

## wwwgalksocietykcom



# wwwpalksoefetykeom





سرورق: شيزه خان ..... آرائش: روز پيوني بارلر....عکاسي: موسی رضا

## ونستقل إسائساني

طلعت نظای 276 دوست کایناً آئے مااحد 292

میموندرومان 278 مادگار کھے جورییسالک

طلعت آغاز 280 آئينه شهلاعام 101

روبین احمہ 284 ہم سے پوچھئے شاکلہ کاشف 311

ايمان وقار 286 آپ كى صحت موميوداكٹر ہاشم مزا 314

320

بهوميوكارنر بياص دل ومش مقابليه بيوني كائير

ر 75 كونى 74200 نون مرز 2/1770 35620 - 021 نے افتی ب کی پیشنز ای سال Inlo@aanchal.com.pk

رسول الشفظ كاارشادياك بين صدي بي كونك صديبيول كواس طرح كما جانى بي حس طرح آك " لكرى" يا" ختك كماس" كوكما جاتى ہے۔ (سنن ابی داود:4905) الستلام عليكم ورحمة إلله وبركاته جولائي ٢٠١٧ء كاآلجِل كاعيد نمبر حاضر مطالعيب

ميرى أورا داره كى جانب سے عيد كى د لى مبارك باد قبول سيجيے رمضان شریف تمام تربرکات وفیوش کامیر چشمہ ہے موسم کی شدت کے باوجودابلِ ایمان کے لیے باعث خبروبرکت ہے۔ الله سجان وتعالى تمام بهنول كروز اورديكر عبادات كوقبول فرمائ ادراجر عظيم سے سرفراز كرے أمين اس بابركت مبينه میں جتنا اجر سمینا جاسکتا ہے سمیٹ کیجئے یہی موقع ہے اپنی خطاؤں کی معانی ما تکنے کا اورائیے کیے مغفرت و پخشش یانے کا اس ماہ مبارک کی ایک فرض نماز کا جراللہ سجان و تعالیٰ ستر گناہ بروھا دیتا ہے ایسے ہی ہماری تمام عبادات کا نوقع سے زیادہ اجر دیتا ہے۔ آ عیں ہم سب لی کروطن عزیز کی خوشحالی امن وامان اور تمام برائیوں ہے نجات کے لیے دعا کریں۔وطن عزیز حاروں اطراف ہے دشمنوں میں کھراہوا ہے تمام غیرمسلم طاقعتیں تاک میں ہیں جیسے کوئی جھیڑیا اپنے شکار کی تاک میں لگا ہوااللہ سجان وتعالی ہماری ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے آبین۔

آ کچل کامیشاره عیدنمبر ہےاسے خصوصی اجتمام سے سجایا اور سنوارا گیاہے امیدہے کہآ پ کوپسندآئے گا۔آپتمام بہنوں ہے ایک گزارش ہے کہ عید کی خوشیوں میں اپنے غریب اور ناوار رشتہ واروں کا خیال سیجیے آبیں ہر طرح سے راحت پہنچانے کی کوشش سیجیے این خوشیوں میں انہیں بھی ٹیریک سیجیے اللہ اور اللہ کے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق صلہ رحمی کا فریضهاداکر کے اِس ماوم اِرک کی رحمتوں برکتوں سے زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہونے کی کوشش کیجیئے امید ہے کہ تمام بہنس میری

گزارش پرضرورغور کریں گیا آ ہے اب چلتے ہیں عید نمبر کی جانب۔ بہنوں کے لیے خوش خبری اگلے ماہ ہے بہن اقر اُصغیر احمد کا نیا سلسلہ وار ناول'' تیری زلف کے سر ہونے تک' اور

بہن فاخرہ گل کامختصر سلسلہ'' ذرا مسکرامیر ہے گمشدہ'' شاملِ اشاعت ہوں گی۔

﴿﴿إِسَاهِ كِستاركِ﴾ خوشیوں کے کھات کودو بالا کرتی فاخرہ کل کی طنز دمزاح سے بھر پورتحریر۔ گروپ سٹیڈی کے عوض نوجوان کس بدادروی کاشکار ہے جانے مفاقت جادیدی اصلاح تحریر میں عید کے حوالہ سے خصوصی کاوٹی نا کلہ طارق کے دلکش اسلوب میں ملاحظہ سیجیے۔ خودغرضی وحسد میں مبتلا افراد جہی دامال اور خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں صدف آصف کی مؤثر کاوش ۔ ☆ زندگی پھولوں کی عید بے جاخد شات دخوف خوشیوں کو چھین کیتے ہیں شازیہ صطفیٰ کے خوب صورت اسلوب میں ملاحظ سیجیے

ایک تھی پری کی دلسوز کیانی طلعت نظامی کے دلسوزانداز میں۔ ⇔سھیری ذراى غلطتهى سے كيسے جشيں اوراختلافات بردھتے محيح عيدى خصوصى تحرير ناديا حمد كے انداز ميں۔ ه چاندے چاندتک عیدکامزه اپنول کے ساتھ اورسب کے ساتھ آتا ہے حیا بخاری کی منفر دیم رہے۔ ه این ی عبد

رومانویت اورمقصدیت سے جربور تداحسنین کی شکفت و دکش تحریر ☆ تيرےسک پيا فراق ومال کے رنگوں سے بھی کا ئنات غزل کی بہترین تحریر۔ الك وعده عيد ك حا ندكا

انگلے ماہ تک کے ليحالله حافظه

دعاكو

جولام 2016 94

هرعء

☆ گروپاسٹیڈی

ئ<sup>ى</sup> مىرىغىد بھىتم

المكافي باته

### یہشمار رپاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس بک بر لائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



## www.maksociety.com



WY TO

رخ پہر حمت کا جھومر سجائے کملی والے کی محفل بھی ہے

حمد کرتا ہوں اے خدا تیری

مجھ و محمول میرور ہا ہے میرے قاندیک کی جلوہ کری ہے

گوکہ دشوار ہے ثناء تیری

مومنوتم اگر چاہتے ہو زیارت در مصطفی کی

وُ حد فكر مين نهين آتا

ول کی جانب نگاہیں جھکا دوسامنے مصطفی اللہ کی گلی ہے

حد کس طرح ہو ادا تیری

ووسال كيواذيشال موكاجب خدامصطفيان كيواديشال موكاجب كمركا

ہے ہی تیرا عالم ہے

اب تو سجدے سے سرکوا شاکوآپ کی ساری امت بری ہے

ذر عفر المراتيري

واسطه سید کربلا کا واسطه فاطمه کی روا کا

اے خدا تو ہی رب عالم ہے

میری جھولی بھی سرکار بھر دوآ پنے سب کی جھولی بھری ہے

ہے سموں کے لیے عطا تیری

مجھ کوفکر شفاعت ہو کیوں کردوکر یموں کا سامیہ ہے چھ پر

و بی و ہرطرف نمایاں ہے

الكطرف وتمت مصطفة الملقة بهاكك طرف اطف دب جلى ب

یاد کیونکر نہ ہو بھلا تیری

عبدالستار نيازى

حضرت بنمراد كلهنوكي

م ع م الم الم الم ع م الم م 2016 ع م الم م 105 ع م الم م 105 ع م الم م الم



عاصمه اقبال ..... عادف والا عزیزی عاصمه! سدامسکراؤ آپ کی جاہت وخلوص سے دی گئی دعوت ہم ضرور قابل قبول گردانے اگر وقت و حالات کے گرداب میں نہ الجھے ہوتے بہرحال آپ کی محبتوں کے مقروض ہیں۔اللہ سجان و تعالی سے دعا گوہوں کہ وہ آپ کو صحت کا ملہ عطافر مائے اور ایب آب کا قیام خوش گوار ثابت ہو آ میں تجریر پڑھنے کے بعد جلد آپ کاآگاہ کردیں گے ہماری جانب سے آپ کو بھی عید کی پیشگی ممارک باد۔

کنوہ مویہ ..... سو گودھا

پیاری کنوہ! خوش رہو شکوہ وشکایات سے جر پورا پ
کامفصل خط موصول ہوا۔ بے شک انظار کی گھڑیاں
تکلیف دہ اور کھن ہوں آپ بہنوں کے اس تاخیر کے
شکوے کومٹانے کی خاطر ہی جاب کا اجراء کیا گیا ان شاء
الڈجلدا آپ کی تحریر شاملِ اشاعت ہوجائے گی۔ کمپوزنگ
کے مراحل سے گزر چکی ہے جلدی لگانے کی سعی کریں
گے۔مصباح کی تحریر قارئین کی ڈیمانڈ پرجلدشال کی گئی
کیونکہ ہرقاری کی بہی خواہش ہوتی ہے کہ ساتھ میں کوئی
ہکی پھلکی تحریر ضرور ہونی چاہیے جے پڑھ کر چندلموں کے
ہمی تحریراس پہلوکو مدنظر رکھ کرکھی جائے تو ان شاء اللہ جلد
لگے وہ اپنے آلام ومصائب کی دنیا سے باہرا سکیں اگرکوئی
بھی تحریراس پہلوکو مدنظر رکھ کرکھی جائے تو ان شاء اللہ جلد
لگانے کی بھر پور کوشش کریں گے۔ امید ہے اس تفصیلی
جواب کے بعدا ہی کی تھی وناراضگی خم ہوجائے گی۔
جواب کے بعدا ہی کی تھی وناراضگی خم ہوجائے گی۔
پارس فضل ..... لللہ مشویف

ڈئیر یارس! جیتی رہو نگارشات کے شائع ہونے پر شکر میکی ضرورت نہیں بیآ پ بہنوں کے لیے ہی ترتیب دیا گیا پرچہ ہے۔آئینہ کے لیےآپ ای میل کے ذریعے بھی شرکت کرسکتی ہیں۔تجاب کے لیے اپناافساندا پے نام اور پر پے کے نام کے ساتھ ارسال کردیں معیاری ہوا تو تجاب کی ذینت بن جائے گا۔

یاسمین کنول ..... پسرور و نیریاسمین اشادر مؤبشک والدین بچوں کے لیے و نیریاسمین! شادر مؤبشک والدین بچوں کے لیے گئا سامیہ ہوتے ہیں جن کی آغوش میں پناہ لے کرزندگ کے تمام آلام ومصائب سے چھٹکارا حاصل ہوتا محسوں موتا ہے اور پھر ماں تو وہ مشفق ہستی ہے جو و نیا سے چلے و نیا ہے لیے اور تھر ماں تو وہ مشفق ہستی ہے جو و نیا سے چلے جانے کے بعد بھی اپنی اولاد کے دکھ تکلیف پر ترقی ہے۔ آپ اپنی والدہ کی کی محسوں کرتی ہیں اور تا قیامت میک آپ کوئکہ والدین کا تم البدل و ٹائی آپ کے سنگ رہے گی کیونکہ والدین کا تم البدل و ٹائی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے آہیں کا جین والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے آہیں کہ آپ کی کینندیدگی کاشکر ہیں۔

ايس گوهر .... تاندليانواله

عزیزی گوہرا سدا خوش رہؤہم آپ کو بھول گئے یہ آپ کی غلطہ بی ہیں کیونکہ آپ تو وہ گوہر نایاب ہیں جسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ وہ اپنی اہمیت خود منوا تا ہے۔ ان تحریروں سے اگر آپ کی زندگی سنورتی ہے تو بے شک مارے مقصد کی جمیل ہوجاتی ہے۔ آپل کی پندیدگی کاشکریڈ اللہ سجان وتعالی سے دعا گوہیں کہ آپ کو دین و دنیا کے تمام امتحانات میں سرخروئی و کامیابی عطا فرمائے آمین۔

ارم کھال ..... فیصل آباد عزیزی ارم! سدامسکراؤاآب بیٹی سے ملنے ہمارے شہرتکآئیں اور واپس بھی لوٹ گئیں امیدہے یہاں آنا اور بیٹی سے ملنا بہت انچھالگا ہوگا۔ اللہ سجان و تعالیٰ آپ کی

بٹی کے تمام معاملات میں آسانی عطا فرمائے آمین۔ اميد إب توعروس البلاد اكثرة ناجانار ب كاية ب ديكر نگارشات کے ساتھ ہی اپنا افسانہ بھی ارسال کردیں پڑھنے کے بعد ہی اپنی رائے ہے آگاہ کرعیں گے ہمیرا شریف تک آپ کی پہندیدگی ومبارک بادان سطور کے ذریعے پینچ جائے گی۔

كوثر خالد .... جرّانواله

بیاری کوٹر! سدا شاد رہو آپ اپن حمدونعت کے ذریعے اور دیگرسلسلوں میں شرکت کرے شاملِ محفل رہیں کتاب شائع ہوجاتی ہے تو یہ اور بھی خوشی کی بات ب-ایک غلط نبی دور کرلیل که جورشته آپ ازخود منسوب كيبيهي بيرايا كجيبي ببعض فقيقين دبيزتهول مين مدنن ہی اچھی لگتی ہیں اور اس لیے باعث دلکشی بنتی ہیں۔وہ جو کہتے ہیں نال" صاف چھیتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں'' تو اس کیفیت کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔آپ سے نصف ملاقات کے بعد جمیں تو آپ کی ساد کی نرم دلی اور ا پنائیت وخلوص کا بخو بی اندازہ ہوگیا ہے چونکہ آج کل ہر كوئى ان خصائص كا حامل نہيں للبذا دوسروں برآ پ كابيہ رویه انہیں شاید الجھن میں مبتلا کرتا ہو۔ سبرحال بیاتو مقدروں کے کھیل ہیں اور جوڑے آسانوں پر بنتے ہیں' الله سبحان وتعالیٰ ہے دعا کو ہیں کہ آپ کی بیٹی کو نیک و صالح رشتہ عطا فرمائے جوآپ کی خواہشات کے عین مطابق ہوا مین۔آپ تعارفی نظم ارسال کردیں۔خوب صورت عيد كار و مجيج بهاب كم حكوري برجزاك الله

صائمه اسلم..... كوث سنت رام عزیزی صائمہ!شادوآ بادر ہو طویل عرصے کے بعد آپ نے کاغذ ولم سے ناطہ جوڑ کرآ کچل سے رشتہ استوار كيا اچھالگا ميراتك آپ كے ندہبى ناول كى فرمائش ان سطور کے ذریعے پہنچارہے ہیں دیگر تجاویز پر بھی جلد عمل کھینے کی بھرپورکوشش کریں گئے آ کچل کی پیندیدگی

ثوبیه شهزادی.... راولپنڈی

ڈئيرنوبيه!سدامسكراؤ، آپ كاشكوه بجائے كيكن ہر ماہ ایک کثیر تعداد میں نیرنگ خیال کے لیے تظمیس غزلیں موصول ہوتی ہیں پھراصلاح کے عمل سے گزرتی ہیں اورجو معیاری ہوتی ہیں وہ در سور ہے سہی کیکن شامل کر لی جاتی ہیں اگرآ پ کی شاعری بھی آ فچل کے معیار کے مطابق ہوئی تو تاخیر کے باوجود بھی شائع ہوجائے گئ آپ ابنا افسانہ ای نام سے ارسال کردین پڑھنے کے بعد اپنی رائے سے گاہ کریں گے۔

فوزيه سلطانه ..... تونسه شريف عزيزى فوزىيا شادوآ بادر مؤآب كى تحرير موصول موگئ ہے کیکن ابھی پڑھی نہیں گئی للہذا کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا البنة متخبِ ہونے برآپ كى مرضى كوشموليت دية آ فيل میں شائع کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ویکر موضوعات پر بھی قلم اٹھا ئیں بھائی کے ساتھ ساتھ آپ بھی تحریری سفر کا آغاز کردیں۔

مديحه نورين مهك..... برنالي ڈئير مديحدا خوش وخرم رہؤ آپ كےمفصل خط سے آب كى پختدسوچ اور عميق مشامدے كا انداز ه مواب شك ہر چیز کے دو پہلوہوتے ہیں خیراورشر کے۔اب بیاختیارتو رت نے بھی انسان کو دیا ہے کہ ان دونوں راستوں میں ہے وہ اپنے لیے بھلائی کا اور خبر کا رستہ چن لے یا پھر شیطان کی پیروی کرتے شرکی راہ پر جا نکلے۔اللہ سجان و تعالى سے دعا كو ہيں كدوہ بركسى كوراه بدايت پر چلنا نصيب فرمائے 'آمین۔ ہمارا مقصد بھی نوجوان نسل کی کہانی کے پیرائے میں اصلاح کرناہے۔

صائمه سكندر سومرو ..... حيدر آباد و ئير صائمه! سدا سهامن رمؤ يادگار لمح مين بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی معلومات یا اتوال زریں دو

52016 (3U) - 17 17 Fine.

تک ارسال کردیا کریں تاخیر سے موصول ہونے والی ڈاک آئندہ ماہ کے لیے محفوظ کرلی جاتی ہیں البعۃ تبھرہ اس عمل سے قاصر ہے امید ہے شفی ہویائے گی۔

نيلم شهزادي.... نامعلوم

پیاری شخرادی! محبول اور جا بتوں کے سنگ ہردل ک
سلطنت پرداج کرتی رہؤاگر آپ محوانظاراور بے قراری ہو تو ہم بھی اس نصف ملاقات پر آپ کے شکر گزاریں کہ
اینے قیم بھی اس نصف ملاقات پر آپ کے شکر گزاریں کہ
اینے قیم بھی کے۔ بے شک تحریکا انظار اور فراق کے مخص
لیات کن کر گزارنا مشکل امر ہے لیکن آپ کا بیمل قابل
مخسین ہے کہ اس تحریر کے انظار کے ساتھ کاغذ وقلم سے
رشتہ استوار رکھا اور ہم سے رابطہ برقر اردکھا آپ کی بیتر پر
پڑھ کر جلد آپ کو اپنی رائے سے آگاہ کردیں گے۔ بے
بڑھ کر جلد آپ کو اپنی رائے سے آگاہ کردیں گے۔ بے
شک اپنے دلی جذبات واحساسات کے اظہار اور کھاری
کے لیے اس سے بہتر کوئی ذریع نہیں۔

سونی علی ..... ریشم گولی مورو علی سونی اشاد رہونظم کی صورت آپ کا گلہ م تک پہنچ گیا جواب بھی حاضرہ ہر ماہ کثیر تعداد میں خطوط موصول ہوتے ہیں جنہیں شامل کرنے کی بھر پورکوشش کی جاتی ہے لیکن بعض اوقات تا خیر سے موصول ہونے کے سبب شامل اشاعت نہیں ہویا تے اس بناء پہا ہے بہوں کو شکوہ رہتا ہے بہر حال اس انظار نے آپ کو بھی شاعرہ بنادیا ہے اور شاعری بھی مزاحیہ شاعری بہت خوب۔ بنادیا ہے اور شاعری بھی مزاحیہ شاعری بہت خوب۔

ثوبيه ملك..... كراچي

ڈئیر توبیہ! شاد و آباد رہؤ آپ کی دونوں تحریریں موصول ہوگئ ہیں عید نمبرز سے فراغت کے بعد پڑھ کر جلاآپ کوا پی کا موسول ہوگئ ہیں اسے سے گاہ کردیں گے۔آپ اپنی تحریر میں جس ردوبدل کی وضاحت کی گئ ہے ان کا خیال رکھتے اسے از سر نولکھ کر ارسال کردیں۔ پریچ کی پہندیدگی کا شکریڈ جہاں تک رائٹرز کی تحریر پرتعریف و تنقید کا سوال ہے شکریڈ جہاں تک رائٹرز کی تحریر پرتعریف و تنقید کا سوال ہے

لوگوں کی جانب ہے موصول ہوتے ہیں اس بناء پر پہلے موصول ہونے والی تحریر کوشائل کرلیا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا ہے آپ کی دونوں تجاویز نوٹ کرلی ہیں جلد عمل کرنے کی کوشش کریں گئ دونوں پر چوں کی پہندیدگی کے لیے شکریڈ آپ کو بھی عید الفطر مبارک ہو۔

رخ رکزا شاه..... سرگودها پیاری بہنا!سدا خوش رہؤیہ جان کریے صدخوشی ہوئی کہ آپ اپنی اصلاحیتوں کو اپنی محنت ولگن سے جلا بخشا عامتی ہیں طویل مرسے سے آپ کی بیخواہش رہی کہ آپ بفى قلم كاحق ادا كرسكيل اب آب ني فلم الفايا بي وامير ہے بہتر لکھنے کی بھر پورکوشش کی ہوگی۔آپ کی تحریر پڑھنے كے بعد جلدا بكوائي رائے سے ا گاہ كريں گے \_كہانى میں ایک سطر چھوڑ کراہیے خیالات کا اظہار کریں جبکہ دیگر سليك ال شرط مستنى بين آب اين تمام نكارشات ايك بىلفافى مىن ركاكر بيني على بين كيكن برسلسله برا بنااور شهر کا نام ضرور لکھیں اور ہرسلسلہ کے لیے الگ صفحہ کا استعمال كريس تاكه متعلقه شعبي تك آپ كى ۋاك كى رسائى موسكے۔ نگارشات یا نج تاریخ تک ارسال كرديں اللہ سجان وتعالی ہے دعا گو ہیں کہ پ کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اوران کی ممتا کے آلیا تلے آپ اپنی زندگی گزاری۔آمین

علینه اشوف اسلام آباد و گری سے آپ کی دلی و گری علینه! سدامسراؤ شاعری سے آپ کی دلی وابستگی وشغف کے متعلق جان کراچھالگا۔سلسلہ نیرنگ خیال کے لیے موصول ہونے والی نظمین غزلیں متعلقہ شعبہ میں ارسال کردی جاتی ہیں اگر معیاری ہوئیں تو معلاح کے علی کی زینت بن اصلاح کے علی سے گزرنے کے بعد آنچل کی زینت بن جاتی ہیں۔ اگر شاعری معیاری ہوئی تو ضرور شامل جاتی ہیں۔ اگر شاعری معیاری ہوئی تو ضرور شامل جاتی ہیں۔ اگر شاعری معیاری ہوئی تو ضرور شامل جاتی ہیں۔ اگر شاعری معیاری ہوئی تو ضرور شامل جاتی ہیں۔ اگر شاعری معیاری ہوئی تو ضرور شامل جاتی ہیں۔ اگر شاعری معیاری ہوئی تو ضرور شامل جاتی تاریخ

المخيل 18 مولائي 2016ء

www.palksociety.com

تو ایک لکھاری کے لیے بید دونوں چیزیں ہی معاون ہوتی میں البت اتنا خیال رکھیں کہ تنقید برائے تنقید نہ ہو بلکہ تنقید برائے اصلاح ہؤد عاؤں کے لیے جزاک اللہ۔

سیدہ بوجیس دباب سیماوالی فر کر برجیس! سدا سیال دباب سیماوالی فر کر برجیس! سدا سہاگن رہو آپ کے مقصل خط کے ذریعے جانگسل اور کھن انظار کے لمحات سے گزرنے کا ہمیں بخو بی احساس ہے آپ اپ تحفوظ ہیں۔ کی جانب سے بے فکر رہے وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ آپ اپ قلم کوزنگ آلود مت کریں بلکہ اپ لکھنے کے فن کومز پرجلا بخشے قلم سے نا طہ جوڑے رکھیں ۔ بے ٹک فن کومز پرجلا بخشے قلم سے نا طہ جوڑے رکھیں ۔ بے ٹک بچوں کی مصروفیات میں وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ بھی کھاری کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ خوشیوں سے بھر پورزندگی عطامو آئین ۔ پچھلے خطوط میں سے بھر پورزندگی عطامو آئین ۔ پچھلے خطوط میں سے بھر پورزندگی عطامو آئین ۔ پچھلے خطوط میں سے بھر پورزندگی عطامو آئین ۔ پچھلے خطوط میں سے بھر پورزندگی عطامو آئین ۔ پچھلے خطوط میں سے بھر پورزندگی عطامو آئین ۔ پچھلے خطوط میں سے بھر پورزندگی عطامو آئین ۔ پچھلے خطوط میں سے بھر پورزندگی عظام کی دینت میں سے بھر ور بدل دیتے ۔ آپ کی تحریدہ گڑیا " ججاب کی ذینت میں سے بھر ور بدل دیتے ۔ آپ کی تحریدہ گڑیا " تجاب کی ذینت میں سے بھر ور بدل دیتے ۔ آپ کی تحریدہ گڑیا " تجاب کی ذینت

تحویم اکوم ..... ملتان
پیاری تحریم! جیتی رہ وا آپ کا شکوہ بجا ہے گئی ہے ہی تو
و کیھے کا آپ کی نگارشات آئ آ نھتاری کوموصول ہوئی
ہیں زیادہ ترسلسلے اپنے تکمیلی مراحل میں ہیں ایسے ہیں
آپ کی نگارشات کو کیسے اور کیونکر شامل کیا جائے وہی
معاملہ در پیش ہے ''تم ہی بتلاؤ کہ ہم بتلا کیں کیا؟'
بہرحال جہاں بھی گنجائش ہوئی وہاں آپ کی نگارشات کو
بھی شامل کرلیا جائے گا اور بیمعاملہ اکثر بہنوں کے ساتھ
نظر آتا ہے اس لیے مایوں ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔
فظر آتا ہے اس لیے مایوں ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔
فاک آئندہ کے لیے محفوظ کرلی جاتی ہے امید ہے اب

مونا شاہ قریشی ..... کبیر واله عزیزی مونا! جگ جگ جیو' بہت در یک مہرہاں آتے آتے'' کے عنوان سے آپ کی تحریر موصول ہوئی جے پڑھ

کربافتیاریمی کہنا پڑا کہ' دیمآ ید درست آید' آپ کی تحریر موضوع کی انفرادیت انداز تحریر کی پختگی عمدہ کردار تکاری و بے ساختہ مکالمہ نگاری کے طفیل کامیا بی کی سند حاصل کرنے میں کامیاب تھہری۔امیدہ آئندہ بھی اس طرح قلم کا جادو جگاتی رہیں گی اور کہانی کے پیرائے میں اصلاح کافریضہ سرانجام دیتی رہیں گی۔

مریم موتضی ..... ای میل

و نیر مریم! جیتی رہ و آپ کی تحریر "بیراہ مشکل نہیں

ہے "موضوع کی انفرادیت اور اصلاحی پہلو کی بدولت جگہ

بنانے میں کامیاب تفہری۔ اب اس کامیابی سے مزید

محنت کو اپناشعار بناتے مطالعہ وسیع کیجے اور دیگر موضوعات

پر بھی طبع آزمائی جاری رکھے امید ہے مزید بہتر لکھنے میں
مدد ملے گی۔

شبانه شوکت سسحید آباد پیاری شانه!سداسها گن ربوامید ہے بخیر ہوگی طویل عرصے بعد آپ سے نصف ملاقات بہت اچھی لگی آپ کے لیے خوش خبری ہے کہ آپ کی تحریر"ہم نے تو تجھے عاہا" قابل قبول شہری جلد جاب یا آنچل کی زینت بنانے کی جرپورسمی کریں گئامید ہے آپ کا قلمی تعاون آئندہ بھی حاصل رہے گالیکن موضوع کی انفرادیت کو پیش نظر ضرور رکھے گا۔

عاصمه تنویو ..... فاروی عاصمه اسدامسراو آپ کی تحرید و گریا گر" کریا گر" کی عاصمه اسدامسراو آپ کی تحرید و گریا گر" کی عنوان سے موصول ہوئی آپ نے نہایت اختصار کے ساتھ ایک جامع اور بھر پور پیغام دیا ہے۔ نچلے طبقے کی خواہشات و جذبات کی عکائی بہت خوب صورت انداز میں کی ہے امید ہے آپ مزید محنت کے ساتھ قلم کاختی اوا میں بھی کرتی رہیں گی آپ آپ آپل کے دیگر سلسلوں میں بھی شرکت کرسکتی ہیں۔

راشده على..... اتْك

نحيل 19 مع 19 مع ولا في 2016ء

غلطی انسانوں ہے ہوتی ہے میری مٹی تیراانظار کہے کی
رنجیر' بچی بچے ہمارے عہدے' تیرے عشق نے کردیا نکما'
عید آئے گی ایسا کیوں ہوتا ہے تم پر اعتبار کیا' احساس
ندامت' آنچل کو سنجال' بلاعنوان' بچپن کی عید' اعتبار' ہجر
میں تیرے' آنچل محبت فریب نظر۔

کے ایم نور المثال اور بسمه قریشی
پیاری بہن نوراور بسمہ جگ جگ جیوا آپ دونوں کی
تحریری "احتیاط سے مختاط تک" نو المثال اور" وفا کے دو
دانوں کی تنہیج" بسمہ قریش اشاعت ہوگی جی ادارہ کے
پاس آپ کا ممل بنا موجوذ بیں ہے لہذا فوری طور پردفتر کے
مہر پررابطہ کریں عنایت ہوگی آپ کی۔

ڈیرراشدہ!شادہ بادرہوعیدنبر کے حوالے سے آپ کی خصوصی کاوش موصول ہوگئ ہے ان شاءاللہ جلدشاملِ اشاعت کرنے کی کوشش کریں گے آپ ای طرح متنوع موضوعات کوقلم کی زینت بنائیں تا کہ آپ کی تحریر میں انفرادیت ودکشی پیداہؤامیدہے کوشش جاری رکھیں گی۔

لاريب انشال كهرل .... اوكاره

عزیزی لاریب! جگ جگ جیؤ ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ دور درازگاؤں سے اپنی ڈاک شہرتک لانا پھر پوسٹ کرانے کے مراحل سے گزرنا یا پھر دوسروں کی منت کرنا ایک کھن مرحلہ ہے ای لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تا خیر سے موصول ہونے کے باوجود بھی آپ بہنوں کی ڈاک آئندہ کے لیے محفوظ کرلی جاتی ہے جلد رکھے کے باری آنے پر رکھے کے اور کی جاری گانے کے ایک کی کے ایک کی کاری کی کے ایک کی کار ایک کے ایک کے ایک کی کو ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی کر ایک کی کر ایک کے ایک کی کار ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی کو ایک کی کر ایک کی کر ایک کے ایک کی کر ایک کے ایک کی کر ایک کی کر ایک کی کر ایک کو کر ایک کے ایک کو کر ایک کر ایک کر ایک کی کر ایک کر ایک کر ایک کی کر ایک کر ایک کر ایک کی کر ایک کر

انعم..... برنالي

ڈئیرانعم! جیتی رہوا آپ کی جانب سے خوب صورت کارڈ کی صورت عید کا تخذ موصول ہوا۔ آپ کے ہاتھوں کا بنایا گیا یہ کارڈ آپ کی محنت شاقہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان چاہتوں اور محبتوں پر آپ کے بے حدمشکور ہیں دعاؤں کے لیے جزاک اللہ۔

فوزیه واحد ، راجن پور عزیزی فوزید اسدامسراؤ برم آنچل میں پہلی بارآپ کی شرکت بہت اچھی گی۔ آپ کی نگارشات آج دی تاریخ کوموصول ہوئی ہیں پیغام آئندہ کے لیے محفوظ کرلیا ہے تبھرہ کے لیے معذرت خواہ ہیں آئندہ بھی شریک محفل رہے گا۔

ناقابل اشاعت:۔

بوفاصم غلطی مقناطیس باواسائیں بالباس اے کاش محبت میری مجرم کون جھوٹی سی خوشی وطن پاک کی مائیں میراسائبال آؤ عیدمنائیں وطن کی مٹی گواہ رہنا'

مصنفین سے گزارش کے مسودہ صاف خوش خطائیس۔ ہاشیدلگا ئیں صفحہ کی ایک جانب اور ایک سطر چھوڑ کر لکھیں اور صفحہ نمبر ضرور لکھیں اور اس کی فوٹو کا لی کرا کرا ہے پاس کھیں۔ کرنالازی ہے۔ کرنالازی ہے۔ ناول یاناولٹ پرطبع آزمائی کریں پہلے افسانہ لکھیں پھر ناول یاناولٹ پرطبع آزمائی کریں۔ ناقابلِ اشاعت تحریروں کی واپسی کا سلسلہ بند کردیا ہے۔ ناقابلِ اشاعت تحریروں کی واپسی کا سلسلہ بند کردیا ہے۔ ناقابلِ اشاعت تحریروں کی واپسی کا سلسلہ بند کردیا ہے۔ ناقابلِ اشاعت تحریروں کی واپسی کا سلسلہ بند کردیا ہے۔ ناقابلِ اشاعت تحریر نیلی یاسیاہ روشنائی سے تحریر کریں۔

🖈 اپنی کہانیاں وفتر کے پتا پر رجسٹر ڈ ڈاک کے ذریعے

ارسال ميجئے۔7،فريدچيمبرزعبدالله بارون روڈ - كرا چى -

المحيل عند 20 مير الأي 2016 عند المحيد المح

## wwwgalksoeletykeom

دانشكده



تمام الل جہنم کے شکوے شکایات کے جواب میں شیطان آئیں کہا گا کہ میری باتوں میں تو کوئی دلیل و جت ہوتی ہیں نہیں تھی اور نہ میرائم پرکوئی زوریا دباؤ ہوتا تھا میں تو تمہیں صرف دعوت دیتا تھا پکارتا تھا اور تم میری بے دلیل باتوں و پکار کوتو میں اس لیتے تھے اور اللہ کے پینمبروں کی دلیل و محبت سے بھر پور باتوں کورد کر دیا کرتے تھے اس میں میرا کیا قصور قصور تو سراسر تمہارا اپنا ہی ہے۔ اللہ نے تمہیں ارادے کا اختیار اور عقل و شعور دیا تھا اس سے ذراکام لیتے لیکن تم نے تو تمام واضح دلائل کونظر انداز کر کے میری جھوٹی نوش نما باتوں کو اپنالیا اور میرے بیچھے لگ گئے تو میرا کیا قصور میں نہ تو تمہیں اس عذاب سے بچاسکتا ہوں نہا ہوں اور نہتم اللہ کے اس تھے بھے بچاسکتا ہوجواللہ کی طرف سے مجھے پردر دیا کے عذاب ہے۔

www.palksociety.com

الله تعالى جميس ہروہ بات جو ہمارے فائدے یا نقصان کی ہے پوری طرح کھول کھول کر تفصیل سے بتار ہاہے کہیں ہم بے خبری میں نہ مارے جا کیں۔ اس آیت مبار کہ میں شیطان کے قول کوفل فرما کردب کریم نے جمیں آخرت اورا خرت كے عذاب سے س طرح بجنا ہے سے گاہ كرديا ہے كہ ہم جود نياميں شيطان كے پیچھے لگ كراحكام الني اور رسول كريم صلى الله علیہ وسلم کی اتباع کی نافر مانی کرنے کس طرح خود کوغذاب البی کے لئے تیار کر لیتے ہیں بیکام ہم کس طرح کرتے ہیں جیسے سورة توبيس فرماياجار ہائے ان لوگوں نے اللہ كوچھوڑ كرائے عاملون اورورويشون كورب بناليا ہے۔ "(التوبد٣)جالميت كى رسمیں ایجاد کرنے والوں کے متعلق بیکہنا کہان کے بیروں نے آئیس اللہ کاشریک بنار کھاہے (الانعام-۱۳۷) کیا آپ نے اسے بھی دیکھاجوا بی خواہش نفس کواپنامعبود بنائے ہوئے ہے۔ (الفرقان سوم) اےاولادا دم! کیامیں نے تم سے ول وقرار نہیں لیا تھا کہتم شیطان کی عبادت نہ کرنا' وہ تو تمہارا کھلا وشمن ہے۔ (لیمین۔۲۰)اورایسی بہت میں مثالیں قرآن تھیم میں موجود ہیں کہ اللہ جگہ جگہ بار باراپنے اہل ایمان بندوں کو بتار ہاہے کہ کیا کرنا ہے اور کیانہیں کرنا اور شیطان سے کیسے بچنا ہے۔ اس آیت میں ایسے ہی بھلے اور بہتے ہوئے لوگ جب روز آخرت اپنے دنیامیں کئے ہوئے اعمال کے بدلے جہنم میں جائیں گے تو شیطان انہیں نکاسا جواب دے کراپی جان بچالے گا۔سورہ ابراہیم کی اس سے پہلی آبت میں اللہ ان لوگوں کے لئے التصانعام واكرام كي خوش خرى دے دہاہے جنہوں نے شیطان كے ہر مرحرب سے نے كراسے ايمان كى حفاظت كى اوراللدكى راہ پر بھی سے جےرہ اور شیطان کی ہر حرکت کا مندوڑ جواب اپنے اعمال سے دیا الله ان ایل ایمان کو جنیت کی بشارت سنار ہا ہے اور بید بشارت اس لئے بھی ہے کہ ہم اس کو دنظر رکھتے ہوئے دنیا میں اپنے اعمال احکام البی کے تابع رکھیں اور مارا ہر قدم سدت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے مطابق ہو ہراس کام اور عمل سے خود کورو کے رکھیں جن سے اللہ نے روکا ہے اور ہروہ کام اختياركرين جن كوكرف كالحكم ديا كيا باورجنهين انجام دي كررسول التدصلي الشعليه وسلم في عملي طور براس كرف كاطريقه بھی سمجھایا اور بتادیا تا کہ اہل ایمان کوان کی ادائیگی میں سی تشم کی دشواری دوفت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور روزآ خرت اپنی دائی زندگی گزارنے کے لئے اپنے دائی مھکانے کے طور پر جنت حاصل کرناآ سان ہوجائے۔

ترجمہ: (ان سے کہاجائے گا) سلامتی اورائن کے ساتھاس میں داغل ہوجاؤ۔ (الحجر-۲۸)

تفیر :آیت مبارکہ بیں بھی سورۃ ابراہیم کی آیت ۲۳ کی مانندائل ایمان و برہیز گاروں کو جنت بیں اس وسلامتی کے ساتھ داخل ہونے کی خوش خری دی جارہی ہے۔ اللہ جاری جبنم اورائل جبنم کے بعدائل جنت کا تذکرہ فرماتا ہے و وہ اس سے اپنے نیک وصالح بندوں کو جنت کی ترغیب دے رہا ہوتا ہے تا کہ اس کے بندے اپنی قوت ارادی کو کام میں لاکر شیطان کے چنگل سے نئے کئیں اوراللہ کی راہ کو اپنا کر اس امتحان گاہ یعنی دنیا سے سرخرواور کامیائی حاصل کر کے تکلیں اورالپہ نیک وصالح اعمال کے جنت میں سلامتی وائس کے ساتھ داخل ہوں۔ وہ انسان کے اعمال بی ہول علی سے بھی سلامتی وائس کے ساتھ داخل ہوں۔ وہ انسان کے اعمال بی ہول کو تبیہ کے جن سے وہ جبنم سے بھی سکے گا در نہ اپنی برے اعمال کے باعث جبنم رسید ہوگا۔ اللہ تبارک وتعالی کی تمام تا کیدو تنہ ہوں خود ہارے مفاوری کی خود ہارے مفاوری کی خواہاں رہتا ہے انسان کو البند تعالی نے اپنا تا تب بنا کر ایک اٹلی ترین اعز از سے نورڈ ان کی خواہاں رہتا ہے وہ جا ہت کہ اس کا تائب جے اس نے ضلیفت الارض بنا کرز بین پر اتارا ہے وہ کی پریثانی مماری دوروں میں انسان کو اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو تو تیا ہی کہ وہ کو دیم کی مر مرفراز کیا اور انسان کو اپنی تمام مخلوقات میں انسل وائمی در سے انسان کو تو تیا ہی وہ دورا کے عارضی ٹھکا نے میں رہتے ہوئے جو کے جو کے خواہاں میں مدد سے اورانات کے وہ ایک وہ نے دیا کی وہ بندو بست کر لئاں کام میں مدد سے اوراعانت کی دائی وہ کی دین وہ بست کر گاری کام میں مدد سے اوراعانت

## wwwgpalksocietykcom

کرنے کے لئے اس نے اپنے بندوں میں ہے ہی نیک وصالح افر اوکواپنارسول و پیغیبر بنا کرراہ حق کی رہنمائی ونشاندہی کے فرائفن انجام دینے پر مامور کیا تا کہ اس کے بندوں کوشیطان جوانسان کا ازلی وابدی دخمن ہے نہ برکا سکئے کہیں ورغلا کر آئیس انجام کے طرح سے عذاب کی بھٹی میں نہ دھیل دے اور جنت کی جگہ دوزخ کی راہ پرڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو آگاہ فرمارہ اسے کہ جواس کا کہامانے گا اور اپنے نیک وصالح اعمال سے ثابت کردے گا کہ وہ صرف اور صرف ایک الله کی عبادت کرنے اس کے احکام پرسرت کی محال کے والا ہے اور کسی بھی طرح شیطان کے بہکانے سے بہلنے والا نہیں اپنے ان کی عبادت کرنے اس کے احکام پرسرت کی میں باربار جگہ جگہ آئیس جنت کی خوش خبری دے رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تا فرمان و کفر کرنے والوں کوعذاب کی وعید بھی سنار ہا ہے تا کہ اہل ایمان راہ راست سے کی طرح نہ جھنگیں۔

ترجمہ:جب انہوں نے ان کے پاس آ کرسلام کہاتو انہوں نے کہا کہ ہم کوقہ تم سے ڈرگٹا ہے۔ (الحجر ۵۲۔)

تفیر:اس آ بیت مباد کہ بیس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے نے اور انہیں سلام کرنے کے واقع کو بیان کیا گیا ہے جب فرشتے آ کے تو انہوں نے کہا ''تم پرسلا تی ہو' اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تم سے ڈرگٹا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے خوف کی کوئی وجنہیں بنائی اور نہ یہ تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا گئی وجنہیں بنائی اور نہ یہ تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا گئی ہو تا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ازخود سمجھ جوا کے لائد تعالی کے جیمر اللہ کے اور انہوں نے ہاتھ نہیں بردھایا جیسا کہ سورہ ہودی 19 نمبر کی آ بت میں آ یا ہے اس سے یہ ہی علم ہوا کہ انڈرت اللہ اللہ درسی غیب کاعلم نہیں دکھتے اگر پیغیبر کوغیب کاعلم ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان خود سمجھ جائے گئے تے والے مہمان انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں ان کے لئے کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فرشتے انسانوں کی طرح کھانے بینے کے مہمان انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں ان کے لئے کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فرشتے انسانوں کی طرح کھانے میں مورت نہیں ہوتے۔ المجرکی اس آئے یہ مہارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ڈرکاؤ کر کیا ہے اس کے لئے بھیں سورہ میں جو تے۔ المجرکی اس آئے یہ مہارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ڈرکاؤ کر کیا ہے اس کے لئے بھیں سورہ میں جس نے جس ڈرکاؤ کر کیا ہے اس کے لئے بھیں سورہ

ہود کا آیت نمبر و کی طرف لوٹنا ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوف کی کیفیت کو بیان فرمار ہاہے۔ ترجمہ مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پڑئیس بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہوگیا۔اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔انہوں نے کہاڈر ڈنبیس ہم تو تو م لوط کی طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ (ہود۔ وے)

تفیر جھڑ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ آنے والے مہمان ان پرسلامتی ہیے رہ ہیں کیان وہ ان کے کھانے کے لئے لائے ہوئے کچھڑے کی طرف ہاتھ ہیں بڑھار ہے و آئیں خوف اس لئے محسول ہوا کہ اس زیانے ہیں یہ فعل معروف تھا کہ آنے والے مہمان اگر ضیافت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو وہ کسی اچھی نیت سے نہیں آئے ۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں مہمان اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھاس لئے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا ۔ کین چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کواس کی جرنہیں تھی اور نہائیں غیب کے ذریعے اس سے باخبر کیا گیا تھا اس لئے وہ بڑھا ان کہ وہ کوان کونا مہر بان مہمان مجھ کر ڈرگئے اگر اللہ کے پنج برغیب وان ہوتے تو وہ پہلے سے باخبر ہوجاتے اور اپنی اہلیہ کوئری اس مہمانوں کونا مہر بان مہمان مجھ کر ڈرگئے اگر اللہ کے پنج برغیب وان ہوتے تو وہ پہلے سے باخبر ہوجاتے اور اپنی اہلیہ کوئری کے جسوا کر دنہ کا مرائی ہو ہو ہو ہو اس کے خور ہی اللہ کے ہو سے وضاحت کردی کہ آپ جو بجھ رہے ہیں ہم وہ مور علیہ السلام کی طرف جارہے ہیں راستے ہیں آپ کواللہ کی خرف سے خوش خبری دیے آئے ہیں اور آپ پرسلامتی تھینے کے لئے بھی آئے ہیں۔

الله تبارک و تعالی جواہے بندوں سے بے بناہ محبت و شفقت فرما تا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے بندے کو دنیا قا خرت میں کوئی تکلیف نہ ہواس کی آسائش فا رام کے لئے اس دنیا میں بھی ہر طرح کی نعمتوں کے انبار مہیا کردیتے ہیں اور اس کی وائنی زندگی کو بھی آ رام فا سائشیں اور تمام تر نعمتوں کے ساتھ گزارنے کے لئے قرآن حکیم میں بار بار ترغیب دے کراعمال صالح کی ہدایت وتا کیدفر مار ہاہاورجہنم کے عذاب سے اس کی مختبوں سے خبر دار کرر ہاہے۔کون جنت کا حق دار ہوگا اور کون جہنم کا اس کا فیصلہ تو تمام تر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ واختیار میں ہے لیکن اللہ اپنی خوشنو دی اور رضا حاصل کرنے اور اس کی رس کومضوطی سے تھامے رکھنے کے طریقے بڑے عام مہل انداز میں تعلیم فرمار ہاہے ایسے ہی آنے والی آیت میں اعمال کے بدلے جنت اور سلامتی کی خبر و سے رہاہے۔

ترجمہ:وہ جن کی رومیں فرشتے پاکیزہ حالت میں قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں۔"سلام ہوتم پڑجاؤ جنت میں اپنے

اعمال كے بدلے جوتم كرتے تھے (الحل ٣٢)

تفسير اس آيت مباركه مين بھي رب كائنات ظالم مشرك ومنكرين كےمقابلے ميں ابلِ ايمان وتقويل كوان كے حسنِ انجام كى خبرد برا باس طرح سياس آيت مين بهي الله تبارك وتعالى اسيخ بندول كوتفوى اعمال صالح كى ترغيب خاص وے رہاہے کہ وہ لوگ جن کی روحیں یا کیزگی کی حالت میں فرشتے قبض کرتے ہیں ان کے نفوں بھی یا کیزہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے ملنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے اعمال صالح وتقویٰ کے باعث سکرات الموت اور مشکلات ِنزع روح ہے محفوظ رہتے ہیں۔ روح قبض کرتے وقت فرشتے کہتے ہیں "سلام ہوتم پر۔" بیسلام تنقی افراد کواطمینان دلانے کے لئے اوران کومرحبا اوردائی زندگی کی طرف پیش قدی پرخوش مدید کہنے کے لئے ہوتا ہے۔ فرشتے البیں کہتے ہیں 'جاؤجنت میں اپنے اعمال کے بدلے'' گویاان کوان کے اعمال کے بدلے میں جنت کی خوش خبری دنیا ہے کوچ کرتے وقت ہی سنادی جاتی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہےوہ انسان کہ جب وہ دنیا ہے رخت سفر ہا تدھ رہا ہوتا ہے رحمت کے فرشتے اس کے استقبال کے لئے کھڑ ہے اس پر سلام چیچ رہے ہوتے ہیں اور جنت کی بیثارت سنارہے ہوتے ہیں۔ کیا ایسے کسی انسان کوروح قبض ہوتے وقت کسی قتم کی تهبراهت بجيني يا تكليف كاحساس موسكتا ہے جس كواس دنيا ہے أس دنيا كى طرف سفر كے وقت فرشتے خوش آمديد كه رہے ہوں اور اس پرسلامتی کے پھول نچھاور کررہے ہوں ایسا صرف اس کے ایمان تقویٰ نیک اور عمل صالح کی بدولت ہی ہوگا کیونکہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لئے نیک اعمال کا ہونا بہت ضروری ہے گویاعملِ صالح ہی اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے اس سے بیات واضح مور بی ہے کھل صالح کے بغیر اللہ کی رحمت نہیں السکتی انسان کوچاہئے کہ اپنی میخضری زندگی کی مہلت کوزیادہ سے زیادہ الله کی رضااور خوشنودی کے حصول کے لئے صرف کرے۔ تاکہ اللہ نے قرب کا اور نبی کریم کی شفاعت کا حق دارتھبر سکے اور جنت میں اپنی دائمی آ رام گاہ جواسے اللہ تعالیٰ کے انعام کے طور پر حاصل ہوگی سکھے چین اور آ رام سے رہ سكے اللہ اپنے بندوں کے لئے كيساانظام واہتمام فرمار ہاہے كه بندے صراط متنقیم پراپنے ذوق وشوق ہے پوری لئن واخلاص

ترجمہ:سلام اس پرجس دن وہ پیدا ہوااور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کرکے اٹھایا جائے۔(مریم۔۱۵) تفسیر: آیت مبارکہ میں حیات انسانی کے تین مراحل یا مواقع کا تذکرہ ہے اور یہ تینوں ہی مواقع انسان کے لئے سخت وحشت ناک ہوتے ہیں۔

(جاری ہے)



## www.palksociety.com

رائے کا انتظار کروں گی۔اللہ حافظ۔

#### هـماراآنچل



یقیناً آپ سب فٹ فاف ٹیٹا اور کش پش ہوں گے۔ مجھے کہتے ہیں سدرہ احسان۔ مکم فروری 1994 میں اس دنیا میں كر برطرف رونق بمهير دى۔ جي بال بالكل ميں بھائيوں ميں برئى مول \_ ہم گھر كے كل آخھ افراد ہيں ۔ جار بہنيں اور ايك پيارا سالا ڈلاسا بھائی امی جان وادی امال اور ابوجان آ پیل سے رشتہ بحصلے جارسال سے ہے کیل نے مجھے خوداعتادی دی۔ مجھ میں یڑھنے کی مزیدلکن پیدا کی۔اس کے لیے میں کپل کی ہے صد نكور بهول\_ميرامن بيندم شغله يزهنا يزهنا اورصرف يزهنا میری تعلیم کریجویش کرچی ہوں۔اب اردو میں ماسٹر کرنے کا ارادہ ب آ گے آ کے دیاھیے ہوتا ہے کیا۔ خامیوں اور خوبیوں کا سین امتزاج ہے۔خوبیال تو دوسرے لوگ ہی بتا کتے ہیں اب اسيخ مندميال محوبنا اجهائبيل لكتانداورخاى سب سيرزى بے کہ کوئی مذاق میں بھی بات کہددے میں اس کوسیر لیس لیتیہوں اور ای بر با قاعدہ غور کرنا شروع کردیتی ہوں۔ بہت موڈی ہوں۔ بھی بڑی سے بڑی بات پر بھی غصر ہیں آ تا اور بھی جھوتی سى بات يرآ ك بكوله موجاتى مول كيكن ميس اپناغصه زياده ترخود ر بی نکالتی ہوں۔ تنہائی میں روکریا بھر جوبرتن ہاتھ لگ جائے وہ سلامت نبیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ گھر میں زیادہ تربرتن مجھ سے ہی ٹوٹیتے ہیں۔ فرینڈز بہت کم بنائی ہوں۔عبداللہ کی احیا تک ڈیتھ کے بعد میں اسے بیاروں کو کھونے سے بہت ڈرتی ہوں ہے جانة موع بحى كموت اورزندكي تواللدك باته ميس برما ال چزیرافتیار میں کرزمیں ریداور بلیک فیورث میں کھانے يلني ميل دال حاول اورآ لوب حديسندي ميرابروه لمحدجواللداور ال کے رسول مطابقہ کی ماد میں گزرے مجھے سکون ویتا ہے اور روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کوشش کرتی ہوں یا بچے وقت یابندی ستفازيدهول-آخريس ايك بات مجهة ج تك جوبات مجه سجھ جیں آسکی کہ ہم ہمیشہ دوسرے کا مقابلہ ہی کیوں کرتے جِي-اى البياني مين جارى زندكى كااختتام موجاتا باورحاصل مجمى كجونبيس موتا\_آخر كيون؟ارےمقابله كرنائى جاہتے موقو الينة آپ سے كرو-ال محف سے كرد جوا ب كا كينے بيل فظرا تا



#### مليحداحمه

آ کچل کے تمام قارئین کومیرا جاہتوں اورمحبتوں سے بھرا سلام قبول ہو۔ میں آ کچل میں پہلی بارشر کت کردہی ہوں امید رتی ہوں آپ سب مجھے دیکم کریں گے دیسے و آ کیل کے ماتھ رشتہ ملالیا ہی کی وجہ ہے بنا کیونکہ ہمارے گھر میں پہلے فوزييآني يرمقتي هيس ان ك شادى كے بعد ملالي في نے بھى لكھنا شروع کردیا۔ میری قیملی زیادہ بڑی تو تہیں ہے ہم حیار بہنیں اور عین بھائی ہیں۔ بڑے بھائی اور بڑی آئی کی شادی نے بعداتو اور چھوٹی ککنے لگ گئی ہے۔ ملال آئی کی اپنی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان ے مجھے ہمیشدایک بی شکوہ رے گا کدوہ مجھے ٹائم بالکل نہیں دیں۔ مجھسے برسی تنزیلہ اسلم جو 8th کے بعد قرآن یاک حفظ كريتى بين-الحمداللدمير يمون بهائي فيسعادت عاصل كرنى ب مجھے مے چھوٹا اورا خرمیں بدال حسن جو4 كلاس میں راهتا ہے میں وفروری 2003میں خانوال میں پیدا ہوئی۔ ميرے بھائى وسىم بہنوئى مجھے كہتے ہيں تم بہت حالاك ہوميرى نیچرز کہتی ہیںتم بہت معصوم ہو۔ میری بیٹ فرینڈ ماالی کی ہے اورميري كلاس فيلوعماره بهيت الجهي ككتي بيم مشل عائشة اوراريب میری بہت اچھی فرینڈ زنھیں جنہیں آج میں بہت مس کرتی مول آنی ثانیداور آنی ثمرہ بہت اچھی لکتی ہیں۔ میں اینے بارے میں تعرفیس بالکل تہیں کرتی میرے اینے میرے بارے میں زبادہ بہتررائے دے سکتے ہیں۔میری فیورٹ کتاب قرآ ن مجید ب میری پسندیده شخصیت حضرت محمقاطی اور میرے بابا جان ہیں۔میری پندیدہ وش بریانی مسرد اور کھیر ہے۔ مجھے اپنی لیملی کے ساتھ خانہ کعہ جانے کی شدت سے خواہش ہے۔ میں این کلاس میں سب کے ساتھ فرینڈلی ہوں۔ مجھے کیل کی رائٹرز من ميراآ بي اوربازي إلى سے بہت بيار ب تيل كي فريندز مِن مِجِهِ يروين أصل إن فاخره آني سباس آني سمّع آبي بهت الچی للتی ہیں۔ آخر میں سب سے درخواست ہے جھے اپنی دعاؤل مين يادر كھي گا۔ تعارف اچھالگا يانبيس مين آ في سب عي

ہے۔ یوں آئیڈیلزم کے پیچے بھا گنااور وومرے سے مقابلہ كرنے كى كوشش كرناسراسر حماقت بے خود كود هوك دينے والى بات ہے۔ میرے نزدیک آئیڈیل ایک کھو کھلے بت کے علاوہ کچھ نبيس فودس مقابله كرداوراي آب كومنواؤ مجهايي دعاؤس مي يادر كھيگا۔ تعارف يرده كرضرور بتانا كركيسالگا۔ اور مجھے آئي دير برداشت كرنے كابہت بہت شكريب

تمام آلجل اسثاف اينذ قارئين كرام كوميرامحبت وحابهت بحراسلام قبول موميري بياري سوئيك لهني ميتفي أنثيون أبيون اور بہنول کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہول کہآپ سب ٹھیک ٹھاک اور فٹ فاٹ ہول گ۔اللہ تعالیٰ آپ کو یو ہی ہنستا بستا اینے پیاروں کے سنگ شادوآ بادر کھے آمین۔ جی جناب اب ذراہم سے ملیے ہمیں تو بہت شوق تھا۔ آپ سے ملنے کاسو ہم حاضر ہو گئے ( بھی ہم نے سوچا ہم کیوں کسی سے پیچیے ربیں)۔ جی تو اس ناچیز کو گھر میں بسری اور آ مجل میں بسری كنول سے جانا بيجيانا جاتا ہے\_(جي بالكل)ميري سويث آئي بچھے پیار سے چندا کہتی ہے میرانعلق جزانوالہ کے ایک برے سے گاؤں سے ہے ہم چھ بہن بھائی ہیں چار بہنیں اور کیوے دو بھائی میں دوسرے نمبر پر ہوں۔میری تعلیم ..... چھوڑو یار کیا بتاؤں لکھنا پڑھنا تھوڑا بہت آتا ہے یہی کافی ہے۔ آجی سے والبنتكى 2010ء ميں ہوئى جوابھى تك جارى ہے۔ آلى ميں ہم نے بہت کچھ پڑھا اور بہت کچھ کھنے کوملا۔ اللہ کرے آ کچل یونمی محبث خلوص و حیابت کے پیغام پہنچا تا رہے آمین۔ کھ میں سب سے زیادہ اسے اپنی ای جان اور آپی سے ہوں جو کہ اچھی دوست بھی ہیں دوستوں میں بہت لمبی لسك ہے مرجو سب سے زیادہ کلوز ہیں وہ دو ہیں۔ایس این بہت نائس جی تو اب آتے ہیں پند ناپند کی طرف کھانے میں توسب کھ كفاليتي مول مرصرف اين كهريس مي كهيس مهمان بن كر جاؤل تو سيخ بھوكى ہى رہتى ہول\_ جناب نخرہ بالكل نہيں كرتى ویسے بی دل نبیں کرتا کچھ بھی کھانے کو۔اینے گھر میں تو سارا ون کچھ نہ کچھ چرتی رہتی ہول ہاہا۔ ویسے فیورٹ وش میں برياني ورمه فش فرائي كرهي\_ ينفي ميس تشرو كاجر كاحلوه اور

چاکلیٹ کی تو دیوانی ہوں۔ کو کنگ اچھی کر لیتی ہوں مصالح لوازمات سارے تیار ملے تب (بری عادت) ورندالله حافظ زیادہ مہمان وغیرہ آئے تو ہی چو لیے کے قریب ہوتی ہول عام طور پر تو ای جان کے ہاتھ کی کی لیکائی ملتی ہے (بقول مِعانی ای آپ خودی کام کرتی رہتی ہیں مبھی آپ ان سے بھی کہیں۔ای پیارے ہی کوئی بات بیس ساری عرکام ہی کرنا ب(بائلیاں نے بن موجان ای موجان) شرم و تبین آتی بابابا-كياكرول يارتفوزي موذي مون (ارك ضدي بيس) جب كرفيرة وكونان اساب اورجب نادل كرع تونبيس كرقى (میری چھوٹی بین) ہاجی آپ کو دبا دین ہوں آپ اتنا کام رے تھک جاتی ہوں گی (لیٹ کر)۔ ہاں ہاں کیوں تہیں دیاؤ شاباش بالمال (وصف بن كر) فيريه بيار بحرى نوك جمونك ہوئی رہتی ہے ڈریسز میں مجھے فراک لاکٹ اور چوڑیاں ساتھ ہاتھوں برمہندی لکی ہو (فیشن اپنی حد تک پسند ہے) رنگوں میں ريد بليك پنك زياده پيند بن پنتي بھي پيکر ہوں \_ كولد ڈرنگس يسيون اب ديواسكوائش مينكؤاور ج اور بان جائے جتني بارال جائے کم بیں۔ پھولوں میں سارے پھول اچھے لکتے ہیں فيورث چنيلى گفت لينادينا پيند برياده تروينا اجها لگتا ہے۔ فلميس درام استغ شوق سينهيس ديلقتي مزاحيه وكجهاني وغيره د مکھے لیتی ہوں۔ گیدرنگ بچوں کی فیورٹ خصوصاً انہیں رلانا بنسانا اور پھران سے كوئى چيز جاكليث وغيره چھين كركھانا بہت مزاآ تا ہے۔موسموں میں مجھے اسے اندر کاموسم پندے چر سارے انجھے لکتے ہیں سیروتفری کا بہت شوق ہے ( مگر ہائے ری حسرت) خیرخوابول میں روز کرتی ہوں سیرسیائے بغیر مکٹ بالإا الف الم سننا الجما لكتاب ارسات بورتو تبيل مو كئے۔ کوئی بات نہیں میں نے کون ساروز روز آنا ہے تھوڑی ور اور برداشت کراؤ پلیز۔ آچل کی تمام رائٹرز بہت اچھاللھتی ہیں فيورث نازيير كنول نازئ سميرا شريف اور اقراء..... ناولز "پھروں کی بلکوں" اور" یہ جاہتیں بیشدتیں" شعر وشاعری بیاض دل اور ہم سے پوچھے شائلہ آئی کے جوابوں کے کیا كہنے۔خواہشیں بہت مرشد پداللہ تعالیٰ کے مرکی زیارت اللہ میری اور باتی تمام لوگول کی بیخواہش پوری کرے آمین۔ خوابول کی دنیا میں رہتے ہوئے حقیقت بیند ہول مغرور خود غرض لوگ پسند نہیں۔ جی اب ذرا خوبیاں خامیاں و مکھ لی جائیں سوچتے ہوئے اسے بہن بھائیوں سے پوچھاتو توبہتوبہ www.palksociety.com

كتابت كمپيوٹر كے ذريعے اور جناب ہم ساتھ ساتھ يا چ عدد بچول کی والدہ بھی ہیں (ارسارے شرہ کونسجھے گاوہ توبے جاری كنوارى دوشيزه ہے)۔ماشاءاللہ ہمارى بردى بيٹى عروشة عمر سائنس سجيك كساتھ 10th من بين اوران شاءالله مارے داكثر بننے کے خواب کو ہماری بنی پورا کرے گی۔ بیسب لکھ تو ہماری بٹی ای رای ہے ہم تو صرف منہ ہلارہے ہیں اور عروبہ 7th میں جبكه منيبة تفرؤ ميس إدرمير دولوني بين بحن ميس ے اسداللہ پریپ میں اورسب کا لاؤلہ محدار ہیم جو کہ ابھی تین سال کا ہے وہ میرے ساتھ ہوتا ہے ہروقت بلکہ نماز میں بھی ميري كوديش بوتا ہے۔ جناب ہم ميں خامياں اورخوبياں بہت ہیں لیکن اس کو چھوڑیں ' موسم جمنیں وہی اچھا لگتا ہے جب ہارے اندر کا موسم سہانا ہوتا ہے ورندسارے موسم تو مالک نے بہت خوب بنائے ہیں۔ باقی ہم جوائف فیملی سٹم میں رہتے ہیں توسب کھیل جل کرای کرتے ہیں کھانے سے لے کر صفائي تك حي كآ محل يرصف تك بمسب فريند زحمنه ثمره اور بلقيس ميرى نبنداور بھائي رقيه ميرى ديوراني رضواند ہم چھا كى چھال كرايك بى آل كل يرهني بين-اس كے علاوہ ميرى باقى ووتين کزن میرے نھیال میں بھی بے جاری جن کومیری وجہ سے آ کیل کی لت کلی ہوئی ہے اور وہ سخت یابند بول کے درمیان نہایت راز داری ہے پڑھتی ہیں ان کا ذکر نہ کرنا گا ہوگا۔"بہاروں کے سنگ سنگ کی مینوں مرن داشوق وی س اورعفیت بحرکا" وها جانداور پوراد کهٔ تهاشایدٔان کی مجھانساط رِ بھی تھیں لیکن اب تو پورے کے بورے بیناول کی بار رہ ھے چکی مول نمرہ کا ناول"جنت کے سے"میری اور شرہ کی سب سے زیادہ فیورث اسٹوری ہے۔اس کےعلادہ جن کوبار بار پڑھنے کا ول كرتا ہے وہ ہے عفت سحر جبيں سسٹرز عنيز وسيد مايا ملك رخسانه نگارا منداور تنزیله ریاض اورآج کل کی بیست رائز سمیرا شريف طوراور قامند رابعه بين باقى جو بهار اليوركرين رأشربين وہ تو مشعل راہ ہیں جن میں میرے اور شرہ کے بسندیدہ ترین محترمها شفاق احمنانو قدسية مستنصر حسين تارز جاويد جومدري اور واصف على واصف اورياشم عبدالله وغيره اورشاعري بهي بميس يسند بجن مين فيض احرفيض بروين شاكرا مجداسلام المجداوراحرفراز ہیں۔اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آ چل كودن دكى رات چوڭى ترقى عطا كرے آمين الله حافظ

پر پورااحتماع دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے ڈال دیا گلے میں پھولوں کا ہار (اوہوخوش جمی)۔غصہ کم بی آتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لیتی ہوں حساس بہت ہوں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ عتی۔ اپنی غلطی فوراً تسلیم کرلیتی ہوں۔ (رکیے تو) ڈر پوک بہت ہوں تھی آتھوں سے ڈرجانی ہوں۔ جی تو میرے سویٹ قار مین کرام اب اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔

السلام عليكم! وْ يُرْزَ كُيل اساف ايند قار كين (ار ع حيران نه ہول میں آٹ سب کی اپنی ہی گری سے آئی ہول) اور آپ سب سے ملاقات کوابناحی سمجھ کرآئی موں بھی جب ہم آپ کو التے سالوں سے بڑھرے ہیں تو کیاس دنیا میں اپنا تعاف خاص طوريرآب لوكول سے كروائے بغير بى حلے جائيں گے۔ سو ال لیے میرا فرض ہے ایک اچھے پاکستانی شہری ہونے کے ناط ایناتعارف آپ سے کرواؤں اورا پ کاحق ہے مجھے پڑھنا اورائی نافص رائے کا اظہار بھی کرنا (آہم)۔ جی توجناب براری بهيليول مابدولت محترمه عزت مآب الحل الحفظ صاحبه! جمارا تعلق فصل آباد ك قريب بى ايك بهت بدر تقي يذر قصيد د جكوث سے ہم في آسس او 26جون 1983ء كوفيمل آباد میں کھولیں ممراب دلیں نکالیں کے بعد گزشتہ 17 سال ے ذیکوٹ میں ہی ہیں اور ہمیں اے قصے کوچھوٹا مت مجھے گا يهال وُكرى كالح كےعلاوہ برائيوث كالجزكي تولائن بى لكى موكى ب بس عنظريب يونيورش بھي بن جائے گي تعليمي قابليت کچھ خاص بیں ہے کیونکہ ہم گزشتہ 18 سال سے شادی شدہ ہیں دس سال کی عمر میں نکاح اور 13 سال کی عمر میں رحمتی کے وقت ہم آ تھویں میں تھے تو آج تک وہی رکے رکے رہ گئے کیونکہ امی ابو کی وفات کے بعد بیسلسلہ جاری نہیں رہ سکالیکن اس کے بعد ہم نے دنیا کاسب سے براعلم سب سے اعلیٰ ڈگری لی اورآج تک وہ علم حاصل کررہے ہیں' جی جناب ہم نے اپنے تصبے کا كونى مدرسة بيس جهور اجبال سي قرآن كى تعليم ندلى مواورآج کل ہم اور ہماری جان سے پیاری دوست محتر مشر وفریدا یم اے اسلامیات بی ایر (بھئی بیہ مارا تکی کلام ہےنا) دونوں محتر مدو اکثر فرحت بأثمي صاحبه كاكور تعليم القران كرربي بين بغير خط و

فارغ ہو کرسب استھے کھاتے پیتے ہیں مہمان نوازی کرتے میں

۔ سے میں کہیں جانے کے لیے ہار سنگھار میں وقت ضائع نہیں کرتی فورا تیار ہوجاتی ہول کین جیساای کے گھر جانے کی بات ہوتو پورے وجود میں بحل بحرجاتی ہے اور کہیں شادی بیاہ میں جانے کی بات ہوتو ہاتھ پاؤں من من بحرے ہوجاتے میں جانے کی بات ہوتو ہاتھ پاؤں من من بحرکے ہوجاتے

یں۔ سال میں ایک باریدن آتا ہے جیب خالی تو میں ضرور کراتی ہوں اپنے دو چار سوٹ پھر بچوں کی بھی حسب استطاعت شاپنگ کرنی ہوتی ہے پھر بیسب شاپنگ بعد میں بھی کام آتی ہے۔

۵ کیری ہے قبل تہجد ادا کرنے کا موقع مل جاتا ہے پھر صلواۃ انتیبیج، نوافل اور بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بناتی ہوں۔

۲-سب ہی کام میرے سپرد ہیں بہت زیادہ آرائش اشیا گھر میں پسندنہیں پھول پودوں کے علاوہ سادہ اور صاف سقرے گھریسند ہیں۔

ک۔ جوفیشن چل رہا ہو ویسے لانگ شرٹ کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ اور ہلکی پھلکی جیواری بھی پسند ہے اس بار گھیر دار شلوار کے ساتھ گول دائن کی شرٹ سلوانے کا ارادہ ہے کوشش ہوتی ہے تھوڑی منفر دتیاری بھی ہو۔

مدرمفیان میں آوشائیگ پرجانا محال ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دیورانی، بھی جھانی کے ساتھ شعبان سے ہی مارکیٹ کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہے ہاں رمفعان کے آخری عشرے میں میاں جی لیے جا کرانی پہند کا سوٹ لے کر دیتے ہیں وہ شائنگ سب برحادی ہوتی ہے۔

٩-اين كونى چاندرات بيس ايسي بى جاندرات كافسول

بہت پسر ہے۔

ارمیکاپ میں سب سے اچھی شب ہی ہے کہ پورے
اہتمام کے ساتھ روزے پورے کریں پھرعید کے دن چرہ
دیکھیں بغیرفیشل اورمیک آپ کے جونورد کھے گا سے میک آپ
کی ضرورت بیس رہے گی اس دن روزہ داروں کے چروں پرخدا
کا خاص کرم نظر آتا ہے کیونکہ اس پیش اور لو کے موسم میں خدا
اپنے خاص بندول کوئی اس مشکل عبادت کے لیے چتا ہے۔

منزھت جدین ضدیا۔ ۔۔۔۔ کراچی



میشهی عید کی میشهی یادیں
عید کی میشهی یادیں
عید کش ایک لفظ انفرادی خوشی کانام بیس بلکہ ہماری اجتاعی
خوشی کانام ہے ماہ رمضان کی آمدے ساتھ ہی عید کی تیاریاں اور
گہما گہمی عروج پرنظر آتی ہے۔ رنگ برنگے آئیل، ذرق برق
ملبوسات چوڑیوں کی گھنگ ، مہندی کی مہک ، سلام و آواب شیر
خورمہ کی مشاس ، تحفے و تحاکف کا اور عیدی کا شور شرایا غرض یہ
خورمہ کی مشاس ، تحفے و تحاکف کا اور عیدی کا شور شرایا غرض یہ
سب عید کے لواز مات ہیں لیکن عید کا حقیقی مقصد و مفہوم باہمی

مسلمانوں کی روایت میں شامل ہے کہ عیدی خوشیوں میں اپنے غریب رشتہ داروں اور اپنے ہمسائے کوشامل رکھا جائے صدقہ و فطرہ کی اوائیگی کے ساتھ ان کی اس حد تک مددک جائے کہ دہ ہمی عید کی خوشیوں میں شریک ہوسکیس ماہنا ہے نچل جائے کہ دہ ہمی عید کی خوشیوں اور دوبالا کرنے کے لیے ایک سروے پیش کیا ہے آئے دیکھتے ہیں کہ ہماری رائٹرز وقار مین نے میٹھی عید کی میں میں میں میں کہ ہماری رائٹرز وقار مین نے میٹھی عید کی میں میں میں میں میں میں ہم سے شیئر کی ہیں۔ میٹھی یادیں میں دہ میں انداز و پیرائے میں ہم سے شیئر کی ہیں۔

طلعت نظامی ..... کراچی الم بیست خوشگوار تا را بہت خوشگوار تا ترات سے پورے اہتمام کے ساتھ جو آئی تھی اسٹاکٹس سے تین سوٹ تنے ساتھ میچنگ جیولری، سینڈل، چوڑیاں، مہندی اور کھانے پینے کے لواز مات بقول پروین شاکر سارا سفر خوشبووں میں بسا رہا میرا سارا ون خوشبووک میں بسا رہا میرا سارا ون خوشبووک میں بسا رہا گھر والوں سے جھپ کر کئی بار نکال کر مکھاتھا۔

۲۔ عید کے دن کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ بیعید ہوتی ہیں ساس ہوتی ہے ہم چھدد پورانیاں، جٹھانیاں انتھی ہوتی ہیں ساس کے ساتھ کھانا انتھے کہا ہاور سارا دن خوش کیوں میں گزرتا ہے معمولات یمی ہیں کہ جاند رات تو جاگ کر گزرتی ہے جا ہے جتنی بھی تھکن ہو مہندی ضرور لگاتی ہوں کھانے پینے کی جیاری تو پہلے ہی ہوجاتی ہے اس کے بعد بچوں اور میاں جی کو تیاری تو پہلے ہی ہوجاتی ہے اس کے بعد بچوں اور میاں جی کو تیار کی قریبار ہوتی ہوں نماز سے تیار کر کے مجدر دوانہ کرنے کے بعد خود تیار ہوتی ہوں نماز سے تیار کر کے مجدر دوانہ کرنے کے بعد خود تیار ہوتی ہوں نماز سے

آنچىل يە 28 كىلىدى 2016ء

## wwwgalksoefetykeom

ا۔ بہت خوشی ہوئی تھی اور سارے گھر میں خوشی سے ناچتی پھررہی تھی کیونکہ عیدی لے کرآنے والی میری تائی (ساس) اور میال کی بردی بہن (میری موسٹ فیورٹ کزن) تھیں خوشی میال کی بردی بہن (میری موسٹ فیورٹ کزن) تھیں خوشی سے ہر چیز دیکھ دہی تھی کیونکہ ضیا بھی آئے تھے اور میں اس وقت چھوٹی بی بی تھی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈ نٹ تو میرے لیے بیہ کچھ نیانیا بہت ایکسا مکنگ تھا۔

٢ عيد كون كي هربات مجھے خاص اور اچھي گٽتي ہے عام دنوں سے مختلف ہوتی ہاور خصوصا عید کی تیاری میں گزرنے والی جاندرات کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے اف بید کیا یو چھ لیا آپ نے میرے معمولات سی فجر کے وقت جا گنا (جبکہ سوتے ہی کم اللم تین نے جاتے ہیں) نماز فجر سے فارغ ہو کرسب سے سلے جائے بنانا کیوں کہ سب کو جائے کی ضرورت ہے پھر نا شية كى تيارى مين لك جاتى مول ناشة مين براسط، دم كا تيمه بمرج كاسالن اورشير قورمه بنتاجهم كاقيمه اورسالن رات كو تیار کرلیتی ہوں صبح قیمہ کوبس دم لگانا ہوتا ہے (شیرخورے کے لیے بادام، بستہ ، مجور پہلے ہی بوائل کرے فرائی کرے رکھ لیتی ہوں) ضیاء منہاج اور کھر کے دوسرے مردنماز کے لیے جاتے بي تو جم خواتين تيار موكر نماز ادا كريست بين (جھوانيان، مجتبیاں، بہویں) پھرہم سب کا ناشتہ ایک ساتھ ہوتا ہے ناشتے کے بعد آنے جانے والول کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے تو اس میں بزی ہوجاتی ہول کیچ میں اتنااہتمام ہیں کرتی کیوں كة تفورُ التفورُ الحماية ريني سي كويروير بحوك تبين لكتي ،البت رات کومیری بینی آئی ہے اس کے سرال والے بھی تو پھراہتمام ہوتا ہےاور بھی بھی فرمائتی برگرام کے تحت سب کی پیند کی ڈشز بناتے بناتے شام سےرات ہوجانی ہے۔ ماشاء الله رات محك تک خوب رونق کئی رہتی ہے ضیا کی بہن بھی آتی ہیں کھانا سرو كرنے تك ميراكام موتا ہے اس كے بعد كچن سيٹنا،صفائي كرنا بیکام بنی کرتی ہے۔

سے اس میں ہے۔ ہاں تک ہار سکھار کا تعلق ہے تو بچ مانیں میں میک اپ سے کوسوں دور ہول یہ یقین نہ کرنے والی بات ہے لین میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں کہ شاید میں دنیا کی واحد خالون ہوں جو تیاری میں بہ مشکل پندرہ منٹ لیتی ہوں اس لیے کہیں جانے کے لیے جھٹ بٹ تیار ہوجاتی ہوں (بہ شرطیکہ کیڑے بھی اس قابل ہوں) اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ تا خیر کا مظاہرہ تو بچ تیاں کہ جھیں تو گھرے باہر نکل کر آبیں بھی جانا میرے لیے مشکل پوچھیں تو گھرے باہر نکل کر آبیں بھی جانا میرے لیے مشکل

ترین عمل ہے مجھے کہیں بھی جانے کا سوچ کر مینش ہوجاتی سے

' ۳-عیدی شاپنگ کی تمام تر ذمه داری ضیابر ہی ہوتی ہے اب الحمد ملتہ بیٹا بھی ہے تو بھی ضیا تو بھی منہاج دونوں ٹل کر ہی اپنی جیبیں خالی کرتے ہیں (ویسے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہان دونوں کی جیبیں خالی نہ ہوں اس لیے ہر چیز لمٹ اور بجٹ کے حساب سے خریدتی ہوں)

۵-کوشش کرتی ہوں کہ اس ماہ مبارک میں وہ عبادات کرلوں جوساراسال بہمشکل کر پاتی ہوں صلواۃ النسیح،نوافل وغیرہ کا اہتمام کرتی ہوں اللہ پاک ہم سب کی عبادات کو تبول فرمائے ہم مین۔

۲۔عیدی تیاری کے حوالے سے گھرکی مکمل ذمہ داریاں،
تیاریاں اور اہتمام میرے ذہبے ہی ہوتا ہے بیسلسلہ گزشتہ کئی
سال سے ہے جس میں ضیاء اور بچوں کے کپڑوں سے لے کر
گھر کی آ رائش، افطار کا اہتمام بحری کی تیاری، عیدے پکوان،
استری کرنے سے لے کر کپڑوں کی سلائی، کڑھائی، شاپنگ
تک میری ذمہ داری ہے کہی کوکیا دینا ہے س کو کتی ضرورت
ہے، یہ سب بھی میں ہی کوشش کرتی ہوں کہ ان لوگوں تک پچھ
نہ بچھ ہنچادوں جو ستحق تو ہیں گرکسی سے ما تکتے ہیں۔

ے غیدے دن کے کیے شلوارقیص بڑاؤزرشرٹ یہی پہند کرتی ہوں ویسے توساڑھی پہندہ مگر کیونکہ کام زیادہ ہوتا ہے تو شلوارقیص میں تموٹیبل رہتی ہوں۔

۸۔ پہلے تو ضیا کے ساتھ ہی جاتی تھی گراب بہت کم ایسا ہوتا ہے کیونکہ ضیا کی مصروفیت کچھالی ہے کہ ان کو وقت نہیں ملتا اور میری کوشش ہوتی ہے کہ بیں رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے شاپنگ کرلوں کیونکہ رمضان المبارک میں جہاں دکا نداروں کے دماغ آسان پر پہنچ جاتے ہیں وہیں رش کی وجہسے بجھے بہت الجھن ہوتی ہاس لیے شاپنگ بیٹیوں کے ساتھ کرتی ہوں اب بہوتھی ہے۔

9۔ ہاہاہا ایسی کوئی خاص جا ندرات تو نہیں ہے کیونکہ الحمد للدمیرے لیے آج بھی ہرجا ندرات خوب صورت اور یادگار رہتی ہے۔

۱۰۔ میک اب ..... بابابابابا میک اپ کے بارے میں تو کچھا تنا اہتمام نہیں کرتی بال وشر کے حوالے سے شپ ضرور دوں کی کیونکہ اس کو میٹی عید بھی کہتے ہیں قوسوئٹ وش شیئر کرتی

خوماني كالمينها

سو کھی خوبانی (ایک کلو)، چینی (دو کلو)، دورھ (دو کلو)، شرڈونیلا(حارکھانے کے پیچ) فریش کریم (ایک پیالی)۔

خوبانی کواچھی طرح سے دھو کررات کواتے یانی میں بھگو دیں کہ دہ اچھی طرح سے ڈیپ ہوجا میں منج اٹھ کر ہاتھ سے خوبانی سے جے تکال لیں اور اس یائی میں خوبانی چو لیے پر چڑھادیں اور درمیانی آئے پر پکنے دیں ساتھ ساتھ بروی لکڑی کی ڈوئی یا جھے سے ہلاتی رہیں یہاں تک کہ خوبانی کے چھوٹے چھوٹے نکرے بھی اچھی طرح مکس ہوجا نیس پھر اس میں ڈیڑھکلوچینی شامل کرکے رکا میں اتن دیر تک رکا میں کہاس کا كر وارك براؤن موجائ جرائ اتاركر شندا كرنے رك وي- دوده چولىم يرركه كريكائين جب دوده مين ابال آجائے تو ایس میں سے تھوڑا سا دود کھ ڈکال کر اس میں سفرو یاؤڈرڈال کرمکس کر کے دودھ میں شامل کرلیس مشرو گاڑھا ہونے لگے تو اس میں آ وہ کلوچینی بھی شامل کرلیں جب سشرو الجفي طرح كأزها موجائة جولها بندكردي دونول كوخوب فهنذا کریں خوبانی کے بادام دھو کرتو زلیں۔

جب خوبانی کا میشها اور تسرد بالکل شندے موجا تیں تو ایک سرونگ بول میں پیٹھا نکال کراس پر تسشرہ ڈال دیں پھر ريم الجيمى طرح سے پھينٹ كراس پر ڈال ديں ساتھ ہى بادام بھی جمادیں۔

مزے دارمنفر وخوبانی کا میٹھا تیار ہے جوعید کالطف دوبالا كردے گا، زندگى ربى تو چرملاقات موكى، اجازت فى امان

صائمه قريشي ..... آكسفوردُ

ا- بائ كيايو جه بيضي كيابتاون؟ بردى خوش كلى مين بحي عیدے قریب نے میری بھی عیدی آئے گی۔مسلم بی قاکے سرال میرااس پارتها سو پاکستان سے میری عیدی کا پارسل جب ملاتومیں نے منتول میں اس کو کھولاتوسب سے اوپر سجنا کا چھوٹا ساانتہائی ان رومانک ساخط تھا کہ"امی نے مہندی بھی دی تھی اور میں نے تمہارے پسندیدہ موتی چور کے لڈو بھیجنے چاہے تھے پر پوسٹ فس والے بول رہے ہیں کہ کھانے کی کوئی چیز پوسٹ میں ہیں تھیج سکتے اور مہندی چوٹکہ لیکوڈ ہےاس

ليئبيں پوسٹ كر سكتے ہيں لہذا صرف كيڑے، چوڑياں اور چیل قبول کرو۔ 'جلدی ہے میں نے چوڑیاں کھولیں جو گول نېين تقى باقى ہرهيپ كى تقيں۔جوچوڑياں ميٹل كى تقى وہ آدھى سے زیادہ بینڈ ہوئی تھیں اور جو کا کچ کی تھیں وہ چکنا چور ..... پھر میں نے چیل بہنے جوالک فمبر چھوٹے تھے۔ ہاں کیڑے بہت التھے تھے کیونکہ یارسل اتنالیٹ ملا کہ دو دن بعد عید تھی اس لیے سلوانہیں سکی اور پھر"دل کے فکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا كونى وبال!"

۲ - جائدرات کوئی، سعداور ابوجی اورای کے اسرار برای کے گھرجاتی ہوں عید کی مج بہت ہنگامہ خیز ہوتی ہے ہمارے گریس"ان" کے ساتھ صدید اور صفی بھی عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں بچوں کو تیار کرنا بھی تھیک تھاک مشکل کام ہےان سب کے جاتے ہی ہم ناشتے کی تیاری کرتی ہیں سب کے آتے ہی ناشتہ کرتے ہیں چھر میں ہی اور سلیقہ تیار ہوتی ہیں۔۔ برعيد ير يكى رونين مولى إوريكى مجھے بہت بسند ب المساسة في مين ال خواتين مين سيمين جن كابارستكمار تاخركاسبب بخدالله في وصورت اليي دي كا تنابغ سنورنے کی ضرورت مہیں برتی بس بلکاسالب گلوں اور آئی

السر مارے حس كوجار جاندلگانے كوكانى بين (مالما) سم میں دنیا کی شاید کہلی بیوی ہوں جس کا شوہراس سے اس بات برناراض ہوتا ہے کہتم کوئی فرمائش نہیں کرتی میں تو شروع ۔ سے الی ہی ہول بھی ضد جیس کی ان سے بھی بھی کوئی ر مائش میں کرتی یا شاہدا س کے بھی کے بھی مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی اس بار بھی بدمیرے کیے بنامیرے لیے تین سوف لے ایے مجھے جیب خالی کروانے کی ضرورت براتی ہی تبین اورویسے بھی ہم تو ملکہ بین (مامام)۔ ۵\_استفار الحمدلليه اورآيت كريمه

٢- بالما كي حيم بين مين اي كي محرعيد كرتي مون ناشة میں تھوڑی سیلی کراتی ہوں ای کی اور پھر کھانے زیادہ ای بناتی ہیں میں سروکرنے میں کی ہیلی کردیتی ہوں اس سے زیادہ عيد كيون چھين ڪرتي۔

ے رہے ہوا کی اور جھے بھی بھی بتانہیں ہوتا کے میں عید پر کیا اے بچی بتاؤں او مجھے بھی بھی بتانہیں ہوتا کے میں عید پر کیا مین رای مول میدومدداری می اورامی کی ہے اگر میرے ہمسفر نہ لاسكيس ميرے كيڑے تو چربيزمددارى مى كى ہوتى ہوده بى لَا تَى ہےاورا مي سلا كَي كرتي ہيں۔ مجھےلونگ شرث اور ثروز ريسند www.palksociety.com

۸۔ اپی عید کا تو بتا چکی بچوں اور ہمسفر کے ساتھ کرتی

٩\_ بدان دنول كى بات ب جب بم بريد فورد رست ت واندرات كومير يمسفر في كها چلويميئ استور چلتے ہيں عيد تے کیڑے بھی لے لینا اور مہندی بھی لکوالینا۔ رات وی بج ہم گئے اسٹور کے چھے فاصلے برگاڑی یارک کی میوزک کا شور لوگوں کی آمدور فت میرے اندر بھی عید کی میلنگر اور ایکسایمنٹ آ گئی۔ بہت اچھا لگ رہاتھا۔ سب کچھ بہت اچھا تھا ایک دم رفیک .... ہم گاڑی سے ازے میں آ مے بر صفاقی کے ان كى يكار برركى جناب فى كارى سے جانى يكالى بى تبيس اور كارى لاک مروی اف اب؟ گھر برا مکسٹرا جائی می براب لائے کون کھر برکوئی ہیں تھا۔ انہوں نے بولائم ادھر ہی رکوگاڑی کے یاس میں واک کرے جاتا ہوں جاتی کے آوں پھر چلتے ہیں اندر ہیں پچیس منٹ کی واک تھی میں انتظار کرنے لگی ساتھ ساتھ آتے جاتے لوگوں کوریلھتی رہی۔ادھرسے مجھے میرے مسٹر آتے نظرآئے اور ادھر مینے اسٹور کا شریعے ہونا اسٹارٹ ہوا۔ جناب محص منج جب تك استور بندمو چكا تها- كارى مين بیٹے اور گھرآ گئے اس طرح ول کے ارمان آنسووں میں بہد

۱۰ سوری اس معاطے میں نگی ہوں کا تث میلپ۔

زرین قبر .... کراچی بهت خوش هی کونکه میری سال

ا میں بہت خوش تھی کیونکہ میری ساس عیدی کی تمام چزیں میری پیندکی لائی تھیں۔ چریں میری پیندکی لائی تھیں۔

ا عید کے دن کی خاص بات سیر کہ میرے بچے اور چھوٹے بہن بھائی میری دعاؤں اور عیدی کے منتظر ہوتے ہیں میسب مجھے سے ملئے تے ہیں میہ بات مجھے بہت پسندے میں ساراون مہمان داری میں مصروف رہتی ہوں اس سے مجھے خوشی ہوتی

سے زیادہ ترونت ملازمت کرتے ہوئے گزاراہے چنانچہ وقت پرتیار ہونے کی عادت ہے اور زیادہ ہار سنگھار بھی پسند نہیں چنانچہ ہر جگہ جانے کے لیے وقت پرتیار ہوجاتی ہوں اور اگر میرے ساتھ جانے والا تیار ہونے میں دیر لگائے تو انجھن ہوتی سے۔

سے۔ جیب خالی کرانے کی جھی نوبت ہی نہیں آئی رقم بغیر

میں جن ہے۔ ۵۔ تمام نمازوں کے ساتھ قرآن کی تلاوت رمضان میں جتنے بھی قرآن ختم ہوجا میں اور سوتے وقت مسنون دعا میں پڑھتی ہوں۔

۱ ۔ ماشاء الله مير ، بيج برد ، ہو گئے بيں ميں ان ميں كام بائٹ و يق ہوں اور خود ان كاموں كى محرائى كرتى ہوں كه كيا كام ہور ہا ہے كوئى كى تو نہيں رہ كئ ۔

ے مجھے شلوار قبیص پیند ہے۔ ۸۔ اپنی بیٹی یا بھر کسی سہلی کے ساتھ اس طرح آزادی کا

ے نہوں ہے۔ 9۔میری شادی کے بعد کی مہلی جاندرات مجھے بمیشہ یاد سگ

ا عیدی تیاری کے لیے میری پسندیدہ وش شیرخورمہوتا

صنف آصف .... کراچی

سب سے پہلے ہماری طرف سے آپکل، جاب کے ایڈ بیٹرزادراس کے لیے کام کرنے والے تمام ساتھوں کوعید مبارک اس کے بعد ہمارے بیارے قارئین دوست جن کی مبت بہت مبارک بادپیش محبیتیں بے مول ہیں، آئیس عید کی بہت بہت مبارک بادپیش کرتے ہیں۔ آپ سب ہمیں اپنی دعاؤں ہیں شامل رکھےگا۔

ایسسرال کی جانب سے پہلی عیدی شادی سے پہلے آئی نہیں تھے لیے آئی نہیں ساتھ لے جاکر نہیں تھی، بلکہ جاری ننداور میاں جی نے ہمیں ساتھ لے جاکر شایت کروائی تھی، ہمارا نکاح آیک سال رہا ہے، اس لیے شایتک کروائی تھی، ہمارا نکاح آیک سال رہا ہے، اس لیے جانے کی اجازت مل گئی، بہت مزہ آیا۔ اپنی پشد کے دوسوٹ خریدے اور میچنگ کے دوشوز باقی چوڑیاں اور جیولری بھی دلائی خریدے اور میچنگ کے دوشوز باقی چوڑیاں اور جیولری بھی دلائی

ا عیدکے دن ہمارے بہاں بچوں کی ٹرین بنوا کرعیدی بٹتی ہے سب سے چھوٹا بچسب سے آگے ادر سب سے لمباآخر میں کھڑا ہوجا تا ہے، وہ بردوں کے پاس جا جا کرعیدی وصول کرتے ہیں یہ بہت اچھا لگتا ہے،ٹرین پورے گھر میں شور مجاتی بھاگتی دوڑتی ہے اور لالز کرعیدی مانگتی ہے۔

المعید کے دن میں کے دفت ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ سب کے دفت ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آصف کو عید کی نماز کی تیاری میں مدد دینا پھر نمیل پر ہمارے سرال کا خاص میٹھا توامی سویاں (ایک پاؤسویوں میں دوکلوچینی ڈلتی ہے۔ وہ گرم کر کے سجائی جاتی ہے۔ بیسویاں میں دوکلوچینی ڈلتی ہے۔ بیسویاں

نادمه إحمد .... ديثم التحديط كى خوشى الگ بى موتى ہے۔ كواس بات كوكى سال گزر مے لیکن زندگی کے خوب صورت لمحات انسان فراموش نبیں کریا تا۔شادی سے پہلے بس ایک بی عید آئی تھی اور عيدى مسرال والول فيهيس بلكه خودة اكثر صاحب في بجحوائي تهى جوكه بالكل مريرائز تقامين خاصى جيران بمي تقي اوربهت زیادہ خوش بھی آج بھی سوچ کراچھالگتاہے کیونکہ اس کے بعد تو عیدی حصینے سے ہی مل گھر کی مرغی دال برابر ہو کئی تا۔ ٢- ال ہار سنگھار پیدا کٹر ہا تیں سننے کوملتی ہیں ویسے پھرخود بى سوچىس نااب اگرخاص جگه يه جانا موتوايتمام بھي توخاص ہي

ہوگا نالیکن سرتاج کو یہ بات کون مجھائے۔میری تیاری ہمیشہ ہی وقت لیتی ہے اور جب تک میں اپنے معیار کے مطابق تیار نه موجاؤل مجھے ادھورا ادھورا لگتا ہے۔ عیدیہ ہمیشہ ہی اہتمام سے تیار ہوئی ہوں۔ ٣- ميان صاحب كم عي ہاتھ چڑھتے ہيں ليكن پر بھي

جیب تک ہاتھ چلا ہی جاتا ہے۔ ویسے میں عید کی شاپنگ الگ ہے ہیں کرتی بلکہ روٹین شاپنگ میں ہی اپنے اور بچوں کے عید کے کیڑے خرید لیتی ہوں۔ مهم رمضان میں مصروفیت بڑھ جاتی ہے۔ خاتون خانہ

ہونے کے ناطے کچن میں زیادہ وفت گزرتا ہے لیکن پوری کوشش ہوتی کماس ماہ مبارک میں عبادات کی رفتار معمول سے زیادہ ہو۔ قرآن یاک کی تلاوت کے علاوہ میں رمضان المبارك اورعام ونول ميس بھي كثرت سے استغفار اور تيسرے کلمه کی سیج کرتی ہی رہتی ہوں۔

۵\_دین میں عیدیدہ کہا کہی تونہیں ہوتی جو یا کستان میں ہوا کرتی تھی کیونکہ وہاں ملنا جلنا یہاں کے مقاللے میں اس لیے مجفى زياده كدر شت واره دوست احباب اور سلتے جلتے والے كثرت سي موت بين ليكن يهال بهي عيد كادن مصروف موتا ب عيد مو يارمضان، كهانا يكانا، كمركى آرائش اورمهماندارى سب میرے ہی سپرد ہوتا ہے۔عید کے دن گھر میں خاص ابتمام بوتاب

٢- آج كل توعيداتى كرى من آتى ہے كه بهت بحارى بحركم جوڑے پہننامشكل موجاتا ہےدوسرے زیادہ وقت کن میں گزرتا ہے ای مناسبت سے ملکے تھلکے لباس کورجے دین مول۔ ویسے مجھے کڑھائی والے لباس پسند ہیں اور شلوار قیص

بنانا کافی مشکل کام ہے اس کیے ایک دن پہلے بنا کرفرج میں رکھ دی جاتی ہیں۔اس کے بعد فانید کی تیاری کی باری آتی ہے۔ آخر میں خود تیار ہوتی ہول۔ عید کے دن کابیشتر وقت کچن کے کاموں میں صرف ہوتا ہے۔ کیوں کہ ہماری ساس خاندان کی بری ہیں توسب سے پہلے قریبی رشتے دار انہیں سلام كرنے آتے ہيں يول سيج پر تقريبا پياس افراد كى دعوت ہوتى ہے تو بہت مصروفیت رہتی ہے۔ ہمارے پیمال بیطریقہ ہے كم نماز بره حكر جب كرك مرد والي آئين تو خواتين تيار ملیں۔اس کے بعد سب کوعیری ملتی ہے۔ای وجہ سے مہم ہی نے کیڑے کہان کرتیار ہونا پڑتا ہے۔

سرای کے گھر جب عید ملنے جانا ہوتو حصت یت تیار ہوجاتی ہوں۔

سم عیدی شاینگ رمضان سے قبل مکمل کرتی ہوں۔ كير كسلوا ليے جاتے ہيں، صرف آخر ميں شوز اور چوڑياں خريدي چاتى بين \_ميال جي كى جيب أيك بارجيس كئي بارخالي كرواني مول ـ

۵ رمضان المبارك ميس تنول عشرول كى دعاول ك ساتھ استغفار کاوردجاری رہتاہے۔

٢ \_ گھر گرہستی کے بھی کام ذمد دار یوب میں شال ہوتے ہیں،سب ہی کرنے پڑتے ہیں،کو گنگ،آرائش وغیرہ۔

المد چوڑی دار یا جامداور کرتا یا شرث ٹراؤزر هیفون کے -はしととりこととが

٨ ـ ميال جي اي شاينگ كروات مين ياايي جنهاني روبينه فاروق كحساته جاناا جيالكتاب

٩-ساري چاندرات بي يادگار موتي بين، بم لوك بابر در كرتے ہيں، پھرمہندي للوائي جاتى ہے۔

١٠ شي- مارے يمال آلو جالي بنت بين،جو بہت آسان اور مزیدار ہیں،آلو بوائل کرتے، چھلکے اتاریں،ایہ اس میں کی لال مرج اور پیاسفیدزیرہ نمک کے ساتھ ملا کرمس كريس ساى كباب كى تكيه ي تحورى جهونى تكيه بناكر كسي بهي پلیت میں فریز کردیں۔جب بھی مہمان آئیں تو بیس ملى بلدى بقور اسابيالبس ادرك پيين، يسى لال مرج بمك اورچنلی بحرکھانے کا سوڈ املا کر چھینٹ لیں،اب آلو کی کلیے بیس میں ڈپ کرے فرائی کریں، کیپ کے ساتھ یہ جا اس پیش كرين بهت مزيدار موتي بين-

جولادًا 2016

٤- وْأَكْرُ صاحب أكرة فرجعي كرين ومين الليلي بي جاون، انتاشور مجاتے ہیں کہاللہ کی بناہ میں خود بہت زیادہ وقت جمیں لگانی شاینگ میں لیکن بھلادومن میں شاینگ کون کرسکتا ہے،

آپخود بتا تیں۔

٨۔ شادی ہے پہلے جھوٹی بہن کے ساتھ گزاری ساری چا ندرائیں یادگار ہیں۔ ہم دونوں رات مے تک جا کی تھیں۔ مہندی، چوڑیاں۔ پھر کیڑے استری کرنا اور عیدوالے دن کے پلان بنانا، مشکل سے نیندآتی۔ہم دو ہی بہنیں ہیں اور ہماری دوی بھی بہت ہے۔ شادی کے بعد ڈاکٹر صاحب کے معمولات کے مطابق چلنا پڑتا ہے، بہت ی جا ندراتین اِن کی تو ہیتال میں گزری ہیں اور کئی عیدیں بھی۔اس کیے بے فکری کاوه دور بہت مس کرتی ہول۔

٩ عيدية و كيحه خاص اور روايتي كهانا عي اجها لكتا بـ و ليے ميں مھي نيول كى بہت شوقين مول اور عيد والے ون لازمی بنائی ہوں۔میتھی عیریہ میٹھا ہونا تولازی ہے۔لباس کے حوالے سے یہی کہوں کی ہلکا پھلکا محرفیشن کی مناسبت سے ہوتو بهتاجها لكتاي

آلچل کے قارئین کومیری طرف سے بہت بہت عید مبارک، دعاہےآپ کی بیعیدخوشیوں اورمسکراہٹوں سے برہو۔

ندا حسنين ..... كراچي

السيرال كي جانب سے عيدي رمضان المبارك كي آيد سے دو دن قبل آئی میری ساس، تندول آور د نیرمانی نے بہت محبت سے عیدی تیار کی گھر کے ہر فرد کے لیے تحاکف لے کر آئے جہال ان کے تحالف بہت خوب صوریت اور قیس تھے وبين ان كى محبت اور خلوص مير ك ليے بے حد ميمتى۔

العِيركِ دن منازعيدك بعد، جب سب ايك دوسرك سے گلے ملتے ہیں، مجھے وہ لحد بہت پسند ہے۔اس کے علاوہ عید کے دن کے میرے معمولات کچھ یول ہیں کہ سب سے سلے ہم دادی کے گھر جاتے ہیں وہاں سب سے عیدال کرنائی کے گھر چلے جاتے ہیں خوب محفل جمتی ہے کو کہ عید کا دن بے حدمصروف كزرتاب

سرخواتین کے ہارستگھار میں تاخیر ہوبھی جائے تو کیا حرج ہے بھلا ..... بناؤ سنگھار ....خواتین سے ہو تاخیر تو

لازمی ہے، میں جان بوچھ کرتا خیر کا مظاہرہ نہیں کرتی مگر کہیں مجمی جانے کی تیاری میں اظمینان سے کرتی ہوں جب تک میں اي سنگهار ي مطمئن ناموجاول ، ريدي تبين مولى ـ

مهرشا ينك كالمجهير بجهرهاص كريز جيس زياده فريداري هيس كرتى، جومحصوص چيزيں ہوتی ہيں عيد کے حوالے ہے بس وہي خریدتی ہوں جیب خالی عموما میرے پایا کی یا پھرمیری ہی خالی

۵\_قرآن مجید روهنا اور فجر کی نماز کے بعد تسبیحات اور سورتيل يزهتي ہول۔

٢- بمارے گھريس بركام فيم ورك كى بنياد ير موتا ہے، سويال وغيره اي بنائي بي مرباتي جو بھي كام مووه مين، اي اور بھانی کرئی کرتے ہیں۔

ے عید کے بہناوے کے لئے مجھے لانگ شرٹ یالانگ فراك يبندب براؤزريا ياجامه كساته مجهي شرقي ملبوسات زياده پيندآئے ہيں۔

۸ عیداور اس کے علاوہ کی بھی ساری شاینگ ای کے ساتھ جا کرہی کرتی ہوں ،جیسا کہ پہلے ہی بتا چکی ہوں شاینگ ہے کچھ خاص شغف نہیں رطنی، سوامی کی پسندہی سے زیادہ خریداری کرتی ہوں، بس کچھ معاملات پر این مرضی جلائی

٩- اكثر چاندرات بم سارك كزز ايك ساته موت بين مامون زاد بقموماً خاله زاد اور بھي صرف خاله زاد كزنز ساتھ مونی ہیں تب ہم لڑ کیاں مہندی لگانی ہیں خاعدان میں، مجھے اور میری ایک کزن کومبندی نگانا آتی ہے، تو بس پھر ہماری ذمہ داری بن جاتی ہےسب کے ہاتھ لال پیلے کرنے کی اور آخر میں جب بے صد تھک جاتے ہیں بھرایک دوسرے کولگا لیتے ہیں اور پھر آئسکر یم وغیرہ کے لیے نکلتے ہیں، بھی طارق روڈ اور بهی بهادرآباد کی طرف، بیسار کے ات بہت خوب صورت ہیں اور بیساری جا ندراتیں میرے گئے بے حد خاص رہی

میک اب سے پہلے چرے کی کلینز یک ضرور کریں اور عرق گلاب كاستعال كريں،اس سے موتاب بے كه آپ كا چېره تروتازه موجا تا باورميك البيحى ببترين موتاب

حميرا نوشين....منثى بهاؤالدين المپلی عیدی سسرال والوں کی طرف سے جب آئی تو

FOR PAKISTAN

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



تاثرات نارل سے تھے۔ کیونکہ عیدی بھی تو نارل کا آ کی تھی۔ بہر حال خلوص دل سے دی گئی معمولی چیزیں بھی اپنی اہمیت رکھتی ہیں۔سوسوٹ سلوا کرچوڑیاں پہن کر کچھ لمحاتو ہم نے بھی خوش کن احساس تلے گزرے۔

۲۔خواتین کا ہار سکھار بمیشہ تاخیر کا سبب بنا ہے یہ بات
کافی حد تک درست ہے۔ مگرتمام خواتین اس زمرے میں نہیں
آتیں۔ میر اشارائی خواتین میں ہوتا ہے جوسرف پانچ منٹ
تاری میں لگاتی ہیں۔ بعض اوقات کہیں جانے کا اچا تک ہی
پروگرام بن جاتا ہے اور میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں آپ
بائیک ٹکالے میں آتی ہوں۔ پریس شدہ کپڑے بمیشہ ہنگ
ہوئے ملتے ہیں ہاکا پھلکا میک اپ میں چند محوں میں کرکے
میں ہاہر کی راہ لیتی ہوں۔ میکہ ہویا سرال احباب ہویارشتہ دار
میں باہر کی راہ لیتی ہوں۔ میکہ ہویا سرال احباب ہویارشتہ دار
ہیں جاتو صاف لفظوں میں اٹکار کردیتی ہوں کہ پھر کی دن چلیں
ہوتو صاف لفظوں میں اٹکار کردیتی ہوں کہ پھر کی دن چلیں

سے عید کی شاپنگ میرے شوہر ذوق وشوق ہے کراتے ہیں کہ یہ ہمارافہ ہی تہوارہے۔خواتین کا حق ہے سودہ ہمیشہ کھلے دل دہاتھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوب شاپنگ کراتے ہیں۔ ہم۔ رمضان المبارک کے بابر کت مہینے ہیں ہرانسان کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا اپنے رب کوراضی کرسکتا ہے کرلے۔ سحری کے اوقات سے لے کر افطار تک حلف وظائف و تسبیحات کاورد جاری رہتا ہے۔

۵ گھریلوامور میں عید کی تیاری کے حوالے سے ہر کام ہی میرے سپر دہوتا ہے۔ کیونکہ میں گھر کی واحد خاتو ن ہوں۔ ۲ عید پر پہنے جانے والے لباس میں شروع ہی سے شلوار قرصہ میں دور

ليص بهت پسند ہيں۔

ے عیدگی ثانیگ ہمیشہ اپ شوہر کے ساتھ ہی کرنا پسند کرتی ہوں مخصوص دکا نیں ہیں وہاں جا کر بغیر بار کینٹک کے مطلوبہ چیزیں خرید لیتی ہوں۔

م مجمع عیدگی تیاری کے لیے میں تو بہنوں کو یہی کہوں گی کہ چا ندرات کو چیزیں تر تیب دے کر رکھ لیس تا کہ صبح ہر کام وقت پر بھی ہوگا اور ہم زحمت سے بھی نے جا میں گے اور مہمانوں کو بھی وقت دے تھیں گے۔

میراسب بہنوں کو یہی پیغام ہے کہ عید کے دن جمیں اللہ کی طرف سے انعام ملا ہے سواس دن بھی اپنی نمازوں کی

ادائیگی کو اپنامعول بنائیں اور اینے رب کورائنی کرنے کی کوشش کریں۔سب قار کین کومیری طرف سے عیدمبارک۔ ' نوشین اقبال نوشی۔.... گاؤں بدر

مرجان ارسرال والوں کی طرف ہے جب پہلی عیدی آئے گاتو لکھیں گے کہ تاثرات کیا ہوتے ہیں۔ ابھی تو اس تجربے سے نہیں گزرے۔

ا عید کے دن کا تو پورادن ہی بہت خاص ہوتا ہے خاص طور پرسب فریند زرشتے داروں کا اکٹھا ہوتا ایک دو ہے گھر آنا جاتا عید کے دن معمول سے ہٹ کے ظاہر ہے ساری روٹین ہوتی ہے کو کنگ اور عید کے دن ہم بھی اپنی سب فریند زکے گھر جاتے ہیں اور ہمارے ہاں آئی ہیں تو عید کے دن یمی معمولات ہوتے ہیں۔ کھانا پینا، کپ شپ، انجوائے سب

ساریس کوئی لمباچوڑ اہار سنگھارتو نہیں کرتی بس سمیل ساتیار ہوتی ہوں ۔ سولہیں بھی جانے کے لیے میں جھٹ بٹ بی تیار ہوتی ہوں۔ (ویسے بھی بقول امال جی اور ہماری فرینڈز کے نوشی می کوتو تیار ہونے کی ضرورت ہی نہیں ماشا اللہ تم سمیل ہی آئ پیاری گئی ہو معصوم ہی۔ بہت خوب صورت شیز ادبی ہو ہماری تم) اور جناب رتوان کی محبت ہورنہ میں تو کچھی نہیں بہت عام ہی نوشی کو بہی جبیتیں ہیں جنہوں نے خاص بنار کھا ہے سو کمال ساراان سے محبیتوں کے مان کا ہے ماں کی ممتا بھری نظروں کا ساراان سے محبیتوں کے مان کا ہے ماں کی ممتا بھری نظروں کا ہیں کہ انہیں لگتا ہے ان کی

" میری شانیگ کے لیے ہمیں بھائیوں اور ابوجی کی طرف سے بنا مانگے ہی رمضان میں پیپیل جاتے ہیں۔ ماشا اللہ سے بنا مانگے ہی رمضان میں پیپیل جاتے ہیں۔ ماشا اللہ سب ہیں ہی بہت کھلے ول کے اور فراخ ولی سے شانیگ کے لیے بھی کوئی کے لیے بھی کوئی ایشونییں ہوا کہ جیب خالی کیسے کرانی ہے۔ ایشونییں ہوا کہ جیب خالی کیسے کرانی ہے۔

۵۔رمضان میں قران کی تلاوت معمول سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور مختلف تسبیحات کا ورد بھی جاری رہتا ہے ساتھ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا بھی ہوسکے باوضوادر درددوسلام پڑھتی رہوں

لی اللہ کے ملو امور میں میرے سپردشروع سے ہی گھر کی آرائش وزیبائش اور شاپنگ اور ساری تیاری ہی تقریبا جھے کرنی

ہوتی ہے۔ کوکنگ پھرا یے میں سٹرسنجال لیتی ہےاور میرا کام عید کی نیاری کے لیے گھر کی صفائیاں ساتھ سب کی شاپنگ وغیرہ کرناہوتی ہے۔

۷\_لباس میں مجھے ٹراوز راور شرث ود ڈویٹہ پیند ہیں اس کے علاوہ فراک، چوڑی دار یاجامہ اور میل شلوار قیص بھی پسند

٨ عيد كى شاينگ ميں اين امال جي اورسسٹر كے ساتھ كرتى مول بھی بھائیوں کے ساتھ بھی جلی جاتی مول۔

٩\_ جا ندراتنس توسب ہی بہت خوب صورت ہوئی ہیں مگر ابھی تک کوئی خاص یادگار جا ندرات نہیں جو قابل ذکر ہواور جیسا آب نے یو چھاسوال کہ جس کاحسن فسوں خیز آج بھی تحریس ىبتلا كردىية فى الحال و مجينيس\_

۱۰۔ تیاری میک ای جیسا کہ میں نے کہامیں بہت زیادہ ئېيى كرتى بى نارل ميل ساميك اپ سوكونى ميك اپ شپ تو میں دے عتی اب ترمیں یمی سب سے کہنا ہے کہ آب سب كوبهت عيدمبارك مواورعيد كي خوشيول مين ال الوكول كومت بجو ليے گاجوبية خوشيال بحر يورطر ح يتيس مناسكيت اپنول كااور سب كا بهت خيال ركھے گابہت عرصے بعد آ پل كے كسى سروے میں شامل ہوئی ہوں دعاؤں میں یادر کھے گا ہمیشہ،اللہ طافظ۔

مريم مرتضى .....

ا ابھی تک تو آئی ہیں۔ ۲۔ میری عید نصیال میں ہی ہوتی ہواد ہرعید یادگار ہوتی

ہےاور یہی بات مجھے پہندے۔ سدر سور کی رہتی ہے کچھ کہانہیں جاسکتا۔

سے چونکہ میں گھر میں بہت لاؤلی ہوں اس کیے جو مانگا ال كياكسي تُوكِيكي ضرورت بي تبيس يرقي-

۵۔ کوشش کرتی ہوں کہ قرآن یاک کی تلاوت کرسکوں اور درود یا ک علیت در مقتی رہوں۔

٧- كيريريس كرنا

ے۔ میں قیص شلوار ہی زیادہ پہنتی ہوں البتہ عید کے دنوں میں فراک کوذیادہ فوقیت حاصل ہوتی ہے۔

۸۔ای کےساتھ۔

9۔ جا ندرات مہندی لگانے میں اور ٹی وی د سکھتے گزرجاتی ہے۔ہرچاندرات دلچسے تھی۔

١٠ وه پېنيں جوآپ پر سے اور اتنا ميک اپ کريں جتنا آپ پر جھے اگر آپ پر ڈارک میک اپنیس جھا تو پھر خوانخواہ منيه برب كاركانة تقويين لائث ساميك اب كرين عيد كوخوشكوار بنا میں۔

شبينه گل..... راولپنٹى

اميري شادي حيث منتى بث بياه والامعامله تفاس كئے درمیانی و تفے میں محض ایک عیدالفطر حائل تھی۔ ہمارے ہاں رسم ورواج کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کی جاتی ہے کیونکہ بلا وجہ کے رسم و رواج محض خوف انديشول اور بد كمانيون كوجنم دية بي جو بروھتے بر<u>دھتے</u> نفرتوں میں تبدیل ہوجاتی ہیں۔اس کئے کمبی چوڑی عیدی نہ بھی ہم نے جیجی نہ وصول کی۔ چونکہ تحفہ لیٹا دینا اہم ہے اس کئے صرف ایک سوٹ کالین وین ہوتا تھا۔میرا تعلق بشاور سے ہاورسسرال راولینڈی میں ہے، بھی شادی کی تیار ایوں میں مکن تصرور والے کا تبادلہ بھی کورئیر کے ذریعے هوا يجد خوب صورت ميجنعا ككر كاشيفون كافينسي سوث تهاجو میری عیدی کے طوریہ آیا تھا اور اپنی اقد ار کاعلم ہونے اور ان بر دل سے قائل ہونے کی بنایہ مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا تھا بلكىدلى خۇشى مونى تقى\_

۲ عید کے دن کی بس میں بات اچھی گئی ہے کہ وہ عید ہوتی ب مير الى خاندان مين كافى دعوتين وغيره مونى بي-يون بھى آج كل كى مصروف زندگى ميں ميل ملاقات خاص مواقع تک ہی محدود ہو کررہ گیا ہے۔ پہلے دن تیار ہو کے سرال جاتے ہیں دن کا کھانا وہاں ہوتا ہے پھر ڈنر میں الگ فیملی گیٹ ٹو گیرر ہوتی ہے۔ ایگا دن بھی کھالیا ہی گزرتا ہے۔ ایک دن ساس سب کی دغوت رکھتی ہیں۔ چیمیں ایک وقت کی وعوت کے لیے ہم بہوئیں اپنے اپنے میکے بھی جاتی ہیں یوں عيدتمام ہوجاتی ہے

سوالحمدلله مين سادكي يبند مول شادي كاولين دنول ميرة هوزابهت ميك اب كاامتمام كرلياجا تاتفانيكن اس مير بهي تاخیر بھی نہیں کی۔اوراب تو عیدیں گری کے موسم میں آئی ہیں جس میں ایک لیسٹک تک لگانے سے الجھن ہوئی ہے۔ کسی بہت خاص موقع کے لیے خاص تیاری کرنی ہوتب بھی ہیں ہے چیس من کافی ہوتے ہیں۔ سیمراریکارڈ ہے کمیرے بارستمارى وجهس بهى بهى مى كوتا خيركى كوفت تبيس اشانا یڑی۔ ویسے بھی و صلے چہرے کے ساتھ تیاری تو تحض یا کچ

ڈپ کریں اور ناریل یاؤڈرے کوٹ کرکے مزید آ دھے کھنٹے کے کیے فریزر میں رکھ دیں۔اس کے بعد آب اے فرج میں ر کھائتی ہیں بھنڈاٹھنڈامپروکریں۔

مليقهي عيدكي آسان ملين وش سلاك يونيثو

کیجآ لوچھیل کراو پر سےٹونی کی صورت مکڑا کاٹ لیں \_آلو کو کول کٹر کی مددسے اندرے کھوکھلا کردیں۔ بھنے ہوئے تھے میں موذر بلاچیز کش کر کے ملس کریں اور آلووں میں بھر کراویر ہے آلو کا ڈھکن رکھ دیں۔اسے آٹے کی گئی سے بند کر کے ڈیپ فرائی کر لیں۔ بیک بھی کیا جا سکتا ہے۔تھوڑا ٹھنڈا ہوجائے توسلان کاٹ کرسروکریں۔

حنا اشرف..... كوڈ ادو

ا ـ سب سے پہلے آ لچل ڈائجسٹ کی قیم ، مصنفین اور قار غین کومحبتوں بھراسلام اور عبد مبارک الله پاک سے دعا ہے کہ رہ عیدا ہے سب کے لیے خوشیوں کا باعث ہے،آ مین حم

۲\_ مجھے عیدی دوستوں اور گھروالوں کی طرف سے ملتی ہے سرال كافى الحال كهيس نام ونشان جيس\_

ساعید کاون خاص ہوتا ہے بھی اس کی ہریات ہی خاص ہوتی ہےاور معمولات کام، کام اور کام۔

٧-جي بالكل خواتين كي بارسكهار بميشة تاخير كاسب بنة ہیں مگر ہارے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ زیادہ ہارستگھار بسند مہیں سمع باجی اور نانو امال کے گھر جانے کے لیے حجعث يث تيار موجاتي مول اورزياده لهيل جاني بهي ميس

۵ عید کی شایگ امی یا پھر بہن کر کے آئی ہیں، ہمیشہ ابو جی کی جیب خالی کراتے ہیں بھائی چھوٹا ہے ہم ہے ماشاءاللہ جیب توال کی بھی بھری رہتی ہے مرہوہ تجوسوں کا سردار۔ معذرت ڈیئر جنید بھائی (بات تو سے ہے مربات ہے....)

۲۔ وہ تسبیحات وظا نف جو مجھے زبانی یاد ہیں انہی کوزیادہ معمول بنانی ہوں۔

المدعيد كى تيارى كے حوالے سے زيادہ تر كوكنگ كا كام میرے میرد کیاجا تاہے۔

٨\_پىندىدەلباس لانگ شرىڭ اور ٹراۇزرىپ ۹ عید کی شاینگ زیادہ تر امی اور بوی بہن ہی کرے آئی ہیںان کی پسند مجھے پسند ہے آگر بھی میں خود جاؤں تو بہن ادر

٣-آب كاس شائدار سوالنام كويره ك محصة لگ رہاہے میرے جوابات میں کوئی رنگ ہی تہیں میں جیب خالی کروانے والیوں میں سے بھی مہیں ہوں اس بات کی تصدیق بھی کروائی جاسلتی ہے ہاہا۔ مجھے میرے شوہر جیسا بجٹ بتا دیتے ہیں میں ای کی حدمیں شاپنگ کر لیتی ہوں۔ ہ یے بھی ایک سوٹ اور سینڈل کے علاوہ میری کوئی شا پنگ تہیں ہوئی۔ کیونکہ میں جیواری بھی نہیں پہنتی۔ بہتو آپ کے سوالنامے سے مجھ بدراز کھلا کہ میں گنٹی معصوم تی بیوی ہوں

۵ عبادات بتانے یا گنوانے کی چیز ہیں اور میں بہت زیادہ ويندار بحى تهين بس ساده ى نماز اور قرآن بى معمولات كاحقه

۲۔ میرے ذیہے کوئی خاص کام نہیں ہوتا میں صرف سرال جا كرعيد مناني مول سب وين جمع موت بين اس لي مجھ پر بالخصوص کوئی ذمہداری مبیں ہوئی۔

كمصرف إورصرف شلوارقيص بخوب صورت محرآ رام ده ٨\_شا پنگ كى جھى قىم كى ہوميں اپنے شوہر كے ساتھ ہى جا کر کرنی ہوں۔

٩ ـ زندگى كى كوئى بھى جائدرات ان جائدراتوب سے زياده فسول خيز ادرخوب صورت مبين موسلتي جوبجين ميس كزاريل\_ منتھی سہیلیوں کے ساتھ آڑے ترجھے مہندی کے نقش و نگار بنانا، لی تی دی برجا ندرات کے نت نے پروکرام و یکھنا،ای کے عید کے بے تیار کیے جانے والے پکواٹوں کی ابتدائی تیاری و یکھنا اور شیرخرے کے لیے کائے گئے پستہ بادام اڑانا ، محلے میں پھر کرسہیلیوں کی امیوں سے منت کر کے ان کے عید کے سوٹ ویکھنااوراپنا چھیالینا۔ پھررات کوڈیڈی کےساتھ یازارجا کر چوڑیاں پہننا اور رات گئے اپنے عید کے سوٹ کوآ تھوں میں بسا کرسوجانا۔ کیااس سے زیادہ سہائی بھی کوئی جا تدرات ہو سکتی ہے؟ بے فکری اور عیش سے بھر پور۔

۱۰ میشی عید کے لیے ایک میشی وش

dipsChocolate

چند سیلے چھیل کرایک ایک ایج موٹائی میں کاٹ لیس اور آ دھے کھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں۔ جاکلیٹ جیس یا کوئی الجهي حاكليث تجهلا كركيلي كاليك ايك ثلزاس جاكليث مين

36 2016 3112

نا نوامال کے ساتھ جاتی ہوں۔

١٠ في الحال واليي كوئي حا ندرات جيس آئي عيد ك حوال ے میری طرف سے بیٹ آپ کے لیے متبع جلدی اٹھ کرتیار شیار ہو کر سج سنور کرامی ابو سے عیدی کے کر کچن میں تشریف الحجائين پھروہان سے پیٹ ہوجا کرے سب کامول کوبائے بول كرمهارانيون كي طرح ووسرول كوهم دين اور خدهين كراكر سارا دن مزے سے گزاریں یقین مانیں بڑا خوب صورت اور یادگاردن گزرےگا۔

ريمل آرزو .....او كاژه ا\_ پہلے سوال کا جواب نہیں وے عتی کیونکہ ایسا موقع نہیں

۲۔عید کے دن کی خاص بات ڈھیروں عیدی ملتی ہے اور ہاں عید پہلوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی محویا ہم غریبوں کی سیج میں عید ہوتی ہے۔(بابابا)

٣ ـ بارستگھاراور کہیں آنے جانے کا کوئی شوق نہیں۔ سم عید کی شاینگ کے لیے بایا جان کی جیب خالی کروانا المال جان كاكام بسوم ال قرية زاد

۵\_رمضان السارك كے نتیوں عشروں كی مخصوص دعاؤں ادر در درشریف کی تسبیجات کو معمول بناتی موں ادر تلاوت قرآن كرنى مول الله رتعالى ممسب كي عبادات اين باركاه مي قبول و مقبول فرمائے۔ آمین

٢ \_ کھر بلوامور میں عید کی تیاری کے لئے جو بھی کام کیاجاتا ہاں کا مشورہ ہم سے لیا جاتا ہے بس یمی حارا کام ہاور کوئی کام ہمارے سیر جبیں کیاجا تا۔

ے۔سادہ ی لڑکی ہوں فیشن سے کوئی خاص دلچی نہیں ساده لباس پسند كرتى مول مال مرعيديه مبندي لگانالميس بھولتى۔ ٨\_عيد کي شاينگ ماما جاني اورسنستر کرتي ميں وه جو بھي لا دیں ہنسی خوشی قبول کر کیتی ہوں ویسے اُن کی پینند بہت اعلٰی

9 سحرانگیزیادگارجا ندرات ابھی تک تونہیں آئی دیے مجھے عيدى رات كوبهى جاند نظرى نبيس آياشا يدميرى دوركي نظر كمزور

واراف عید کی تیاری کے حوالے سے کوئی شب کیا دوں کہ بالكل سلهزنبين هون سومعذرت قبول سيجيح اورعيدكي وهيرون مبار کباد بھی قبول سیجئے۔

قراة العين سكندر..... لاهور السرال كى جانب سے پہلی عیدى شادى سے بہلے آئی تھى ہمارا نکاح کئی ماہ پہلے ہو چکا تھار حصتی چند ماہ بعد ہوئی۔ بہت خوشی ہوئی تھی۔

ارعید کے دن کی صبح کے دنت کی ہلچل بہت پسند ہے۔سب کی تیاری خاص کرمیاں جی اور بیٹے محمد قاسم کی تا کہ وقت برنمازعيدك ليروانه وسليل عيدك دن كابيشتر وقت کچن کے کاموں میں صرف ہوتا ہے۔سب کے من پسند کھانے کا اہتمام کرنے میں۔

سر بارستکھار تو عید کے دن ایک جزو لازم کی طرح ہے۔ پھرمیاں بھی عید کے دن بناسنوراد مکھنے کے متمنی ہیں۔ میں سی بھی جگہ جانے کے لیے وقت سے پچھ پہلے ہی تیار ہو جانی ہوں۔

٣ ـ شادي شده مول تو تنگ بھي مياں جي كوكروں كي محر مزے کی بات شاید کوئی یقین نہ کرے میری ساری شاینگ وہ خود کر کے لاتے ہیں تی سالوں سے میں بازار تبیں تی جو بھی لا دىي رائنى خوتى اواره كىتى مول حيل وجستنبيل كرتى -۵\_رمضان المبارك ميں ورووشريف كى كثرت موتى ہے کوئی دعااد هوری نبیس رہتی جب لب برنام ہو پیارے جی آیا

٢ \_ المركم استى كے جى كام ذمدداريوں ميں شامل موت ہیں اور بوری ذمدداری سے کرتی ہوں۔ مرکو کنگ خاص طور پر کیونکہ میرے بیٹے کا کہنا ہے امی سے اچھے راس کوئی تہیں بنا سکتا۔سسرال میں بھی اس کی فرمائش ہوتی ہے۔

ے۔جولباس میرے خاوند لا دیں وہی میرانجی پسندیدہ لباس ہوا کرتا ہے۔

٨ عيد کي شاينگ مير ح جازي خداخود بي کرتے ہيں اور ان کی چواس اعلی ہوتی ہے۔میجنگ جیواری بھی۔ 9۔شادی سے پہلے نکاح کے بعد آنے والی پہلی جاند

. • اعید کے لیے جا تدرات کوہی سویٹ ڈش بنالیتی ہول۔ شیرخرمہاور بچوں کی الگ فرمائش کھیر کی ہوئی ہے۔ ٹب یہی ہے كه عيري على كهانول مين ذالنه والے مساله جات كويمك سے تیار رھیں تا کہ وقت کی بحیت بھی ہواورسب حصف بٹ تیار ہوجائے۔میری طرف سے سب کوعید مبارک خاص کرامی ابو

رولاني 2016ء عولاني 2016ء

جی کو کیونکہ وہ بیرون ملک مقیم ہیں اور عیداب ادھوری سی لکتی

صباحت رفيق ..... گوجرانواله

الماع بزارول خوابشين اليي كه .....! اجهى توبس شدت ے اُس دن کا انظار ہے۔

۲ عید کے دن نے کیڑے بہننا اور تیار ہونا مجھے سب ے زیادہ پسند ہے۔ معمولات میہوتے ہیں کے مردحضرات عید ک نماز پڑھنے کے بعد گھر آنے کے بعد کچھ پٹھا کھاتے ہیں۔ ماموں اور نانو کے علاوہ تائی امی کی قبیلی نماز پڑھنے کے بعد سيدها بهار ع هرآت بي - پهرېم سب سے بہلے نانو كے هر کا چکرلگاکے آتے ہیں۔ مامی کے ہاتھ کے بے لوبیا چنے اور کوک بی کے دوبارہ گھر۔ پھرساتھ تائی ای کے گھر جا کے سب ے ل کے کی شب کرنے کے بعد گرآ کے باجی کے ہاتھ کے بنے دہی بڑے کھاتے ہیں اور پھردو پہرکودوبارہ نانو کے گھر ہم اور خالہ کی قیملی استھے ہوئے دو پہر کا کھانا کھاتے ہیں۔جوعید بہالیشلی جارا نانو کے گھر بنتا ہے۔اُس کے بعد شام میں کسی ایک دوست کے گھر چکر لگیااور پھررات کودوسرے والے تایا ابو کے گھر۔ یوں ہاراعید کادن گورتا ہے۔

٣- نانو كر هاني ك ليجعث بث تار جب تايا ابو کے گھریاکسی دوست کے گھرجانا ہو پھرتا خیر ہوجاتی ہے۔ ۳ \_ نه بی توشو هر ہے ابھی اور نه بی بھائی ہے۔ ۵\_ نماز سیج اوراس کےعلاوہ ہرعشرے کی دُعا تیں۔

٢ ـ نه جي مين توعام روثين مين کوئي کامنېين کرتي تو پھرعيد يەتو سوال بى تېيىل پىدا بوتا\_ تاخر كوتىن برى بېيىل بىل اور دو خچوٹی۔وہ سبل کے کام کرتی ہیں۔ میں بس بیڑھ کے کھاتی

ير مجھے فرانس اور اہنگا وغیرہ پہننا پسند ہے۔ کیکن اکثر عید ية الوارقيص على مقدر بنتي ب-٨ عموماً بهنول كي سأتحد جاك ـ

٩\_ الحمدُ الله مجھے تو ہرجا ندرات كاحسن البي فسول خيز تحر میں مبتلا کردیتا ہے۔جوخوش اوراحساسات جا عدرات پیہوتے ہیں وہ پورے سال میں پہلے بھی نہیں ہوتے۔

١٠ مي ميك إب ك لي بهي ابن بهنول يدوي يوند كرتي مول أو آپ كوكىيكونى نب بتاسكتى مول؟

فضه هاشمي....عارف والا

جواب ببرا اشادى الجمي موفئ نيس اس ليار قبل ازونت بجه كهانبين جاسكتا\_

بواب مبرا عيدك دن كحوالي سكوني خاص بات وہ یہ ہے جھے نماز عید بہت پیند ہےاور میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنامهمي كوئى نيك كام بوسك كرون زياده دعا نماز حاجت وغيره برجی جاسکے کوشش ہوتی ہے کہ ابواور بھائی لوگ جا کے جلدی جلدى تمازعيد بره وليس عيد تے ليے بجھاورلوں ندلوں چوڑياں جوتے اور ایک منگاوالاسوٹ تو ضرورہ ونا جا ہے جبکہ ای ابو کہتے ہیں کہ عید چونکہ شکر کا دن ہاس لیے زیادہ سے زیادہ شکر کرنا

جواب بمبرس بملی ایسا ہوائی نہیں کہ میں جلدی جانے کے لیے تیار ہوئی ہوں ہمیشہ سب سے آخر یہ تیار ہونا مابدولت کا ريكارد ب جي جائے كے باوجودكوئى نبين تو رسكا جاہے ميك اب كرنا موياندكرنا تاخيرے تيارمونا ميرى ايك اضافى خولى ہے جاہے بھائی بولے یا پھرمیری آیا کیونکہ کہیں بھی جانا ہودہ تو رات کوہی تیار ہوجاتی ہیں ایساصرف میراخیال ہے

جواب تمبر، عيدكى شاينك والاسوال كافى دل د بلانے والا سوال کیا ہے آپ نے ابواور بھائی سے شاپنگ کی مدیس من پندیتے لینا کافی مشکل کام ہے خوب ستانے کے بعد بھائی

جواب تمبر۵: هرطرح کی تسبیحات شامل موتی <del>بی</del>س جس تسبیح کی الله تعالی زیاده تو فیق دے بس وہی وروز بان رہتی ہے کوشش ہوتی ہے کے صلواۃ مستج کی ضرورادا لیکی ہوتی رہے

جواب مبرا : کوکنگ سے الرجک ہوں اس دن ساری کوکٹگ امی اور آیا کی ذمہ داری ہوتی ہے ہاں اگر پکوڑے یا چیں بنانا ہوتو پھر مابدولت کی باری آئی ہے۔

جواب، بچوفیشن کا فریند مووری چل جاتا ہے لیکن فیشن کے مطابق شلوار میں ہونا ضروری ہے۔

جواب نمبره: جا عدرات كافسول خيز واقعداب تك تو كوئي تېيىلىكىن بىين بىل جبامى رات كومېندى لگاتى تھيں تبان

كالحرعيدتك حواسيه حيمايار بتاتفا

(باقی شاره اگست میں ملاحظ فرمائے)





# wwwqpalkanefetykeom

| •     | میں کوئی       | نا نہیں دنیا | نا ہوں کہ ات | غم سے مر |
|-------|----------------|--------------|--------------|----------|
| :     | رے بعد         | و وفاٍ مير   | تعزيت مهر    | کہ کرے   |
| غالب  | عشق په رونا    | بے کسی       | 2 2 ]        |          |
| ے بعد | سيلاب بلا مير. | مرجائے گا    | مس کے گھ     | ],       |

میں بھی سرگرم ہوتا ہے۔ رشنا کی مال میموند سعدیہ سے دونوک بات كرنية تى بين جبكه دونوں كھرانوں ميں برنس كے حوالے مصمضبوط تعلق قائم تهار سعدريساراالزام مانوآ بايرد كدويق بي جس برمیمونداشتعال کاشکار ہوتی ہیں۔رشنا کے لیے سلے مانو آ یا نے دست سوال کیا چردانیال کے لیے سوال کیا تھا۔ کمال فاروقی کومیمونداورسعدیدی آوازاینے مرے سے باہر لے آتی ہے۔ کمال فاروتی میمونہ سے بات کرکے معاملے کو سلجھانا جاہتے ہیں جبکہ میمونہ سعدیہ کو اسے غصبہ کا نشانہ بناتی کمال فاروقی ہے معذرت کرتی گھر سے نقل جاتی ہے۔ کمال فاروقی بھی سارا الزام سعدیہ پر رکھ دیتے ہیں ان کی نظر میں میونہ کا غصه بجابوتا ہے۔ مانوآ یا بیاری کوایے ماضی سے آگاہ کرتی ہیں وہ خوداس کے حالات جاننا جاہتی تھیں۔ مانوآیا پیاری کا اعتاد قائم كرنا جاجتي بين مانوآ يا بانوں كے دوران بى عالى جاہ كى شادی کا تذکرہ کرتی ہیں اور ساتھ ہی بیاری کو بھی اینے گھر کی خوشیان و میصنے کی دعامھی ویتی ہیں۔ بیاری اسکول میں بر مانا جاہتی ہے مانوآیا وانیال سے مشورہ لیتی ہیں جس پر عالی جاہ ٹوک دیتا ہے اس کے خیال میں وہ بیاری کا پرسل میشرتھا۔ مانو آ یا بیاری کے سامنے عالی جاہ کا پر بوز آل رکھتی ہے جس پر بیاری بھائی مشہود کے جانے کابہانہ کھڑ کربات کوٹال دیتی ہے۔ ابآ محريزهي

كزشته قسط كاخلاصه پیاری اضطراب کی کیفیت سے دوجار ہو کرمشہود کو یاد کرتی ہے جس پر مانو پھو پواسے سمجھاتی ہیں اور صبر کی تلقین کرتی ہیں بیاری کے منبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں کیکن ساتھ ہی پھو یو لی باتوں ہے اسے اندازہ ہوجاتا ہے کہ اللہ نے وانیال کے تقیل اسے پُر شفیق خاتون سے ملوادیا تھا۔ مانوآ یا پیاری کولے گھرآ جاتی ہیں گھر کا ظاہر کینوں کی خوش حاتی ظاہر کرتا پیاری کودکھائی دیتا ہے۔ مانوآیا پیاری کواینے روم میں رکھنے کا ہتی ہیں بیاری کوعانی جاہ کی نظر میں بے باکی سینتال میں ہی نظراً کئی تھی اس لیے اسے مانوآ یا کے تمرے میں ہی رہنا غنیمت لگا جبکدوہ اس دفت مانوآ یا کی خواہش ہے بھی بے خبر تھی۔دانیال اور عالی جاہ گھر میں آئے بیچھے ہی واخل ہوتے ہیں جس پر عالی جاہ دانیال کود کھے کرمشینی انداز میں اپنائیت کا اظهاركرتاب جبكه دانيال كانظرين سلسل بيارى كوكهوج راى ہوتی ہیں۔عالی جاہ دانیال سے بیاری کی بابت بوچھتا ہے جس يردانيال ال جاتا موه عالى جاه كى فطرت سے دافف موتا ہے تب ہی بیاری لاور حج میں آئی ہے جس پر عالی جاہ معنی خیزی ہے بیاری کود کھتارہ جاتا ہے۔ مانوآ یا نماز سے فارغ ہوئی تھیں انہوں نے بیاری کا کمرے سے جانا اور واپس آ نامحسوں كياتفاوه بيارى كواس كى طبيعت كى وجه يالان ميس چهل قدى کے لیے کہتی ہیں جبکہ بیاری باہر عالی جاہ اور دانیال کی موجودگی کا بناتی ہے بیاری کوایے گھر کی آ زادی یاد آ جاتی ہے۔ دانیال کو عالی جاہ اور پیاری کا ایک جھت کے ینچےد ہنا کسی خطرے سے خالی نبیں لگتا عالی جاہ کی ہے باک نگاہیں غیر محتاط انداز گفتگو وانیال کے دل میں اٹک کررہ جاتا ہے۔ دانیال مشہود کی تلاش

آنچىل 40 مى جولائى 2016ء

میں ہوتا ہے کھر میں روز مرہ کام کی کوئی مشین لا کرر کھدی جائے فاروقی کوبېرحال دانيال کې کوتاني کاشدت سے ادراک ہوا۔ وہ اس وقت تک جگہ کھیرنے والی ایک شے ہے جب تک وہ ا يكثيونه بوسوچ سوچ ہے....فيصله فيصله ہے مشين كا بثن غلط دب جائے تو مشین کے گڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ فیصلہ غلط ہوجائے توزندگی بگڑنے کا اندیشہ اس کا ذہن ایں وجہ سے شِل نہیں ہورہاتھا کہاسے فیصلہ کرناتھا۔ ذہنی دباؤکی وجہ محبت کی راہ میں در پیش صحراتھا ہر سمت سے گمان ہوتاتھا کہ بیست اسے صحرات باہرنکال دے گی مگرآ کے بڑھ کریتا لگتا کہ مسافر مزید وصیت سنادی ہو۔

كفتك ومشہود بھائی آ جائیں خدا کے لیے یہ بے گھری کی آ زمائش ہے۔ایے گھر میں ہوں گی تو کوئی ہمدردی جما کر مجھ ے نصان بین کرائے گا۔" بے بی کی انتہا پراس کے آ نسویوں اللے گویا بارشوں سے دریا بھر گئے ہوں۔

"يايا.... ي بيسكيا كهدب بين، يمكن مبيل ہے۔ وانیال بل میں وہاں آ گیاجہاں چہنچنے میں زمانے لکتے

"كيامطلب بينامكن كالمكيامطلب موا ؟ أيك يريثان حال الركي كوستقل فهكاندال رباع تبهار عسائل حتم مورب ہں اس ہے جھی بات کیا ہو عتی ہے

يايا .....! مى كوكسى كى بات آسانى سے مجھنيس آتى ..... ممرآ ب تو ناممكن كا مطلب مجھ كتے ہيں۔آپ نے مجھ سے يوجها بھو يوكوفرى ہينڈد بديا''

"تم پیاری کے گارجین نہیں ہو، فی الحال وہ خود مختار ہے۔" كمال فاروقي دانيال كى كيفيت سمجينيين بارب تتص جو سمجهاس كا

و میں گارجین نہیں ہوں مگر اس سے شادی کرنا جا ہتا ہوں۔'' دانیال نے بلآ خر بھاری پھرلڑھکا دیا۔ کمال فاروقی تو مششدرد مکھتےرہ محکے۔

"لعنی که حد ہوگئی تھوڑی در اور سوئے رہتے بیٹا۔" اوسان بحال ہوتے ہی انہوں نے طنز کا تیر کمان سے چھوڑا۔ "حالات بى اس طرح سے چل رہے تصافدى كى بات کیے ہوتی، آپ خود ہی سوچے۔ "دانیال نے حقیقت شنائی کی طرف مائل کیا۔ کمال فاروتی توفطری بات ہضم بھی ہوگئی۔ " کچھ بھی سہی بیٹا، کم از کم تمہیں اسی وقت مجھ سے شیئر کرنا

جاہے تھاجب تہاری می رشنا کے لیے شور محاربی تھیں۔" کمال '' پاپاس وقت ہمارے در میان مشہود تھا میں نے رشنا ہے شادى كرنے سے صاف صاف انكار كيا تھا تواس كي وجہ پيارى ہی تھی۔' وہ مشہود کے خیالات باپ تک نہیں پہنچا سکتا تھا کہ مشہودتو دوسی کورشتے داری میں بدلنے کا قائل ہی تہیں۔ بیبتانا تو ابیا ہی تھا گویا کمال فاروقی کو خدانخواستہ مشہود کی آخری

"ہوں شکرے تم نے جمعے کوعصرے پہلے بتانے کانہیں سوجا .... اور بروقت بتاديا\_ مين تو شادي كے معاملے زور زبردسی کا قائل ہی نہیں ہوں اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہےا بے طور پرتمہاری می سے میں نے بات کی تھی جس کوئن کر وہ کچھ دریے کیے اپنا ذہنی توازن کھوبیٹھی تھی، میں اصرار کس بنیاد بر کرتائم نے تو بھی اشارے کی صد تک بھی مجھ سے کوئی بات نبیس کی تھی۔" کمال فاروقی بات بھی کررہے تھے ساتھ ساتھ ذہن بھی تیز چل رہاتھا کہ بداونٹ کس کروٹ بیٹے گا۔ سعدیہ کے ساتھ تو ایک عظیم الشان معرکہ خود بخو دیے ہورہاتھا، سعدیہ کے ساتھ تو ایک عظیم الشان معرکہ خود بخو دیے ہورہاتھا، مكردومردول كيمقابلي سعديدكي بسيائي بهي يقيني تقى-"شكر بي جمع سے يہلے ہون آ گيا مركام بہت ہے پہلے تو تمہاری می سے نیٹنا ہے پھڑا یا سے بات کرنی ہے۔" كمال فاروتي عجلت كاشكار بونے كيے بيٹھي انديشة تھا كه مانوآيا عالى جاه كوكرنه بيره جائيس معامله اورخراب موجائے گااب کا ایک ہی راستہ تھا کہ بیاری خود ہی عالی جاہ کے لیے انکار

" پھوپو سے قرآپ فون پر بھی بات کر سکتے ہیں۔" دانیال نے کمال فاروقی کوالجھن سے نکالنے کی کوشش کی۔ "موں ٹھیک ہے تم اپنا کام کرومیں ویکھتا ہوں۔" کمال فاروتی نے نظروں ہی نظروں میں اپناسیل فون تلاش کرناشروع کردیا۔ دانیال فورا اپنی جگہ سے کھڑا ہوگیا کمال فاروقی کو كارروائي كے ليے فورار استددينا حاياتھا۔

₩.....☆☆.....₩ ومين ..... كيامطلب ..... رك جاؤل محر كيون ..... نيك کام میں در کیوں؟" مانوآ یا بیاری کے سامنے بی کمال فاروقی کی کال ریسیوکر کے جران ہوکر سوال کردہی تھیں۔ بجائے اس کے کہ پیاری کی طرف سے کوئی جواب آتا رکاوٹ باہر سے

TO STATE OF THE PARTY OF THE PA

ہو۔ رہ گئی محبت ..... تو بیالمی کہانیوں کی باتیں ہیں۔ جب پیاری سے لا کھ در ہے بہتر ہیوی ملے گی تو خود بخو دسارے نشے اتر جا میں گے۔ مانوآ پاسے کہیں وہ عالی جاہ سے بیاہ دیں، یوں بھی اسے ڈھنگ کی لڑکی ملنا مشکل ہے۔'' بیہ کہہ کروہ اٹھ کر جانے لگیں اس ٹا پک پر اس سے زیادہ بات کرنا ان کے نزدیک وقت کا زیاں تھا۔

دایک منٹ سعدیہ بیگم! ہم اپنی اولاد کو بہت سارے معاملات میں پابند کرسکتے ہیں لیکن شادی کئی ہی انسان کا سو فیصد ذاتی معاملہ ہے کیونکہ شادی دوفریقین کے درمیان ہونے والا معاہدہ ہے جو معاہدہ کرتا ہے پابندی بھی اس کو کرنا ہوتی ہے۔ خدانخواستہ جب کہیں طلاق ہوتی ہے وہاں باب بچل کو طلاق سے کیوں ہیں بچا لیتے ،ید دوزانہ طلاقیں کیوں ہوئی ہیں طلاق سے کیوں ہیں بچا لیتے ،ید دوزانہ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں۔ جس شادی کرانے والے کہاں جھیپ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جس طرح طلاق کے وقت دوفریق آ منے سامنے ہوتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں ای طرح شادی بھی سراسر دو افراد کا ذاتی معاملہ ہے۔ کمال فاروقی نے آخری شائ بہت سوچ سمجھ کر معاملہ ہے۔ کمال فاروقی نے آخری شائ بہت سوچ سمجھ کر کھیلنے کی کوشش کی۔

"مال کاصرف یجی کام ہے پالے پوسے محنت کرے جان مارے اور پھراپنا بچدالٹے سیدھے لوگوں کے حوالے کردے۔" وہ اب بری طرح پھٹ پڑیں۔

''ہاں .....مال کا بھی کام ہے وہ بیسب کچھ کرے گی .... گراولا دکو ہمیشہ خوش رہنے کی صفانت نہیں وے سکتی۔'' ''بولتے رہیں بولتے رہیں ..... بیتو نہیں ہوگا کسی قیت رئیس ہوگا۔'' سعد بیکواپٹی ہٹ دھرمی اور اڑجانے کی اہلیت پر

کامل بحروسہ تھا۔ "تو پھر س لو۔ میں کل ہی دانیال کا نکاح پیاری سے کردہا ہوں، مرضی ہے شرکت کرو.....مرضی ہے بائیکاٹ کردواک آؤٹ کرو۔" کمال فاروقی کی مردانہ انا کو ضرب کاری لگی تلملائے اور فیصلہ سنادیا۔

سعدیہ تقریباً باہر جا چکی تھیں وہیں سے بلیث کر کمال فاروقی کی طرف دیکھا۔

"بیصلہ ہے میری ساری عمر کی محنت کا۔" "وجہ ہیں وہ کچھ ماتار ہاہے جس کی تم مستحق نہیں تھیں جس شوہر کواپٹی بیوی سے ایک کپ جائے کا بولتے ہوئے سوبار سوچنا پڑے تو لعنت ہے ایسی شادی شدہ زندگی پر۔" برسوں کا مریق میں ایک مسئلہ ہوگیا ہے .....اس پرتو میں آپ کے پاس آ کربات کروں گا، فی الحال آپ رک جائے اور عالی جاہ سے ابھی کوئی بات نہ سیجھے'' کمال فاروقی بہت مود بانہ انداز میں بہن سے جمکلا م ہوئے۔

" ٹھیک ہے ..... یہ بتاؤی کب تک آ رہے ہو۔" مانوآ پاکو ایک ادھیڑ بن تولاحق ہوہی گئی ہی۔

یک دیاروں میں ات تک آب سے ملتا ہوں خدا حافظ۔ " کمال فاروق کی طرف سے دابطہ مقطع ہوگیاتھا۔

مانوآ پاسیل کان سے ہٹا کر یوں گھورنے لگیں جیسے کمال فاروقی اسکرین سے نکل کرآنے والے ہوں۔ پیاری بظاہرایک تاریخی ناول پڑھ رہی تھی مگر کان مانوآ پاکی طرف ہی گئے ہوئے سے کچھ واضح تو نہ تھا مگر اندازہ ہورہا تھا کہ بات اس کی بابت ہورہی تھی۔

"سوال ہی پیرانہیں ہوتااس ٹا یک پر ہماری اچھی خاصی تو تو میں میں ہوچکی ہے۔ مجھے تو اس لڑکی کے نام ہے ہی جڑ ہوچکی ہے۔"سعدیہ تو آدھی بات س کر ہی ہتھے سے اکھڑنے گئیس۔

''جمرتمہارے بیٹے کومجت ہوچکی ہے۔'' کمال فاروقی نے برجت کہا۔

"مردذات اورکس سے مجت کرجائے، اس سوسائی میں او میرج کرکے دشمنیاں چلا کر دوسری شادی بھی کرلی جائی ہے۔
کوئی مردوں سے بوجھے تو وہ اس ایک زندگی میں گنتی محبین کرتے ہیں۔"سعدیہ نے توجیے کانوں پرڈھکن لگا کر بولتے طے جائے کا تہی کرلیا تھا۔

" "اس سوسائی میں مجھ جیسے مرد بھی ہوتے ہیں دانیال میرا بیٹا ہے بلال بھی سات سال سے ایک ہی کو نباہ رہا ہے ..... دونوں میٹے باپ پر گئے ہیں ناں اور وہ تو مثل بھی مشہور ہے باپ پر بیٹا سل بیگھوڑا..... بہت نہیں قوتھوڑاتھوڑا۔"

'' ''جھے کچھنیں سننا۔'' سعدیہ نے واقعی کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔''بہوایسے خاندان سے لاوں گی کہ چارلوگوں میں عزت

آئيس 42 جولائي 2016ء

زہر جوروح کے درول کہیں ملفوف تھا بھٹ کریاہر نکلا اب انہوں نے سعدیہ کے بولنے کا انتظار کیا نہ ہی ان پر نگاہ کی آ کے برجے اور درواز ہند کرے لاک کردیا ہے دخلی کابرا ذلت آميزاشاره تفا\_

ای گھر کو جھے آٹھ پہرسجاتی سنوارتی رہتی تھیں بلاشر کت غیرے اپنی راجدهانی جھتی تھیں اگر اس کا کوئی دروازہ بند ہوجائے تو وہ سارا زور لگا کر کھلوا بھی نہیں سکتیں۔ بہت ہی عورتوں کوعلم ہی نہیں کہ مرد مل بھر میں عورت کواس کی قیمت

'' بیمانوآیا کی سازش ہےا۔ وانہیں موقع ملاہے ساری عمر یے حیاب چکانے کا۔ دانیال کواگراس فضول می اڑی سے محبت ہوگئی تھی تو اس وقت کیوں نہ بولا جب گھر میں رشنا کی بات سیج شام ہورہی تھی۔ اگر کمال نے واقعی بیرسب کچھ کیا جس کی وارننگ دے رہے ہیں تو میں بھی وہ کروں گی جوکوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔" بندار کا شیشہ کرجی کرجی ہوکر بند دروازے کے سامن بكحرابواتها\_

اتنا گہرا رُخم کمال فاروتی کے فیصلے سے نہیں لگا تھا جننا دروازہ بند ہونے برلگا تھا۔ چھوٹی بڑی ضرورت کی ہرشے ای کمرے میں تھی جس سے بے دخلی کے خاموش احکامات صاور

دانیال کئی دن بعد ہیڈآ <sup>ق</sup>س میں ایسے آ راستہ و پیراستہ كمرے ميں آيا تھا اور پھھايسے ۋاكومنٹس فائل كرد ہاتھا جن كى بهت زیاده یادد بانی کرائی جارای تھی۔کوٹ اسٹینڈ پر لائکا دیا تھا ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرے شرف کا اوپری بٹن کھول گرآ رام دہ حالت میں بیٹا تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اب در تک یہاں سے اٹھنے کا پروگرام ہیں۔ مرجب اس نے اسے سل پر ماں کی کال آئی دیکھی تو سار اوفتر ہی ذہن سے خارج ہوگیا۔ باب سے سب چھ کہدین کرشانت ہوگیا تھا ای لیے لوگول کی یادد ہانیاں بھی یادآ تیں، دفتر، ذمه داریال ضروری

سکون کے ساتھ ایک مضبوط یقین کا سہارا بھی مزید تقویت کاباعث تفاکمن چنددن کے فاصلے برہے جب ال

ملاقاتيس اوربهت كجه يادآياراس ليح كداسي وفيصد يقين تها

كه كمال فاروقي اور مانو پهويوكي اجم بات چيت كسي فيصله كن



یا کتان کے ہرکونے میں 700روپے

(بشمول رجيز ڏڏاڪ خرچ)

امریکا کینیڈا آسڑیلیااور نیوزی لینڈ کے لیے

7000 برپ

میڈل ایٹ ایٹیائی افریقہ پورپ کے لیے

∞ 6000 ديے ،

رقم دُيماندُ دُارفِتُ مني آڻهُ وُرُمني گرام ویسٹرن یونین کے ذریعے جیجی جاسکتی ہیں۔ مقامی افراد دفتر میں نقداد ائیگی کرسکتے ہیں۔

رابطه: طاہراحمد قریشی ....8264242 -0300

نئے اُفق گروسی آفٹ کیسٹنز

-ر:7 فىسىرىدىچىبىرزىپ دانلە باردن رودگراچى ۇن نېرز: 4922-35620771/2+

aanchalpk.com aanchalnovel.com circulationngp@gmail.com

يدفون بندكره ماتفا

" نكاح توجعي كوموكا مكردانيال كيساته " مانوآياني بھائی کی طرف یوں دیکھا جیسے بڑی مضبوط آس ہواور بھائی ا گلے بی لیے کے گا کہ میں تو بداق کررہاتھا۔ چند الیے تو بک دك كمال فاروقي كي صورت تكي كاراوسان سنجالت موئ برے دل شکت انداز میں کویا ہوئیں۔

"ناک کے نیچے سے اونٹ گزر گیاتم سوئے ہوئے

"بیہ بات نہیں آیا میں سعد بیسے پہلے ڈسکس کرچکا تھا مگر مد ذبن میں تھا کہ اگر دانیال کی اس طرف سوج ہوتی تو دہ مجھے تو کم از کم ذکر کرتا مگر جانے کیوں وہ اب تک خاموش تھا۔اب جومیں نے اسے بتایا کہ مانوآ یا اس طرح جاہ رہی ہیں تو بول یرا۔" کمال فاروقی نے ایک ایک لفظ نایے تول کرادا کیا۔ مانوآیا نے اپنے اتھاہ میں گرتے دل کوتھا منے کی کوشش کی۔رشیا بھی ہاتھ ہے گئی، بیاری بھی ریت کی طرح متھی ہے بھسل رہی تھی۔ " ما بیاری ایک وشع دارخاندانی بی بےدانیال کامشہودی وجدسے اس محریس بہت آناجاناتھامکن ہے اس کامیلان بھی دانیال کی طرف ہو۔اب ایک ہی راستہ ہے کہ براہ راست بیاری سے یو چھ لیاجائے کہ بیدو پر پوزلز تمہارے سامنے ہیں تم جس کے لیے ہاں کرتی ہوں ہمیں قبول ہے۔" کمال فاروقی نے بہن کوذہنی خلفشار سے نجات ولانے کی کوشش کی اور ہات بهى معقول تقى اميد دارول كى اينى پسند مركونى پسند بيارى كى بھى

" تھیک کہا۔اب یہ قسمت کے کھیل ہیں۔تقدیرے تو ماں باپ جمی نہیں اڑ سکتے۔" مانوآ پاکے لیجے کی شکستگی میں پرکھی کی ضرورواقع ہوئی۔

ا اب بيآب بي كى ذمددارى ہے كيد بيارى سے اس كى رائے معلوم کرلیں کیونکہ اصل اہمیت تو اس کی رائے کی ہے۔ کمال فاروقی نے پھر مانوآ یا کے کا ندھے پر ذمہ داری ڈال دی۔ " مھیک ہے میں اس سے معلوم کیے گئتی ہوں۔ برائی بجی ہے کھرے بے کھر ہوئی بیٹھی ہے زور زبردستی والی بات تو ہم بن كركتے " مانوآ يانے كھدر بعد كل كرسانس ليتے ہوئے

" خیر سے سعدیہ سے تمہاری بات ہو گئ اسے تو کوئی

بینصیں گے تو سارے گلے بھی جاتے رہیں گے۔مکر سعد س<sub>ی</sub>ک کال نے کوئی طبل جنگ بجایا تھا۔ سکون سے جارہ کھاتے ہوئے گھوڑے طبل من کر ہنہنانے لگے۔ ماحول اجا تک ہی تبديل ہوگيا۔ "السلاميليكم....مي....!"اس كانداز بلا كامختاط تفا\_

"وانیال مهیس مال کی آئیڈیالوجی کا پتاہے تال ..... پھر كيول مجھے ہرف كررہ مور مجھ واڑكى پسند تبين اوربس ..... ہر ماں کووہ لڑکی زہر لگتی ہے جو کسی ماں سے اس کا بیٹا چھین لیتی ب بیمبت دحبت کے ڈرامے کرکے ہم نے جان نہ ماری ہوتی تو یہ بلا بلایا کسی کی نظر میں آتا۔ویکھوا گرتم نے اس الاک ہے شادی کی تو میں اس شادی کا بائرکاٹ کروں گی۔" معدیہ عالبًا تواتر سے بولنے کی وجہ سے مانپ سکیں وگرندول تو کرتا تھا ساری محرواس ایک سانس میں تکالیں۔ دانیال کے لیے یہ اچنجانہیں تھاوہ ای متم کے رقمل کے لیے تیارتھا۔مشکل میتھی كمانو پھويونے جعد سريراچھي طرح جياديا تھا۔جعرات تک

وممى ..... مجھے شادى اگر كرنى بوق صرف بيارى ب آپ برونائی کی برنس سے بھی کرائیں تو نہیں کروں گا۔ گھر آ كرآ ب ي وينيل مي بات كرول كان يكهدراس فيكل آ ف كرديا تفاله مال كاعورت بن اور جذباتنيت كواجهي طرح جانج سكتاتهابه

اگروه دانیال کی نہیں تو جمعے کوعالی جاہ کوواقعی جمعتہ السیارگ.....

أنبين صرف ايك چيز تنك كردي تقى كه شادى اس جكه كون مہیں ہوئی جہاں ہونے سےان کاساجی قد ایک دات میں بلند موكر آ سان تنك پېنچتا وكھائى ويتا۔ ايك سنجيده، ذمه دار اور انسانیت کے اصول وقوانین کو بجھنے والا باب اس کے ہمراہ تھا اس کے اب وہ ممل طور پر پُرسکون تھا آخر اس کا باب اس کی ماں کو گزشتہ اٹھائیس سال سے بردی مہارت سے سنجال رہا تفاراب دونون مل كرايك ضدى، انا پرست عورتٍ كوسينياليس مح بھی بھی وہ دانیال کو بہت بےرحم اور سخت دکھائی پڑتی تھیں مگراس کا ایمان تھا کہ ماں بلآخر ماں ہوتی ہے پھروہ تجزیہ كرك مطمئن موجاتا كهاصل مين ول مين جوشو برك خلاف كڑھن ہوتی ہےدہ بیٹے پرالٹ دیتی ہیں۔

"مال ہیں ....نفرت كرعتى ہيں نديے زار موعتى ہيں ای یقین کی وجہ ہے یہ گستاخی بھی سرز دہوگئ تھی کہا پی طرف

و 2016 ع ا ق 44 ع ا ق 2016ء

اعتراض نبیں ''معا مانوآ یا کوسعد یہ کا دھیان آیا۔ کمال فاروقی بہن سےنظریں چرانے تکے اور جلدی سے ستین او کچی کرکے ٹائم و سکھنے لگے۔ مانوآ یا گہری عمیق نظروں سے مشاہدہ کررہی

لمال فاروقی نے اپنے ذہن کومتوازن حالت میں لانے ک بھر پور سعی کی اور تھنکھار 'لینے کے مل سے آغاز کیا۔

" بأت بديجة يارشنا كامعالمه اورطرح كاتفا وه سعديدكي خواہش اور پسند تھی۔ یہاں حساب دوسراہے دانیال پیاری سے شادی کرنا جا بتا ہے اور شادی ہرانسان کی ذاتی زندگی کا معاملہ ہے۔" کمال فاروتی نے کہا۔

"اتن محبت ہے چھو یو سے زمانے بھر کی باتنیں کرتا ہے جھھ ہے بھی تو کچھ کہتا۔'' مانو ٹھو یو در حقیقت خواب ٹو منے کے عمل ہے گزرر بی تھیں ان کے لیجے کی فطری اور معمول کی توانائی ابھی تك بحال نبيس موني هي " مي مي مينيس آئي كياسوچار ما بوه بېرحال برونت باپ کودل کې بات بتادی ـ"

''برونت'' مانوآ یانے چونک کرلاڈ لے بھائی کی طرف

كيهاوقت چناتھا بھنتیج نے جب زندگی بھر کے ارمان إیک جگہ ڈھیر ہوئے پڑے تھے۔ایک ہلکاسا امکان شدید مایوی كاندهر بي بيشه جكنوكى ي روشى كى جھلك دكھاتا ہے۔ ابھی تو پیاری سے پوچھنا باقی ہے کیا خبراس طرف سے آبیا جواب آئے کیدل پھول کی طرح قل اٹھے۔خواہش کی شدت كاكمال بك خودفري كى طرف تقسيث كر لے جاتى ہے۔ **器......**公公......**器** 

''ایک منٹ ممی فرض کریں میں آپ اور پایا کو بتائے بغیر کسی سے جھپ کر بھی شادی کرسکتا ہوں ناں۔ پھرآ پ کیا كرس كى ـ " دانيال دلاك سے سعد بيكوقا بوكرنے كى كوشش كرر ہا

متم جانة مودانيال بم خانداني اورعزت دار بين عام لوك تہیں ہیں ہم عام سے لوگوں میں رشتے داریاں تہیں بنا سکتے سے بالتين ميس نيجاكرتي بين اورجم اين قابل بيون كوريع بي ابناا شیس اورزیادہ بلند کرتے ہیں بلکہ قابل مینے ہمارا فخر ہوتے میں''سعدیہنے گھما بھرا کربات کرنے کے بجائے دھا <sup>نمی</sup>ں ترك ايك أوبار كي ضرب كارى لگانا بهتر سمجها-"قابل بيناانسان نبيس موتاانساني حقوق عيماً وُث موتا

ہے ڈمی ہوتا ہے۔ قابل میٹاا بی محنت سے قابل بنتا ہے پیسے " جعلا ہی مریم نہ میں ہے تھا۔ " نے وجعلی ڈگری ہی خریدی جاعتی ہے۔' تم جو مرضی وضاحتیں دو، میں اس کڑی کو قبول نہیں

می ....شادی می*ں کر رہاہو*ں قبول مجھے کرنا ہے۔'' ''ٹھیک ہے۔'' سعد بیانے غیض وغضب کے شعلوں کی تپش ہے جھلتے ہوئے انگارہ نگاہ سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ "تم شادی کرو بمراہے بھی اس گھر میں لانے کی علطی ن كرنا ورنيه برى طرحٍ بجهتاؤ كي-" سعديد نے وهمكی دی مم پھتانے کی دجرکیا ہوگی۔ بہیں بتایاس کے بعدوہ تنتاتی ہوئی اس جگہ سے چلی کئیں۔دانیال چندالم بیے تو بندؤ بن کے ساتھ ساكت وصامدر ما بحرباب كالتعاون ، شفقت، حقیقت پسندی نے سائس بحال کرنے کا مل آغاز کیا۔

وممی الی نه ہوتیں تو پایا اتنا برداشت کیوں کرتے ، اب اس بات کویایا بی سنجالیس مے۔ 'باب کے تصور نے بہر حال السيسنجالاديا

₩......

الا جان مہمان کھانانہیں کھائیں گے۔ عالی جادنے دوجارنوا لے کینے کے بعد بلا خربوچھ بی لیا۔

بے تابی سیت ہر بات کی صد ہوتی ہے مہیں مہمانوں کی فکر کرنے کی ضرورت جیں۔ یہ فکریں میری ہیں تم بیویار کی فكرين خرين سنجالو "مانوآيات مكراتور جواب سي بيشي كى تواضع کی عالی جاہ کی تو مارے جیرت کے بھوک ہی اڑ گئی۔ مانو آپائے خصوصی لاڈو پیارتو ہوا ہوہی گئے تھے معمول کے دلار بھی رخصت برتنے سنجيد كى اور بانتها سنجيد كى تفكراور عميق تفكر واس پرمستزادمهمان کی کھانے کی میز پرغیر حاضری اس کا ماتھا تھنگنے

يون بھي وہ بطور بروكر باڈى لينكو بچ كاماہر بن چكاتھا جتمی طور برخاموشی اختیار کرنے والے بندے کی بھی ممل بات سمجھ لیا كرتا تھا مال تو چھر مال ہوتی ہے بچہ كود ميں آئكھ كھول كرسب ہے پہلے ماں کا چرہ ہی دیکھیا ہے۔اسے مال کی مسکراہث ہی یقین دلاتی ہے کہ وہ جس کی گود میں ہے وہ اس کی مال ہے۔ اجنبی چروں سے کھبرا باہے اور مال کے سینے میں دبکتا ہے۔ "الى جان مجھے يل مور ہاے كم يجھ فاص ہے اور خاص ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا نہیں ہے، کم از کم جو کچھ ہے وہ

£2016 311 20

میرے لیے تھیک ہیں ہے۔ ٹھیک سمجھا ہوں نا۔ 'اللہ نے کرم کیا مانوآ پاکوا چھونہیں لگاسلامتی ہے تھونٹ حلق سے ینچےاتر گیا۔ گلاس رکھتے ہوئے انہوں نے بہت تعجب سے عالی جاہ کی طرف دیکھا۔

ماشاء الله ان کا ایک نمبر کالا ابالی عالی جاہ کسی گھڑی اتناسمجھ دار ہوگیا۔ اب انہوں نے مختاط ہوکر اپنے تمام اعضا کی زبان درازی قابو کی مسکرانے کا تکلف البتہ نہیں کیا۔ وہ بیٹے کی عمیق نگاہوں کی قائل ہوکر اب کوئی کیا ممل کر کے اس کی نظروں میں خود کو بے دقعت بنانا نہیں جاہتی تھیں۔ سواس سابقہ تاثر ات اور سنجیدگی سے کو یا ہو میں۔

"بیٹاسکون سے کھانا کھاؤ، کھانا کھا کرشکر بجالاؤ پرائی بچی کے پیٹے پیچے اس کا ذکر کرنا مناسب محسوں نہیں ہوتا میرے حساب سے میا خلاقی برائی ہے جبکہ بچی حیادار بھی ہوتو دوسروں کوبھی لحاظ کرنا چاہیے۔ جمہیں اس کا ذکر فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔"

"حیات عورت کا زبور ہے تو مرد کی زینت، حیا مرد کی مردا گی کوچار جا نداگادیتی ہے"

"مان صدّ في جائ أب بي بيني بر" آخرى جمله انهوں الطور خاص عالی جاہ اکم الریلیف دیے کی نیت سے کہا تا کہ وہ مطلبات ہے کہے خاص مطلبات ہے کہے خاص نہیں ہوا۔

ماں نے میٹے کواخلاق کی اتنی بھاری بیڑیاں پہنا کیں کہ بس وہ تو فولا دی کھن کھن میں ہی اجھ کررہ گیا، کوئی بات ہی نہ کرسکا۔

سعدیہ نے کمال فاروقی کے گھر میں موجود ہونے کا یقین
کرنے کے بعد شدید احتجاج پڑمل درآ مد شروع کیا ملازمہ کو
احکامات جاری ہوئے کہ ان کی وارڈ روب سے تمام ڈریسر
نکال کراو پر گیسٹ روم کی وارڈ روب میں اٹکائے ساتھ ہی تمام
سینڈلز بینڈ بیگزاور ضروری اشیا بھی آخر میں ان کی ڈرینگ نیبل
سینڈلز بینڈ بیگزاور ضروری اشیا بھی آخر میں ان کی ڈرینگ نیبل
سے تمام اشیا بھی گیسٹ روم میں شقل کردی جا ئیں۔ یہ ایک
طرح سے غیر قانونی علیحدگی کا اعلان تھا۔ کمال فاروتی نے بھی
کمال ضبط و کیل کا مظاہرہ کیا مجال ہے جو جیس پرکوئی شکن ابھری
ہویا ترب کر ملازمہ سے سوال کیا ہوا۔ سعد بیانے ہر تیسر سے
جو شے چکر برالبتہ ملازمہ سے ضرور ہوجھا۔

''صاحب کیا کرہے ہیں،تم سے پچھ پوچھا؟''ملازمہ جو حیرت کے انتہائی اعلیٰ درجے پرگم صم تھی۔بس فی میں سر ہلا کررہ گئی۔جس پرسعد میکومزید پھڑیں چٹ گئیں۔

"میرتو ان کی شروع ہی سے نیت تھی کہ میں یہاں سے دفعان ہوجاؤں بچوں کی شر ماشری میں برداشت کرتے رہے۔ اب ان کے شکوک یقین کامل میں ڈھل رہے تھے اور اپنا فیصلہ برونت اور بہت صائب محسوس ہونے لگا۔

"دوچاردن اٹھ اٹھ کرنو کروں کوآ دازیں لگانا پڑیں موزے کا دوسرا ہیر ڈھونڈ نا پڑا تو میری قدرو قبمت کا اندازہ ہوجائے گا گرمیں اب ناقدر سے فض کی خدشیں نہیں کروں گی۔"سعدیہ نے مصم ارادہ کرہی لیا۔

"ساری عمری محنت کا پیصلہ جانے کس کومیرے سرپرلاکر بھارہے ہیں اسے دیکھ کرمسکراؤل بھی اس کی فرمائش بھی پوری کرواس کے ماتھے کے بل بھی گنوں؟ اس گھر بیس آواہے پاؤں نہیں رکھنے دول گی زیادہ غصا ہے تو گولی ماردیں جھے۔ میرا نام بھی سعدیہ ہے شنخ عبدالقوی کی اکلوتی بٹی ہوں۔" اب نوبت اعزاز وفخر ومبابات پرآ گئی تھی کڑھن کی بھی کوئی حدتو ہوتی ہے۔ کمال فاروتی ایک ضدی وہٹ دھرم عورت کو نباہتے نباہتے اب تجربے کی اس منزل پرآ چکے تھے کہ کسی ممل سے چو قلتے ہی ہیں تھے۔

عقل کی انتها کی علامت بیہ کے مقام جرت سے گزرکر ہمیشہ کے لیے پُرسکون ہوجاتا، جہاں جرت ختم ہوتی ہے وہاں عقل کی تکمیل ہوتی ہے۔ ملازمہ بہت پرانی اور ہوشیار سی کمال فاروقی کی طرف سے اسے ممل اطمینان تھا کہ وہ سومر تبہ کمرے کے چکر لگا کر سعد میکا سامان اٹھا اٹھا کرآتی جاتی نظرآئے وہ کوئی سوال نہیں کریں گے اور ہوا بھی یہی غصہ ورہ انا پرست کوئی سوال نہیں کریں گے اور ہوا بھی یہی غصہ ورہ انا پرست انسان کی ایک مشکل یہ بھی ہے کہ آگر کوئی اس سے دو بدولڑنے سے انکار کرکے خاموثی کی پناہ لے کر بیٹھ جائے تو اسے مزید خصہ تا ہے کیونکہ دل کی دل میں رہ جاتی ہے۔ کوئی دو بولے قوار سے خارسے۔

مرے درحقیقت کمال فاروتی کواس یقین کے بعد کہ آج کمرے میں کسی متم کی ہنگامہ آرائی کا امکان نہیں مجیب سی طمانیت اور میں کشنڈک محسوں ہورہی تھی۔اس احساس طمانیت کے ساتھ ہی میٹھی نیند جو عالم شیر میں بیند جو عالم شیر خوارگی میں بس مال کی گودہی میں آئی ہوگی۔حالت سکون میں خوارگی میں بس مال کی گودہی میں آئی ہوگی۔حالت سکون میں

آئيل جولائي 2016ء

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيه بانو تنزيله رياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ،

سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

www.palksociety.com

فلسفيه وجصنے لگا۔

اس دنیامیں بے شار جوڑے " ننگ جوتے" کی تکلیف الما رہے ہوں سے بیراحت تو وہی محسوں کرسکتا ہے جس نے ابھی ابھی نیک پھنسا ہوا جوتا یا دُل ہے تارا ہو۔

مجھی کسی یاردوست سے بنسی مذاق میں سفتے تھے کہ بیگم نے ناک میں نکا چلایا ہواہے سوچتا ہوں دوسری شادی کرلوں، تو وہ جیرت سے برامان کرمفت کا مشورہ دیتے خبر دار برانجر بہ ایک ہی کافی ہوتا ہے سنانہیں مؤسن ایک سوراخ سے دوبارنہیں ڈساجا تا۔

خراب شادی کے بعدت شادی کے نام سے بی تقرتقری چھوٹنا جاہیے کم از کم وہ تو اس متم کے خوف ٹاک تجریے کے بعد د دسرا تجربه کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔اس وقت اس وسیع و كشاده كمرے ميں أبيس خود ير ثوث كر بيار آرما تھا كه انبول نے کتنی مجھداری اور واکش وری کے ساتھ زندگی گزاری کے صرف ایک بیوی ہوتو جان آسانی سے چھوٹنے کے امکانات تو روش ہوتے ہیں دواکے جیسی ہول او قبر میں اتر کر ہی سکون ملے۔ ملازمد نے کانی دریتک چکر ندلگایا توسمجھ کئے کہ "رروجيك "ململ موكيا بيري بياتر كريهلي دروازه مقفل كيا چرېروب برابر كياورسارى لأنشي آف كريسكون س لمی تان کرسو گئے کہ تکھیں نیندے ہو جھل ہورہی تھیں۔ ایے تیس طے ہوا کہ گہری نیند لے کر بیدار ہول کے تو سارے معاملات مرتب کریں مے سکون کے لیے بیاحساس بی کافی تھا کہ بیٹے کی خوشی کے لیے کمریستہ ہو پیکے ہیں۔ دوسری طرف سعدیہ ثاور لینے کے بعد بھی سلگ رہی تھیں۔ ₩.....☆☆.....₩

دعابہاری مانگی تواسخے پھول کھلے
کہیں جگہ ندرہی میر ہے شیانے کو
پیاری کسی خواب کے ممل میں تھی۔ یوں لگا کوئی اس کی
محرومیوں پرترس کھا کریونہی مڑ دہ سنا کراسے زندہ رہنے کی گئن
بخش رہا ہو، تا کہ دہ جیتی رہے اور مزید محرومیوں کے ذاکقے
چھتی رہے۔
کا کسی کاحرف تمنائی تو نڈھال ہی ہوگئی

تحک کسی کاحرف تمنابی تو نڈھال می ہوگئی آج کسی نے طلسمی سوال کیا تو ہے حال ہوگئی اتنی تاب نہ بھی کہ جیران نگاہوں کی جیرانی سے مانوآ پا کو آگاہ کردے سربھی جھکا ہوا تھا اور نگاہ بھی۔



### ېم پروقت هرماه آپ کې د بليز پر فرا بم کرينگ*ي*

ایک رہالے کے لیے 12 ماد کازرسالانہ (بشمول رجمیڑ ڈ ڈاکٹرچ)

## پاکتان کے ہر کونے میں 600 روپے

امریکا کینیڈا آسٹریلیااور نیوزی لینڈ کے لیے

### 6000 در پ

میڈل ایسٹ ایٹیائی 'افریقڈ یورپ کے لیے

### 5000 روپے

رقم ڈیمانڈ ڈارفٹ منی آٹر ڈرمنی گرام ویسٹرن یو نین کے ذریعے جیجی جاسکتی ہیں۔ مقامی افراد دفتر میں نقداد ائیگی کرسکتے ہیں۔

### رابطه: طاہراحمد قریشی .....8264242 -0300

نے اُ**ف**ق گرو**پ آ**فسیب کی کیشز

کے پہنے ہے۔ فون تمبرز: 7فسرید چیبرزعب دانٹہ ہادون دوؤکرا ہی۔ فون تمبرز: 922-35620771/2

aanchalpk.com
aanchalnovel.com
circulationngp@gmail.com

47

کو ہرسم کے جذبانی بوچھ سے آزاد کرانے کی سعی کررے تھے انہیں دکھ تھا کہ بیٹا زندگی کی سب سے بڑی مسرت حاصل كرتي موئ مال كى نارافككى يركر هدما تقار

" بہتمہارا اخلاقی، قانونی، فرہبی حق ہے جو ماں باہ بھی تم مع بيس چھين سكتے اور پھرمعيار، استينس، كلاس بيه باتنس الله كو پندئییں۔اللہ کے زویک توسب سے واضح معیار بریزی، نیکی اورتقوى بجبكمشهودك والدين يرج يص الكصاعلى تعليم يافته تصاورمعاشر عيس عزت كى تكاه ب ويكه جاتے تصال كى يتيم اولاد كوحقير مجھنا تو گناه كى بات ہے۔" كمال فاروقى بہت سكون وتفصيل سے ہمكلام تھے۔ بياعلى شعور وادراك واخلاق ر کھنے والے مرحومین والدین ہی کا تحقیقا انہی کے خون کی وجہ سے دونوں بہن بھائی دولت وآسائشات کے ہونے کے باوجود اعلی اخلاقی تو توں کے حامل تھے دونوں درجنوں خاندانوں کی خفیدانداز میں كفالت كرتے اور يہى اعلى درجے كى اخلاقی قوت تھی جس کی وجہ ہے وہ اپنی شعلہ مزاج بیوی کونباہتے سنهالخ طيآرب تق

" نكاح بتعنى كوموگااورا يا كهريري موگا ميرسا تھ وں دوست نکاح میں شریک ہول محتم اپن طرف ہے جس جس کوانوائٹ کرنا جا ہوتہاری مرضی گر بتا دینا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں کیونکہ کیٹرنگ کے لیے بھی آرڈر کرنا ہوگاوہ فی کس کے حباب سے سروس دیتے ہیں۔ بیتو حمہیں بتا ہی ہے۔ دانيال جيسے خواب ميں جنت كى سرسبر واديوں ميں سير كنال تھا ہونٹوں سے صندل کی بانسری لگی تھی۔ محبت کے سردادیوں کے سبزے کو انو کھی چیک دے رہے تھے۔ وہ الوہی گیت جن کا خاموش وادیاں بروی جاہ سے انتظار کرتی ہیں۔ محبت سے ترغیب شدہ سر،روح سے چھوٹے ہیں تو کا تنات کی عمر برھتی ہے قیامت ملتی ہے انجام کی طرف برھتی زندگی چر بلٹ کر ديمتى بے خالق كائنات كى منت كرتى ہے كما بھى كاروبار حيات نهیش اجمی مبت باتی ہے۔

عالی جاہ کن انھیوں سے إدھراُدھرد کھتا انگلی میں کی رنگ تھما تااین شابانہ جال کے ساتھ آ کے بڑھ رہاتھا۔ کھر میں دور تک چھیلی ہوئی خامنوشی کواجا تک مانوآ یا کیآ وازنے تو ڑا۔ "خبرے آ گئے ہو۔" غالی جاہ چونک کر پلٹامانو آیا اینے بیڈ روم کست ساس کی طرف آربی تھیں۔ مانوآ بإيباري كى طرف عمظى بائد ھاكرو مكھر ہى تھيں۔منصفانہ طبع کے باعث بات تو کر بیٹھی تھیں مگر مامتا دعا کوتھی کہ بیاری دانیال کے لیےا تکار کردے۔

"میں و تمال برناراض بھی ہوئی کب سے بچی سامنے ہے مهين اب بوش آيا ہے۔ ببرحال جو بھی بوتبارے فق ميں بهتر موہتبهارا جوبھی فیصلہ ہوسرآ تھھوں پر۔''مانوآ یانے خواہش کو پھرحق کے یاوک تلےرونددیا بلکہ سر پر شفقت بھراہاتھ بھی رکھ دیاجس سےدرحقیقت بیاری نے بہت تقویت محسول کی۔ "پھویو، دانیال مشہود بھائی کے دوست ہیں، اگروہ ہوتے تولازی ان کافیصلہ دانیال کے حق میں ہی ہوتا۔ "غلط بیانی تھی مر

خوابوں کی تعبیرای راستے سے ل رہی تھی۔ محروی کے شدیدترین احساس سے گزرنے کے بعداب

ینے سرے سے وہ کوئی روحانی اذبت اٹھانے کے لیے تیار نہ تقى ـ بيموقع آخر كيول كنواتى ؟غصه تفا ..... گله تفا .... و كافقاً مكر ان سب کے ساتھ وہ بھی تو تھا جھے اس نے اپنا پندار بچا کرایک بارگنوادیا تھا۔نداس سے پہلے کوئی نداس کے بعدتو بیا محکھ مجولی کیوں، عالی جاہ کے مقابل آنے سے تو وہ کھل کرتمایاں ہوگیا تھا۔ بالکل ای طرح جس طرح صبح صادق، پھراشراق بعد حاشت ، کره ارض کی ہرشے حیکنے اور نمایاں ہونے لگتی ہے۔

"اچھی بات ہے بیٹا جوڑے تو آ سانوں پر بنتے ہیں شکرو احسان میرے مالک کا کہاں نے بچالیاکسی کی مجبوری و کمزوری سے فائدہ اٹھا تا تو ایساہی ہے جیسے عرفیر کی جمع یو کچی کی یونگی کہیں ِ رُكِيْ مِوادِراللّٰدے سامنے خالی ہاتھ کھڑے مول '' مانوآ یانے نفس کی قوت کوروحانی قوت سے *زیر کرتے ہوئے بہت ہمت* و وصلے کے ساتھاں کے نصلے وقبول کیا۔

بیاری این جگه یول بینی کھی کو یا اقرار جرم کرے فارغ ہوئی

''الله لے كر بھى آ زماتا ہے اور دے كر بھى الله مجھے ہر ہر مرحلے براین مدداور تعاون عطا کرے، آمین ۔ و کھائی جگه مگر حق كاساتھ دينے كى طمانيت دكھ يرغالب آگئى دل بوجھل تھا مرضمير پھول کی بنی کی طرح بلکا تھا۔

₩......☆☆.....₩

ابتم ڈبل مائنڈ ہوکرزندگی جرکے لیے اپنے خمیر پر بوجھ نہ دالنامیں تمہارا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔رہی تنہاری مى كى ضدنى مرے لين بات بيس ہے۔ "كمال فاروقى مينے

48 ولائي 2016ء

Wall & Ociety Com

''السلام علیکم امال جان۔'' اس نے سرکو ہلکا ساخم دے کر مال کوسلام کیا۔

''وَکِیکُمُ السلام جیتے رہو، میں تمہاری ہی راہ دیکھ رہی تھی۔ آج پھر دیز ہے آئے ہزار مرتبہ کہا ہے دیر ہوجاتی ہے تو کم از کم ایک فون تو کردیا کرو۔'' مانوآ یا قریب '' کر گویا ہوئیں۔

" "بس امال جان ایک بارٹی کے ساتھ کھانے پر چلا گیا۔ وہاں لین دین کی بحث میں وقت گزرنے کا بیابی نہیں چلا۔ آئی ایم سوری۔ "عالی جاہ کی نظر ہنوز بھٹک رہی تھی لہجہ بھی معمول سے زیادہ مود مانتھا۔

''خبریة خمہاری پرانی عذر داری ہے۔ چلوہاتھ کے ہاتھ ہیں ہے۔ چلوہاتھ کے ہاتھ ہیں ہے۔ چلوہاتھ کرآئے ہوئے ہوئے ہوئے دریت پڑے سوتے رہوگے۔ کام کی بات کب کی جائے اٹھو گئے تو پھر تیار ہوکر منداٹھا کر چلو پڑو گے۔'' مانوآ یا انجھن میں دکھائی دیں۔

''ارے تو سیجیے ناں کام کی بات کیوں اتنا تکلف کررہی میں۔'' عالی جاہ واقعی مانوآ پا کارڈمل دیکھ کرجیران ہوا۔ ''آج منگل ہے کل بدھ پرسوں جمعبرات۔''

"امال جان کیا ہوگیا ہے آپ کومنگل کے بعد بدھ اور جعرات ہی آتے ہیں پھرآپ کا سپچر اور اتو ارآتا تا ہے پھر ہمارا منڈے اورآپ کا سومواریعنی در کنگ ڈے اسٹارٹ ۔

"بِدِقِوْنَ سِچر سے پہلے جمعہ برتا ہے جمعے کے جمع نماز برا سے ہو پھر بھی دھیاں نہیں ہوا۔" مانوآ پانے عالی جاہ کی تھنچائی گی جو بے صبری اور جلد بازی کی وجہ سے جمعہ ڈراپ کر گیا تھا۔ "ڈونٹ وری، میں جمعہ پڑھنے چلا جاؤں گا تو پھی آپ کی کام کی بات۔" عالی جاہ بے مزہ ہوا وہ تو کام کی بات سے سی خوش خبری کا حریص ہوا تھا۔

وں برن ہور ہوں ۔ دخبیں یہ تو مجھے یقین ہاں شاءاللہ جمعہ تو پڑھ ہی لوگے بتانا یہ ہے کہ جمعے کوعصر اور مغرب کے در میان دانیال اور پیاری کا نکاح ہے۔'' گھر کے چھواڑے کوئی ہینڈ کر نیڈ آ کر گراتھا عالی جہاں چونکا۔قدرے دن نہوتا تو اچل ہی پڑتا۔

"دونول کا نکاح ایک ہی دن ہے۔" واقعی عجم مجھ نمآئی کیونکہ خبرانہائی غیرمتوقع تھی۔

"اس کیے کردانیال کا نکاح بیاری ہے ہور ہا ہے" مانوآ یا جانے کیوں بتاتے ہوئے خود کو گناہ گارمحسوں کرنے لگیں۔ حالانکہ ابھی تک وہ بیٹے کو با قاعدہ اس موضوع پر لے کرنہیں

جیٹی تھیں مگر محسوں بوں ہور ہاتھا گویا عالی جاہ نے ان کے دل سے کان لگا کرسب بچھین لیا تھا۔

''اوہ ....!''عالی جاہ کا آوہ اتنالمباتھادو چارمنٹ کی سائسیں انتھیں اور پیشکی لے لی تھیں۔

''اُس آسر پرائز۔''عالی جاہ کود کھادرشاک سے گزرنے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ چند کمجے توسوچہائی رہ گیا کہ کیابیشاک ہے۔ پنچے کی طرف کڑھکہا دل اسے یقین دلایار ہاتھا کہاس نے ایک شاکنگ نیوز کن ہے۔

"اماں جان میر کیا تماشہ ہے اس اور کی کوآپ یہاں کیوں الکی تھیں ماموں جان کے گھر پہنچا کر اسی وقت نکاح کر دیتیں۔ خواہش کے چھن چھن ٹوٹے کے ملک کا ناثر عالی جاہ کے لیجے کی بدلحاظی، بداخلاقی، بیمردتی، نروٹھ پن سے ملنے لگا۔ اسے تو مسکرانے کے بھی پیسے ملتے تھے میر کیا ہوا؟ فضول میں خوش اخلاقی کی ایکسرسائزگی۔

" کی عقل سے بھی کام کے لیا کروایک ہی دن میں اس طرح نکاح ہوتا ہے سیاس ملنے جلنے والوں کو بھی مرفو کیا جاتا ہے کل میں ساراوقت گھرہے باہر رہوں گی نکاح کی تیاری کرنا ہے کپڑا، لیا زیور کھانے اور مہمان داری کا تو تمہارے ماموں جان سنجال رہے ہیں، اس لیے تمہیں سوج بچار کی ضرورت ہیں البتہ جمعے کوشام کا کوئی پروگرام ندر کھنا گھر پر رہنا۔ کہیں ضروری جانا ہوتو نکاح کے بعد چلے جانا۔" مانوا باعالی جاہ کرساتھ ساتھ چلتے ہوئے اسے سارا پروگرام ہمجھار ہی تھیں جو اب کچھ سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا اور تیزگام اپنے بیڈروم کی طرف جارہا تھا۔ مانوا یاتو کو یااس کے ساتھ دوڑ لگار ہی تھیں۔ طرف جارہا تھا۔ مانوا یاتو کو یااس کے ساتھ دوڑ لگار ہی تھیں۔

میں اپنے شیڈول نے بیں ہٹ سکتا۔ 'عالی جاہ شدید غصادر مالیوی کی کیفیت میں بولا تھا۔'' مجھے نہیں بتاوہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے میرے لیے صرف وہ ایک اجبی ہے تو اس کے نکاح کی تقریب میں، میں کیوں شرکت کروں۔'' پیاری سے اپنی لاتعلقی کا اظہار کرنے کی کوشش میں اپنے فطری پھکو پن کے باعث الف عیاں ہوگیا۔ مانو آ یا صدے سے چرفدم آگے نہ بڑھا سکیس۔ میٹے نے اپنی انا سنجا لئے کے چکر میں ول کھول کرر کھ دیا تھا عالی جاہ نے دروازہ بند کرنے سے پہلے یہ ول کھول کرر کھ دیا تھا جی نہیں کیا کہ ماں اندر آ نا چاہتی ہے یا میں سید میاڑ ۔۔۔۔ دروازہ بند کرا تا چاہتی ہے یا میں سید میاڑ ۔۔۔۔ دروازہ بند ہوا تھا۔

مہلانعارف اسپتال میں ہوا تھا در حقیقت وہی گفش اول تھا اس گفش اول سے کوئی مثبت تاثر قائم نہ ہوتا تھا مگر عقل کہتی تھی اتنا کام ہونے جارہا ہے جوان کے بغیرتو بحکیل تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کسی بھی مال کے لیے تو بیتاریخی واقعہ ہوتا ہے جب اس کا خواب تعبیریا تا ہے بیتو مانو بھو ہو ہے یو چھنا ہی پڑے گا اس

آن مانوآ یا کمرے میں آئیں اور ایک چیک اس کے سامنے لہراتے ہوئے بولیس۔

''ابان کے کام دیکھو، کمال نے یہ چیک بجوادیا ہے کہ آج کل کون کیش اٹھا کر گھومتا ہے۔ میں تو ویزہ کارڈ بھی نہیں رکھتی اب کے اس کی کارڈ بھی نہیں رکھتی اب پہلے بینک جانا ہوگا۔ جیوار کوتو چیک دے دول گی تو وہ کے لیے تو کیش جائے ہوگا۔'' مانو آ یاسوچ بچار میں گھری آپ ہی تیل کی آپ ہی تھی کی کررہی تھیں۔ بیاری کو بچھن آئی کے دہ کیارڈ مل ظاہر کرے۔

"میراخیال ہے عالی جاہ کے پاس کیش ہوگا اسے چیک دے کر پیسے لیتی ہول۔"آ ہے، کی کہدین کراب وہ عالی جاہ سے رجوع ہونے چل پڑیں۔ عالی جاہ کے نام پر پیاری کے

احساسات میں کچھ ہو جھسا پڑا گراس کیفیت کا کوئی نام ندھا۔ ''مین مسج آپ کواشنے کیش کی کیا ضرورت پیش آگئی۔ آج کل کون کیش ہے لین دین کرتا ہے ایک کاغذ کے فکڑے

ائ مل بون میس سے بین دین کرتا ہے ایک کاعذ کے عورے پر کروڑوں ادھر سے ادھر ہوجاتے ہیں۔' عالی جاہ کا موڈ ہنوز خراب تھابات نہیں کررہا تھا تھیکرے تو ژرہا تھا مانوآ پا بہت کچھ جان کربھی انجان بنے پر مجبور تھیں۔

"دارے بازاروں میں تو نفتر جا ہے ہوتا ہے۔"اس پر عالی جاہ پہلے سے زیادہ بدمزہ ہوکر کویا ہوا۔

''نیدویزه کارڈ کا پئریڈ ہے امال جان مگرآ پ کوتو پھر کے زمانے سے عشق ہے۔ پتانہیں آ پ کے پاس کون کی ڈیواس ہے جوآ پ کودوسوسال پہلے زمانے میں پہنچائے ہوئے ہے۔'' ''میسے ہیں تو دے دو، فضول کے مضمون کیوں پڑھ رہے ہو۔'' مانوآ یا اب خفا ہونے لگیں۔

"بدایک دم احا تک اتن برسی رقم کی ضرورت کیوں برسگی، کیاخر پدلیا منح منح ۔"

" دو قبیح ہوگی تمہاری دنیا تو دو پہر کے لیے دال جاول بگھار رہی ہے پرسوں بیاری کا نکاح ہے بتایا تھا ٹال،اس کے نکاح کا جوڑا، جیلری اور دوسری دس ضروری چیزیں لیما ہیں۔ "مانوآ پا بول رہی تھیں۔عالی جاہ کا ہاتھ وارڈ روب کے دروازے کے ہینڈل

چاندزمین پراتناجگ یاتھا کہ دہ ہاتھادنچاکرے چھوعتی تھی۔ دہ اس کا ہونے جارہا تھا جس کے بغیر زندگی صحرا کا سفر تھی۔ کہتے کے اندراندٹھکرادیا تھا مگر دہ گرد جھاڑ کر پھراس کا دامن تھا منے لیکا تھا۔ یہی اداتو اس مرسز عمر کو سدا بہار بنا دیتی ہے محبت خود کو ثابت کرکے جب چٹان کی طرح جم جاتی ہے تو آندھی، باد خالف مقامی طوفان اسے چھو چھو کر گزرتے رہتے ہیں محبت قائم رہتی ہے۔ جھوکر گزرتے رہتے ہیں محبت قائم رہتی ہے۔ افساس میں بھیگنائی تصیبوں کی بات ہے کہ آپ

اف اس احساس میں بھیکنائی تھیبوں کی بات ہے کہ آپ
سی کے محبوب ہیں۔ بائران کہتا ہے "عورت اپنے پہلے
جذبے میں اپنے جائے والے کو جائی ہے پھر اسے بچ کچ
محبت ہوجاتی ہے۔" دکھوں کے شدید موسموں میں بینرم ہوا کا
جھوٹکا یونمی تھا گویا آخری سانسوں پرزندگی بلٹ آئی ہو۔اب
وہ دانیال کے ساتھ مشہود کا انظار کرے گی ہروعا میں ایک ہاتھ
اس کا اور دوسرادانیال کا ہوگا۔

'' پہلے کی بات اور تھی اس وقت زندگی حادثے کے موسم
سے نہیں گزری تھی مشہود بھائی کوتو آنے کے بعد بید کیے کر بہت
اچھا گے گا کہ بیس تنہائییں ہوں۔'' خوشی کی انتہا پر وہ اپنا پوری
قوت سے یادآ تا ہے جو حادثاتی طور پر پچھڑ جاتا ہے۔ مال بھی
یادآ ربی تھی باب بھی ، بوا بھی کیکن مشہود کا سامیہ برآن ساتھ
ساتھ محسوں ہور ہا تھا اور یقین کی قوت کہتی تھی کسی بھی وقت میہ
ساتھ محسوں ہور ہا تھا اور یقین کی قوت کہتی تھی کسی بھی وقت میہ
سامید وجود و شہود میں ڈھل جائے گا۔ مدت بعد امید نے از سر نو
لباس فاخرہ زیب تن کیا امید مردہ دلی سے بھاگتی ہے۔ جذبوں
سے متحکم دل میں بارش کے پہلے قطرے کی طرح کیا تی ہے۔

مانوآ یا کے چبرے پراییا کی خبیل تھا جو پیاری کوخلفشاریس جتلا کرتا یا انجھا تا ان کے انداز معمول کے تھے بس فرق اتنا کہ کلام خشر تھا دس سے کمرے میں آ کر انہوں نے اسے ذہنی طور پر تیار کردیا تھا کہ لنج کے بعدوہ اسے شاپنگ کے لیے لے جا کمیں گی۔ پیاری کوفوراً دانیال کی ماں سعد سیکا دھیان ہوا۔ یہ ذمہ داری تو دانیال کی ممی کی ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ چونک پڑی۔ پرسول نکاح ہے اور دانیال کی ممی انہی تک اس سے ملنے ہیں آ تمیں، دل کو کچھ ہوا گر اشارہ سجھ نہ آیا۔ وہ پھو پو سے ضرور پوچھ کی کہ دانیال کی ممی اس سے ملنے کیوں نہیں سے ضرور پوچھ کی کہ دانیال کی ممی اس سے ملنے کیوں نہیں آ کمیں۔ پھراس کے سامنے سعد سیکا وہ چبرہ گھو منے لگا جس سے

آئيل 50 50 جولائي 2016ء

زندگی کی خوب صورت ترین گھڑیاں تذبذب میں نہ گنواد سب کھھیک تھا مگر مال کے ایک طرف ہونے سے دل پر بوجھ تو فطری تھا دوئم بیاری بہت زیادہ محسوں کرے گی ایک طرح سے اپنی ہتک محسوں کرے گی محر نفند ہاتھ سے جاچکا تھا سوداتوبا ندهنانى تقايه

نکاح کے لیے کخواب کی شیروانی راؤ سلک کا کرتا، تنگ یا شجاییه، کلاه، سلیم شابی جوتا، پرفیوم، رومال سب مجھ کمال فاروقی آ کے بڑھ بڑھ کرخر پدرہے تھے۔ کمال فاروقی نے تو مانو آ یا کومشورہ دیاتھا کہ پیاری کودانیال کے ساتھ بھیج دیں دونوں اینی این پیندے شایک کرلیں گے۔ مگر مانوآ یانے جواب میں جو کہاوہ بہت مخضراور لاجواب کرنے کے لیے کافی تھا۔

" ممال ..... پیاری اور مزاج کی بچی ہے ایسی بچیوں کو روڈوں پر پھرنے کاویسے بھی شوق ہیں ہوتا۔ دانیال کے ساتھ تو كرلى اس نے شاينگ،شرارے كے بجائے بليہ چھلى بھى ولا وے گاتوچپ چاپ خرید لے گی۔ عاردین پیاری کے ساتھرہ كر مانوآ يا أنسے كتاب كى طرح يراھ جكى تھيں دونوں باپ بيٹا شايك بيكزاهائ رات مح كحريس داخل موئ توسعديك کارپورج میں تبیں تھی اور چاروں اور عمیق سنائے کا راج تھا۔ دانیال کوخوشی کی انتہا یہ آ زردگی کی کیفیت چکھنے کا بھی تجربہ ہوا۔ ای کیے کہتے ہیں زندگی روز سکھاتی ہے۔ ₩.....☆☆.....₩

سعدمیا ٹالین ونڈو سے بلائنڈ سرکا کرینل فائل ہے اپنے ناخن سنوار بی تھیں کہ دروازے پر بڑنے والی ہلکی سی تھا ب نے چونکا دیا نے نو یلے سورج کی کرنیں ابھی نری سے مسکرارہی عيل-حاشت يرهض والانظار مين بينط تصحبن كوتوفيق نہیں ملی وہ ابھی محواستراحت تھے۔

"أتى صبح كون آسميا ـ " دهيان فوراً كمال فاروقي كي طرف حميا مراينا خيال خودى مستر دكرديا\_

" گز بحر کمی تاک کا بوجھا ٹھا کر پھرتے ہیں وہ میرے لیے میرهیاں چرھ کی سی کے "ای ادھر بن میں بیرحال انہوں نے درواز ہ کھول دیا مگر چونک کردوقدم پیچھے ہٹ کئیں سامنے بے تر تیب بالوں کے ساتھ دانیال کھڑا تھا جھگی سے منہ پھیرلیا اعدا في كاراستنبيل ديا-

"السلام عليم مي "وانيال في مود باند سلام عرض كيا-"وعلیم السلام کوئی کام ہے مجھ سے۔" سعدیہ نے ب

بریز انقااور جم گیاتھا۔ مانوآ یا نوٹوں کے انتظار میں ای کی طرف متوجہ تھیں مگرانہوں نے دیکھا کہ عالی جاد نے ہینڈل سے اپنا

و کیش نہیں ہے میرے پاس اور سیمیری ڈیوٹی بھی نہیں ہےجن کامسلہ ہوا ہے کام خود کریں ناشتہ تیار ہے یا آفس جاكركرلول- وهبدمزاجي سے يوجهد باتھا۔

"ناشته بمیشه تیارملتا ہے آج کیا سورج مغرب سے تکلا تھا۔" مانوآ یا جوسنائے میں کھڑی رہ کئی تھیں یک دم تڑپ کر کویا ہوئیں اتناملی خاتون جن کے پندرہ بیج ہوتے توسب کووقت یرناشتہ ملتانا شنے کے بغیر گھر چھوڑ نا توان کے لیے ایک قیامت تھی عالی جاہ پیٹ یوجا کر کے دس مرتبہ بھی فارغ ہو چکا ہوتا میج ناشته نه كرنے كاقلق الكي صبح تك رہتا ايساكي بار ہوا بھي وہ بھي عالی جاہ کی ہر بونگ کی وجہ ہے وہ دیکھتی کی دیکھتی رہ کئیں عالی

بنا کھے بولے وہ ڈائنگ میں جلا گیا تھا کیش اس سے ملنا نہیں تھااں کا پیچھا کرنے کا کوئی فائد نہیں تھا۔ مگرعالی جاہ نے كك كرا پنامه عابيان كرديا تفااكر چهالفاظ كامنت كش نه جوالفظ تو خاشاک کی طرح از کراین آبرو بیارے تھے بیان کیا تھا اعلیٰ در بے کازور بیان تھا۔ مانوآ یا مک دک کھٹری سوچ رہی تھیں۔ اسيجمي حاردن ميرعشق بوجلا تفاآديب فاضل كي سند کے لیے دوڑ دھوی بہت کی تھی اس زمانے میں پڑھائسی استاد كاشعر يادداشت كواز كفتكمنان لكا\_

الحجى صورت يغضب أوث كأ ناول كا يافآ تائيمس باع وه زماندل كا

چولہے بھاڑ میں بڑے بینامرادعشق اجھے بھلے کام کے بندے کاستیاناس کرنے کو کافی ہے۔ بیٹے کے دل ٹوشنے کی آ كمي مين تنج بلاك تقى دل تفاكه تياجا تا تفاً-

ماں کی خفکی کا تدارک کرنے کی کوشش میں کمال فاروقی اینے سارے کام چھوڑ کر دانیال کے ساتھ ساتھ تھے۔ درحقیقت باب کی طرف سے ملنے والی اس زبردست اخلاقی قوت وتعاون نے اسے مزید مضبوط بنادیا تھا۔

"برسب کھا بن بات منوانے کی حدیثک ہے جب کام موجائے گا۔ تو خود بخو دری کے بل تھلنے لکیں سے " نمال فاروقی نے اس کا مورال بلند کرتے ہوئے سلی دی تا کہ بیٹا اپنی

و 2016 على المراح المراح 2016 على المراح الم

نیازی سے ضرب کاری لگانے کی کوشش کی ''مگر پیاری نے انکار کردیا اور میری ٹھیک ٹھاک عزت " يهي سجھ ليجيے" دانيال كو بھى راستہ جا ہے تھاان كے سوال افزائی کی می اس نے مجھے کہا کہ میں نے اس کی انسلا کی ہے بی جواب نکال لیا۔ "بولو" دروازے سے ٹل کر نہ دیں ای طرح کھڑے "تم نے اسے سیریٹ میرج کی آ فرکی اس نے انکار کھڑے یو چھر بی تھیں۔ كرديا\_ يمي كهدب مونال "أيك غصة فطرى اور منطقى موتاب ''می .....آرام سے بیٹھ کر بھی تو بات کر سکتے ہیں۔ہم دونوں اینے ہی گھر میں آو ہیں۔" "ٹودی پوائنٹ بات کرو کنفیوژ مت کرو۔" اب انہوں نے ایک غصرانا پرست کا موتا ہے انا پرست کا غصر کھو کھلا موتا ہے اندرونی كمزوريون كا پرده موتا ہے اپنے سے دبنگ كى للكار پر جھاگ بن كراڑ جاتائے۔سعدى كى خيرت انا پرغالب آھئى تو برجم نظرين الفاكركبا قہر کا زورخود بخو د ثوث گیا پھر سامنے اپنا ہی آتو بیٹا تھا اپنوں کے "مملکل میرانگاح ہے باال بھائی کی طرح بیر برنس میرج سامنے تورویے بل میں برہندہ وجاتے ہیں لکی لیٹی کہلی دھلائی نہیں ہے ایک مینے کے نکاح میں تو شرکت کرلیں، کورٹ میرج توننیں کردہا آج کل سب پیزش احساس کرتے ہیں کہ میں جاتی ہے۔ "جې وه بهت بااصول ہے، اس کی کوئی خواہش اس کی شادى بچول كى پىندىكرنا جايى توالىرا، مادرن سوسائى کمزوری نبیں وہ بہت مضبوط کردار کی مالک ہے می ،عام کا ٹر کی کی مبر ہیں میری باری پراتی قدامت پسند کیوں بن رہی ہیں۔ اس طرح تو کوئی لڑ کیوں پر دباؤ نہیں ڈالٹا۔'' دانیال نے بہت "متم ابھی استے تجربہ کارنہیں ہودانیال آج کل کی لڑکیاں بیارے مال کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ "بس یمی کہنے آئے تھے۔جوابھی تک تمہارے پایانے بهت چاناپرده بین مند من بزارنگ بدل عق بین-"وکی کی نہیں کہاتھادہ بچاہواتم نے کہید یابندل آف مسئنس ڈیٹرس خوبیاں منٹے کے منہ ہے س کردل کو پچھ ہوا تو مگرشکی اورجلد معدبيه بريجحة وأثر مواتها ناراضكي منوزهي مكر دروازه كهلاجهوزكر بدگمان ہونے والی فطرت نے پھرا کسایا۔ ''اگروه اورطرح کیاٹری ہوتی تواس وقت جب می*ں خفیہ* كمرے كے مركزتك چلى تى تھيں۔ شادی کی آ فر کرر ما تھا وہ مان جاتی جاری کورٹ میرج ہوجاتی تو "ممی ....ایک سیج سن لیں اس کے بعد میں آپ سے آب اس وفت کیا کررہی ہوتیں ،سیدھاساسوال ہے سیدھاسا ایک لفظ نبیں کہوں گا۔ خاموثی سے چلاجاؤں گا۔" جواب وے دیں۔" اتن مضبوط دلیل نے تو سعدید کے چودہ " سيح .....!" سعديه ناجائة موئے بھی چونک پڑی ال طبق روش كردياور بياصول فطرت بجواب كفريس بيدا لفظ میں جادو ہے بہو کے ہاتھ میں ہونا ہو جھوٹے سے جھوٹا انسان بھی بچ کی فدرو قیمت جانتاہے بچ کی کشش وجاذبیت کو ہوتے بن باہر سے وی کھاور آتا ہے۔ "في الحال ميراذ بن بالكل كام تبيس كرر ما ويسي بهي تم نے اتن درے کیا جھوٹ بولے جارے ہو؟" بیادا بھی کمال اور کمال نے توایی مرضی ہی کرئی ہے کیوں اپنا ٹائم مجھ پر برباد كررب مو" بارمان كاحوصله ونه مويارتو نوشته ديوار كاطرح تھی ای میں تیجس لینے کی رضامندی بھی تھی۔ چیکتی ہے، اتنے شدو مدسے خالفت کی تھی اب کچھتو جرم رکھنا "مى آبى بى كى وجەسے آپ رشنا كے علاوہ نسى كا نام ہى تھابڑے فروٹھے بن سے کویاہوئی تھیں۔ سناہیں جامتی میں۔ میں نے پیاری سے خفیہ شادی کرنے کا "شادی تواینی مرضی ہے کرنا جاہیے می مہمان تو ڈنر کے بعد یو چھتے بھی نہیں ہیں کہسی گزررہی ہے۔ "وانیال نے مال '' دیکھا، میں بالکل ٹھیک سمجھر ہی تھی یہ بہت تیزلڑ کی ہے

ویکھا، بین باطن کھیل جھرون کی یہ بہت بیزس کے سبحلہ پوچنے ہی ہیں ایک کر روز کا ہے۔ وایان کے اس اس طرح پھنساتی ہیں لڑکیاں۔"سعدیہ ایک دم چک کربڑے کی ادامیں آخیر پایا تو تھوڑ اسابلکا پھاکا بھی کہدویا۔ جوش دولو لے سے شروع ہوگئیں۔ ''ایک منٹ ممی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔" دانیال نے تپش باقی تھی دانیال نے غنیمت جانا کہ سعدیہ نے کم اذکم

تَحْسِل 52 قَصْرِ جُولِا فِي **2016**ء

یاؤں تلے زمین سشش تقل تھوچی تھی اس کے یاؤں خلامیں تصان ويلص مهرات فصامل إزن يرمجبور كرري تص خوتی ایک ایک خلیے سے نکل کرا تھوں کومتکن بنائے ہوئی تھی۔ پیاری سے ایجاب وقبول کرانے کمال فاروقی اینے برنس پارٹنراوردوس عزیزدوست کے ساتھ مانوآ یا کی خواب گاہ میں آئے تھے جہاں پیاری نیم سکتے کی کیفیت میں براجمان محى يحسن وانداز تشست اتنا بأوقار تفاكه كمال فاروقي

نے منے کے انتخاب کی داودی۔ یا کچ لا کھرس مبر پر نکاح ہوا مانوآ یا بیاری کو بازو کے کھیرے میں کے کراسے ایک طرح سے حوصلہ میم پہنچارہی تھیں۔ جیسے جھیل میں جا ند کاعلس جھلملاتا ہے بیاری کی آنسو بھری آ تھول میں تکاح نامے پر مندرج الفاظ جھلملا رہے تھے۔ كمال فاروقى نے دست شفقت سر پر ركھ كروستخط كے ليے رہنمائی کی تیسرا دستخط کرتے ہی پیاری بے ہوش ہوکر وائیں جانب ڈھے تی تھی قلم انگلیوں سے پھسل کر دور جایز انھا مانوآ یا کو مختذب يسيخ جهوث محت بياري كتلوب سبلان لكيس كمال فاروقى اور كوابان بابرك طرف كيجة كفرسك ايدكا بندوبست

₩.....☆☆.....₩

شیروانی کی جیب میں پڑے سیل فون پراگا تار چوتھی مرتبہ وابسریشن ہوئی تو دانیال کو جیب سے سل نکال کرد مکھنا ہی بڑا اسكرين بركالركانا مهبس تفاايك انجانا نمبرآ ربانقامتر ددموا كال ريسيوكري ياريخ وح مربيهوج كرريسيوكرليا كهكال سلسل کی جارہی تھی۔

''ہیلو۔''اسنے دنی زبان میں کہا۔ "دانیال مشهود بات کرر باهوں۔"

(ان شاءالله باقي آئندهاه)

كفرے كفرے بى تى اي كى بات فاوسى آیک بارمی لائن پرآ جا تیں باتی تو پھر پیاری خود ہی سنجال کے گی اس کا باوقار حسن ہی کا فی ہےاور اتنی ٹرم خوہے کہ بندے ک زبان بن کاف دیتی ہے۔ دانیال بلیث کرسوچتا آ سے برو صد ہا

**器......公公......器** 

مانوآیا پیاری کو بصد اصرار بیوتی سیلون لے جانا جاہ رہی تھیں۔ مگر بیاری نے انکار کردیا بل بل مشہود سامنے آ کر کھڑا ہوجاتا تھا اور وہ واش روم میں جا کر گھٹ گھٹ کرروٹی تھی اس عالم میں ہوئی سیلون جانے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔

محبت زندہ باد ہور ہی تھی۔ جاندے جاندتی روشنی کے پھول برسار ہی تھی۔خواب کی بریاں بلکوں برتعبیرٹا تک رہی تقیں ، مگر دل خوش کی انتہا پر عظیم دکھ سے محکے مل رہا تھا۔ مانوآیا کا بیڈروم ہی برائیڈل روم بن گیا تھا اس نے نکاح کے کیے شرارے غرارے کا انتخاب تہیں کیا تھا تنگ یا جامہ اور پیثوز پسند کی هی جوسرخ وسنهری امتزاج سے تیاری کئی تھی۔

عردی ملبوس زیب تن کرنے کے بعد اس نے سادہ چوٹی بنائی تھی۔آ جھول میں کاجل کی لکیریں ہونوں پرسرخ لپ استك اوربس بياس كالممل ميك اي تفاروه بيدميك اب نتجفي کرتی تو بھی عروی ملبوں نے اسے چھول کی طرح کھلا دیا تھا۔ بال نه بھی سنوار تی تو زرتار دو سے نے حسن باوقار کو جار جا عدلگا دیے بتھے۔ مانوآ یا توبس دیکھتی ہی رہ کئیں بلکہ دل تھام کیا ایک كك لسي لتني كي ظرح بس معني خيز اشار \_ كرتي كزر كئ \_ كويا جيب خاص ميں ہاتھ ڈالاتو ہاتھ جيب سے باہرنكل كيا حواس ساتھ چھوڑ گئے سوچ قائم ہوگئ۔

"ياالله جمع يوجي چھٹی جيب ميں ڈالی تھی؟" دل کو سمجھايا آ مے بڑھ کر گلے سے لگایا دعا دی کہ آخردانیال بھی تو میرابی خون ہاللداسے بیخوشی مبارک کرے سدائلھی رہے۔ عصر کی نماز کے بعد کمال فاروقی اسنے قریبی دوستوں اور دانال کے ہمراہ مانوآ یا کے کھوٹنج کئے شھر ماتھ آئے والے عباراتول كوراسته بحريقين دلاتي رب كدويم ا بی طرف سے کوئی بوجھ ڈالنائمیں جاہتے عالی جاہ منظر عائب ہوکر مال کودھی کرر ہاتھا ما تو آیانے بقتار ہے اس چھوئی سی تقریب کا انتظام سنجالا تھا۔ دانیال

2016 3115



مانا کہ تم ہو اُجالوں کے اُجالے مكر إك ديا احتياطاً كهر ركهنا دل توڑنا تو سبھی کو آتا ہے مگرتم دل جوڑنے کا کوئی ہنر رکھنا

پورا گائی ایں برالٹ دیااور ملکہ جو پہلے ہی گرمی کے مارے تنگ آئی ہوئی تھی پیڈسٹل فین کے عین سامنے کھڑے ہو کر پھر

لڑائی کاابتم نے ادھار کرویا يانى ۋال كرجح كوتھنڈا تھار كرديا

'' ملکہ کی بچی ہیہ جوتم فیس بک پر ہے شاعری کے گروپ میں تھسی ہوئی ہوناں آج کل دیکھناذراسب کو بتاؤں گی کہ بیاڑ کا ہے اور انتہائی گندالر کا ہے چرد کھنالوگ ندصرف گروب سے بلكه اب فريند زاست سے بھي نه نكال دين تو ميرا نام بدل

"احيماا حصاسر مل مزاجو،تم كيااديب كاسوادًاب بإوجوداس ك كه مجھاكيشعرى آمد جور بى كىكن ميسنادل كى تبين تم دونوں کوخوش؟"اس نے کنڈی کی طرح تاک چڑھائی۔ صرف خوش نبيس بلكتم بهارااحسان بابتم اين شاعرى فیس بک پری لکھناایسےاشعار کوتو صرف لڑکی کا نام دیکھ کرہی ہزاروں لاکنس مل جاتے ہیں۔"

"فيس بكى تواس دفعه بات بھى مت كرنا عيدا نے والى ہاں پر دھیان دو۔" ابھی ملکہ کی بات ادھوری تھی کہ ملکہ اور نورجہاں دونوں کے موبائل نج ایٹے ملک تواسینے موبائل برآ نے والى ين كى يب كويسى ورواز كى تفنى كى طرح سيريس كنتى تقى اور بھا مم بھاگ اٹھ کرد یکھیا کرتی کہ آنے والا بھے کس کا ہے نورجهان البنة اتني جلد بازنهمي اس ليه ويين بيطي ربى اورملك نے اٹھ کرموبائل بکڑااور باآ واز بلند بڑھنے گئی۔

"پیاری دوست شیب برات کے اس بابرکت موقع بر میں باتھ جوڑ کرتم سے معانی مائلتی ہوں کدا گرمیری دجہ سے تہاراول دکھا ہو یا بھی تمہاری آ تھوں میں آنسوآئے ہوں تو پلیز مجھے "شب برات مجررمضان اوررمضان کے بعد مجرعید..... استے بہت سے دن ' ملک نے پہلے نور جہاں کواور پھرانگلیوں پر دن لنتی ترنم جا چی کود یکھااور اس سے پہلے کدان کے دن گننے ک وجہ پوچھتی وہ محوری پر خارش کرتے ہوئے نور جہال سے

'يتمهارے چاچوکہاں ہیں، کچھ پتاہے۔'' "مبری اطلاع کے مطابق تو ای دنیا میں ہیں۔" ملکہ جو سلے بی انہیں انگلیوں پر حساب کتاب کرتے و مکھ کرچڑی ہوئی

می نورجہاں سے پہلے بول پڑی۔ 'ہاں تو میں نے کب کہاہے کہ مریخ پر جھاڑو دیے گئے

ویسے جاچی آپ جیسی بیویاں ہوں تو بندہ مرت کر جا کر بھی صرف جھاڑوہی دےگا۔"

"ملكه ميس ميليه بي غصے ميں ہول تم ميرا مزيد دماغ مت تحماناآج-"

لفظول كاسب خزانهان برلثاديا بيثج بيثه حاجى كادماغ كهماديا

ملكه برآج كل شاعري كاجنون طاري تفاائصة بيضة حيلته پھرے بھی بھارا سے ایسے بولناک شعرکہتی کہ بندہ سوچتا ہی رہ جاتا كه بيشعرعشقية هاياالميه ،افسرده تهايانيم مرده؟

"ملكه .... انسان بن جايا كرو جفته ميس كم ازكم ايك دن-" بديستم تم في ميرى جان كرديا

اليجهج بحفلي أنسان كوشيطان كرديا

اوراس کے شیطان کہنے کی در تھی کہنور جہاں جیسے شنڈے مزاج انسان کوبھی ایسا غصبا یا کرسامنے ہی رکھا یانی کا گلاس ہاتھ میں لیا اور لمبے لمبے ڈگ جرتی ہوئی اس کی قریب آئی اور

معاف کردینا۔" ملکہ ایک منٹ کے لیے رکی پھر ناک پھلا

" چاچی یمینی نورجهال کو بھی ابھی بھیجا ہوگا نال؟" ان میں نے ایک مرتبہ لکھ کرتقریباً سب کوسینڈ کردیا تفائوه يول اترائيس جيے بہت بردا كارنام كرديا مو-

" چاچي جم بھلا كب ناراض بين جومعافيان ما تگ ربي مو، معافی ہی مانکن ہے تو رابعہ سے مانگونال پورے آٹھ مہینے سے تم دونوں کی بول جال بندہے "نورجہاں نے اصلاحی جھنڈا تھاما توشايداس جمنڈے كاؤنداسيدها جاچى كسر پرجالكاجيمى تلملا كريوليں۔

"ارےاس سے معانی مانگتی ہے میری جوتی میسنی نہ ہوتو ہونہہ.....ابھی اتنے برے دن بہیں آئے میرے نور جہال کہ اس خوبانی جیسی رابعہ سے معافی مانکتی پھروں اور ہال تم نے بھی معاف كرنائة كرونيس كرناتونه بي "نهول في فورأ حاريائي ے باؤں فیجے اتارے اور چیل سینے لگیس ساتھ ہی ان نے موبائل رمینے کی ٹن ٹن ہونے لگی۔ آیک نظر اسکرین کودیکھااور

' بیرد یکھوکھٹا کھٹ معانی پرمعافی وے رہے ہیں لوگ۔ اب اگر دس بندرہ لوگوں سے میری ان بن چل رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے۔

> بائے جاتی تیرے بچے نے بول وبراز کر دیا نورجہاں نے جاجی کوناراض کردیا

ملکہ چیخی اور فوراً سے پیشتر جاچی کے تیسرے تمبر والے بچے کی طرف بھا گی جس نے وہیں کھڑے کھڑے صاف ستفري فرش كوكندا كرديا تفاب

" ال تو كياد نيات الوكها كام كرديا ہے ميرے بيج نے ، توبہ ہے۔" انہوں نے بچے کو دونوں کندھے سے پکڑا اور الفانے کے بجائے جھلاتے ہوئے باہر لے تنیں۔

"نورجہاں کی بچی کردیا نال جا جی کوناراض، اب پتاہے بال مرے عیدے کیڑے سینے کے لیے کتے تخرے کریں گی۔ ملکہ نے منہ بسور کرنور جہاں کودیکھا جورات میں عبادت كرنے كے ليے ابھى اللہ كرنہانے چلى كئي تھى پھراس نے فرش برجا چی کے بیچ کا کارنامہ دیکھاجوات، ماف کرناتھا۔ ......

دومرى صبح ملكه جاكى تؤسارا كحر خاموش تقاماته منددهوكر کِن میں پینچی اور فرج کھولاتو ڈو تکے میں رکھی تھیراور بری<u>ا</u>نی دِ بَكِيرِ كِيادا مَا يَكِل شبِّ برات تھی اورامال اورنور جہال ای لیے فجر کے بعد سوگئی ہوں گی کہ شب بیداری کے باعث تھاوٹ نہ ہو،اس نے ٹھنڈی ٹھنڈی کھیر کھانا شروع کی ہی تھی کہ فون بجا اس نے وقت ویکھا مبح کے آٹھ بچے بھلاکس کا فون ہوسکتا ب، يمي سوية بوئ ايك جي كيركامزيد كهايا اوراندازه لكاتي فون سیٹ کے قریب جانبیجی ، دوسری طرف شمشاد کا بھائی سنراد

"سبزاد بھائی آپ نے آج کیسے یاد کرلیا؟"وه واقعی جیران تھی کیونکہ بہراد ملک سے باہر ہوتا تھا اس کیے رابطہ نہ ہویا تا آج فون آيا توحيران ره گئا۔

" ملكه مين يا كستان آرباهول يجهمنگوانا موتو بتادد " انهول نے تو تھلی آ فرکی سین ادھر ملکہ کے ہاتھ یاؤں بھول گئے۔ ہزار ہا چیزیں ذہن میں تھومنے لکیں بھی کہتی کیپ ٹاپ متگوالوں یا نے ماڈل کا فون پھرسوچتی اچھی می کاسمیطنس منگواتی ہوں کم از م ملاوث سے یاک اور اور بجنل تو ہوں گی پھرائی ہی سوچ کی ایک بار پھرلفی کردی اور سوچا کہ اگر ایک بند دیرون ملک سے آرما ہے تو کوئی مہلگی چیز منگوانی جا ہے کاسمبلس کا کیا ہے تیزاب کمی کریمیں لگا کر ہندہ یا کستان میں بھی گوراہوجا تا ہے۔ اس ادھیرین کے بعداس نے لیب ٹاپ کی فرمائش کرنے کا فيصله كيااور مبلي ذرامروت اوراخلاق نبها تاجهي ضروري سمجها و پنہیں بنراد بھائی کچھ بھی نہیں منگوانا بس آپ خیریت ہے آ جائیں یہاں بھی سب کچھ ہے۔" اس کا خیال تھا کہ جواب میں وہ کچھاصرار کریں مے اور پھروہ ان پراحسان کرتے ہوئے کہے گی کہ چلیں تھیک ہے آپ اتنااصرار کردہے ہیں تو میرے لیے ایک لیپ ٹاپ لے سے گارویے مینی کوئی جھی موكوني مسئلتبين اگراينل مو**تو** بهت بهتر ہے ليكن حق .....باه اس کی نوبت ہی نیآئی۔

«بس ملكة تبهاري بيكفايت شعاري كي عادت جو ہے تال بيہ سب سے اچھی ہے تہاری جگدا کر کوئی اور ندیدی می لڑگی ہوتی ناں تو حصف سے کہددیتی میرے لیے ایپل کالیپ ٹاپ لے آیئے گا۔ حالانکہ ایپل کے لیپ ٹاپ کی فرمائش کرنے والی لڑکیاں جب تریوز کی کئی ہوئی بھا تک جبیا منیہ بنا کرمسکراتے ہوئے بات کرتی ہیں نال تو تربوز کے بیجوں کی طرح ان کی

''بېزرادېھائى.....وە دراصل بال.....بېزادېھائى۔''ان كى بات كافتح موئ وه اليع چيخ جيسے ثرين پرسوار مونا موادروه

. چل پڑے۔ \* ملکہ میرے فون میں پیے ختم ہورہے ہیں چھو پو کوسلام

وتہیں بہزاد بھائی میری بات سن جائیں بس ایک منٹ نورجهال كوبهت يخت ....!" كال منقطع موچكي تفي اوراس كا حال بیتھا کہلگتا جیسے پیچھے سے ایک دھکا سا پڑا ہودھلی ہوئی جراب جيسامند بنائ وه في اختيار يجهيم ري جهال المال كفرى تھیں اور وہ جے دھ کا سمجھ رہی تھی وہ دراصنل پیچھے سے پڑنے والا المال كادهمو كالقاجس في است بلا كرر كاديا تها-

''کیاہوگیا، کیوں چیخ رہی ہے، کرنٹ آ گیا ہے کیا فون میں۔" اب وہ امال کو کیا بتائی کہ تدیدی منتے بنتے عظیم بن جانے کادکھ کیا ہوتا ہے، اس کیے منہ بنا کر بیٹھ کئ تو امال کو مزید یریشانی ہوئی کہ کہیں اس نے باور چی خانے میں کوئی نقصان تو نبیں کرویااس کیے ایک بار پھرائی سکتیشدہ بٹی کا کندھاہلایا۔ زندكى كى بھير ميں ميرے كچھ خواب كھو كئے

پیازوں کا پچھنہ بکڑا آلواس رویے کلوہو گئے "آئے ہائے یہ تھے کی سے آلو پیاز کے دیث کی اطلاع آئے لگی۔ 'امال تو حیران تھیں ہی اب تک ان کی باتوں نے نورجہاں بھی جاگ چکی تھی۔

"بېنراد بھائی کافونآ یا تھااماں<u>۔</u>" "بېزادنے اتى دورسے فون كركة لواى روي كلومونے کی اطلاع دی "اوال اس کے سامنے بیٹھ کر تقد نی کرنا جاہ

ربی تھیں اور ملکہ جل کر ہی رہ گئی۔

"ألوى تبيس اينة فى اطلاع دعدب تقے" "اوہ اچھا اچھا ہاں وہ تو مجھے پتا ہی تھا پہلے سے میں نے سوحاشايدكونى اوربات كى بوكى-" "أ كويا تفاتوبتايا كيون بين"

و بھی دراصل بھائی بھائی عمرے پرجارہے ہیں نال آواس لیے بہرادا رہاہے وہ دونو ن عیدو ہیں پر کر کے لوٹیس گے۔" "وہ دونوں غیدوہاں کریں گے تو بیددونوں یہاں کیا سحری میں ڈھول بچا نمیں شجے اسکیلے؟'' وہ چڑی ہوئی تو تھی ہی اس لیے جلی کی یا تیں کردہی تھی۔ ''ڈھول بھی دعا کرونج ہی جا <sup>ئ</sup>یں کیامعلوم کس کی قسمت

سوچ سامنے بی نظراً جاتی ہے لیکن ایک تم ہو کہ واہ .... ول خوثر

اس صلم کھلا اور پوری طرح بےعزت ہونے پر ملکہ کا دل جابا كريسيورسريردے مارے،اپنے سريمبين بلك بنزاد بھائى تب کیکن کیا کرتی وہ اسے زبردی عظیم بنارہے تھے اور وہ کچھ کر ى تېيىل يارې تھى .... برويد بھى تېيىل ـ

" بنائے ملکہ اگر کوئی ہاہرے آنے والا بندہ پاکستان میں رشتے واروں سے بوچھ لےناں کہ میں آپ کے لیے کیالاؤں تويقين كروان كابس خطيتو كهدوين كملكه برطانيه كتاج ميس جو ہیرا جڑا ہے نال بس وہ اتار لائے گا اور اس جڑے ہوئے ہیرے کی بات کرنے والول کے منہ رقتم سے پھر جڑنے کو جی جابتاہے کہ بھئی ہم نے تو سلام کرنے کومنہ کھولا تھا آپ اپنی جھولا بن چاریائی لے کر منہ میں بی لیٹنے کوآرہے ہیں۔ بس .... بتانمیں لوگ استے تدیدے کیوں ہوتے ہیں؟" ملکہ

"اب ہر گوئی تمہارے جبیا تونہیں ہوتا ناور نیا گرتم کہتیں تو میں تہارے لیے لے بھی آتا بیمرے فلیٹ کے سامنے ہی تو دكان بالكشرانس كى آج كل فسكاؤنث يرليث البال ے"اس نے ملکے عم کومزیدر کالگایا۔

''إحيماسنووه نورجهان اگربات كرسكتي ميتو.....!" "اگربات كرسكتي بيتو .....!" وه تي هوني تو پہلے سے تھي ابمزيد غصين مئ

" آپ کوکیا لگتا ہے وہ تو تلی ہے یاس نے ایکفی کھالی ہے یا آپ کے خیال میں آسے بھو گنے کی بیاری ہے اور وہ اوپر والے دانت مینچے والے دانتوں پرر کھ کر بھول گئی ہے یا اس کی زيان.....!"

"ارے بس بس بس....! اتنا بیار کرتی مونورجهان ہے۔' وہ خاموش رہی لیپ ٹاپ کی فرمائش ندکریانے کا د کھتھا کرختم بی جیس ہور ہاتھا۔

"اچھاباباٹھیک ہے جب آوں گاتو بیٹھ کر کیس لگایا کریں مے میں توصرف اس کیے نور جہاں سے بات کرنا جا ہتا تھا کہ مہیں تو یہاں سے پھینیں منگوانا اس کیے اگرنور جہاں کولیپ ٹاپ کی ضرورت ہے تو اس کے لیے لئا وُں ایمل کالیپ ٹاپ ہےاور ہے بھی آج کل ڈسکاؤنٹ پر۔' انہوں نے ایک بار پھرنمک چھڑ کا۔

22016 309 58

"مرچھیل رہی ہیں تو میں بھی کچھیدد کردوں؟" "أتى ى تومر إبات حيل كرمزيد منحاكرن كاراده بيكا؟" امال برايب تك ان كي مجيلي بات كااثر قائم تفاجعي لیزهی با تنی کررنی تھیں۔

"مرز نكالنا كہتے ہيں مرجھيلنانہيں مجھيں؟" ''خیر شمجھ تو بہت کچھ کئ ہوں بید ملکہ اور نور جہاں کہاں

' کچن میں ہیں رمضان شروع ہونے والے ہیں نال تو میں نے سبزی کاے کرفریزر میں رکھنے کی ذمدواری کی اور وہ دونوں بہنیں کباب وغیرہ بنارہی ہیں تا کدوزوں میں کم سے کم کام کرنایزے۔"

" بال بھی اس دفعہ تو کام بھی زیادہ ہوگا اور اہتمام بھی آخر بنی كسرال بلك تونى والا داماد جورية رباب عالى نے جلتی آگ ہر دیکی چڑھانے کے انداز میں بھنویں يرهائي-

ويسيجمي برخاندان ميس أيك ندايك بنده ايها ضرور موتا ہےجس کے ذمہ رنگ میں بھنگ ڈالنااور خوشی کے موقع برفو تکی کانتج دینا ہوتا ہے اور ملک، نور جہال کے خاندان میں وہ ستی ترخم حاجي کي ص-

"بالكل ....نصرف أكيس مع بلكدري مع بحى جس جس كوان كي تكيف بوده علاج كرائيس "المال في سيدهاسانسخه بتاديااورمز يدجلاني كومسكراني بهي لكيس ويسيجمي خافین کوجتنی آ گے مسکرانے ہے لکتی ہے اتنی تڑیے ہے بھی

لیوں ترنم فیک کہاں تال میں نے ....!" امال نے ب معلی سے جا چی کہ کے ہاتھ کیا کہ شایددہ ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ان کے ہاتھ برہاتھ رکھدیں سین وہ ان سے دگنا

"أياجب كسى كے ساتھ ول ندملے خيالات ندملے قوہاتھ ملاناوفت كاضياع ہے۔''

"جب لسي كے ساتھ ہاتھ ندملانا ہوتو آئىكھيں ملانا بھي میرے زدیک وقت کا ضیاع ہے۔''اماں ای مٹر کی ٹو کری اور تھلکوں والی پلیٹ لے کردوسری طرف منہ کرکے بیٹھ لیس ہے ان کی طرف سے نارافتگی کا اعلان تو تھا لیکن ان دونوں کی ناراضگی طویل نہیں ہوتی تھی ای لیے ترنم جا چی بھی ہونبہ کرکے كس كيساته جرنى ب"المال في كن الهيول سينورجهال کودیکھاجومسکراتے ہوئے ان دونوں کی باتیں س رہی تھی۔ ' مجھے ہجھ نیس آ رہی کہ مامول ممانی، یہاں نہیں ہوں گے توان کا محروافطار کیے ہوا کرے گا؟"

" تم کیوں اس فکر میں کیپسول بنی جارہی ہو، ابھی ان کی چھو پوزندہ ہے بھائی بھائی کے آنے تک وہ دونوں بہال رہیں مے میرے یاں آئی سمجھ۔" امال نے سینہ تھونکا تو اس کے چرے کی سراہ اوث آئی۔

" آ تى لال، بريى اچھى طرح سمجھآ تى، اب ميں لول گى ان سے بدلہ زبروی عظیم بنانے کا۔" آخری جملہ امال نے سنا مہیں تھااس کیے بولیں۔

انشرم کرشرم ..... بیہ جوشمشاد کے یہاں رہنے کاس کر نیرے منہ پر پھول کھلے ہیں ناں، اس کے سامنے آنے برکوئی كل نه كھلا دينا۔"امال نے اٹھتے اٹھتے پھرايك باراسے چيت لگاناضروری سمجھا۔

"امال سيتم بي موقتم سے جس كى ماركھا كر بھى بنده اس كى خاطر ہی مرنے کو تیار رہتا ہے۔" اور امال تو تھیں ہی جذبات ے برفوراے مؤکر ہائے مال صدقے کہدکراسے ملے لگالیا اوران کے گلے لگتے ہی ملک نے نورجہاں کو کھ ماری تھی کاس نے ردمل کے طور پر چھینک ماردی۔

یارب توبندے کوکوئی ایسی نه بہنادے جوچھینک مارکر ہی میرامندهلاوے نورجهان جوجلدي ميس منه يرباته بهي ندركه يائي هي ملكه کے شعر پرشرمندہ ی ہوگئ۔

...... ارسا یا بیش کیاس رہی ہوں۔ عیاجی نے امال کے ساتھ بیٹے ہی گہا تو آئیں جا چی کی دہنی حالت پر جیسے شبرسا

'خود بول ربی ہوتو ظاہرہائی، واز بی سنوگی نال۔'' "شمشاداوربېزادرمضان يهال گزاري سے كيا؟" ومنهين صرف رمضان نهيل عيد مجمي يهبيل كرين مطيحمهين کوئی مسئلہ ہے۔'' بھینیج بھتیجاں تو ویسے ہی اکثر پھوپیوں کی جان ہویتے ہیں اور یہاں تو شمشاد ان کا ہونے والا لیتنی اور بہزادمتوقع وامادتھا اور امال کے صاف اور کھرے جواب نے جا چی کومزید کھے بولنے سے بازرکھا۔

التح كنيس، كل منح دوبارة آنے كے ليے۔ جواب دے کر کچن میں آ گئی ملکہ سب کے درمیان بیٹھی بات چیت میں مصروف تھی اور شمشاداس کی ایک محبت بھری نظر کے

نورجهال مير خدل مين ايسے بس عي انظار میں کب سے اسے دیکھے جارہا تھا ملکہ کواپنی یاتوں کی روانی میں پتا بھی نہ چلا کہ بہراد کب وہاں سے اٹھا اور کچن میں

نورجہاں کے ماس جا پہنچا۔

"كاش ميرى بحي كوتى بيكم موتى -" نورجهال نے بلك كر دیکھاتو بہزاد بردی دلچیں سے اس پرنظریں جمائے ہوئے تھے اییا لگتا تھا کہ بس ابھی ہنس پڑے گالیکن ایبا تھانہیں،جس طرح كيجهاوكول كامنه بى روت تاثرات والا باى طرح اس كامنه تفابى شايدابييا\_

"جى ..... مىن مجى نېيىن-" نورجهان تغېرى سىدى سادى معصوم کاڑی وہ بھلاان کی باتوں کے ہیر پھیر کیے جھتی۔ و منه مینکوهیک بنار بی ہوناں؟ "بهزاد نے پلیٹ کی طرف اشارہ کرکے بوجھا جہال آم کے تھلکے رکھے تھے اور وہ کاف

كاب كرة م جوسر ميں وال ربي تھي اس ليے كرون بال ميں

"ای لیے کہدہاتھا کہ کاش میری بھی کوئی بیکم ہوتی جے میں جائے کی فرمائش کرتا تووہ اپنی گاجرس ناک چڑھا کر کہتی۔ جانو پہلے ہی اتن گری میں آپ کا منہ حبشیوں کے گھنے جیسا مور ہا ہے اب جائے بی کر کیوں شندا کوئلہ بنا جاہتے ہیں۔" بنراد في مثال اليي اوراس اندازيس دي هي كدنياده ترمسكران والى نورجهال قبقبه لكاكر منتے كى اور بہزاد نے تحسوس كيا كه نورجہال بنتے ہوئے پہلے ہے کہیں زیادہ بیاری کئی ہے۔ "تىن سالول مىل بېت بردى بوگى بوتم" ". 53°" NO DE SA 30-

"میرامطلب ہےاب تو فرش پر کھڑے ہوکر چھت سے جالے اتار علی ہو۔'ای دوران ممانی کی آ واز آئی۔

' مبنرادآ وُ نال، آ کراینے ہاتھوں سے بہنوں کو تحا نف دو۔" باقی ٹھیکے تھالیکن بہن کا جمع صیغہ سننے پر بہزاد نے پیلیی کی بوتل کے ڈھکن کی طرح مندمرو ژااور بادل خواستہ پولا۔ "أجاؤ من تهارك لي بهي كهدلايا مون" بهر يجهوج كرخودى دوباره بولاب

د مبین نبیس تم رکومیں بہن جی کودے کر پھر تمہیں خود بلاوک گابیامی بھی نال، گھرییں جومرضی جاہے سمجھادومهمانوں کے سائنےوہی بات کریں گی جس کا پہلے سے ذکر بھی نہ ہوا ہو۔"وہ

چھوٹے رکتے میں جیسے جاچی پھنس گئی "ملک کی بچی و خدا کا خوف کرایا کر کل کوشادی کے بعدا گرتوخودمونی موکی نان تو پھر میں بہترے سارے موامیں اڑتے بے دزن ادر فضول شعر بختے ہی سناؤں گی۔" " ملكه مول ملكه .... جانتي مول كس طرح فث رمنا ہے۔ ميں کوئی جا چی ہیں جونہ تو وزن پر کنٹرول کرتی ہیں نہ بچوں پر۔'' "اچھا چل جب کر۔" نورجہاں نے اسے کہنی ماری تو حیب ہونا ہی پڑا کہاں وقت وہ دونوں دروازے میں کھڑی تھیں اور مامول ممانی شمشاد اور بہزاد بھائی کے ساتھ ساتھ آمال ایا

اور جا چی وغیرہ ایک ایک کرے حسب اوقات سوار یوں سے

نكلتے جارے تھے۔ دراصل مامول ممانی کوعمرے کے کیےروانیہ ہونا تھا اس ليسبان سے ملنے محتے متھ ملكاس كينيس كئ كمامال كو اس كا الى مونے والى سسرال ميں جانا مناسب نه لكا اور نورجہاں اس کے اکیلے پن کی وجہ سے تھر پررکی تھی، ای لیے مامول ممانی ان دونول سے ملنے بہال آن مہنچے متصاور جیسے ہی انبیں دروازے پر کھڑے دیکھا تولیک کر ملکہ کے گئے ہے السيكيس كدلكتاج ف بى تى مول، ملك كوبھى انتهائى بيار كامظاہرہ كرناير ا، دوسري بعل بين انهول في نورجهان كوليا اوراى طرح اندرآ كنيس، باقى سب بھي ان كے بيھھے تھے۔

" بھئی میں نے کہا کچھ بھی ہومیں اپنی ملکہ سے ملے بغیر جانے والی تبیں ہوں۔"ممانی نے محبت بحری نظروں سے ملکہ کو یوں دیکھاجیسے کوئی بھوکا بریانی کی پلیٹ کود مکھر ہاہو۔

''ببزاد بھائی کتنی بری بات ہے آپ نے تو کہاتھا کہ ایک ہفتے بعد آئیں گے؟" ملکہ نے شکوہ کیا کیونکہ بہرادا ج صبح ہی آئے تھے اور اسے ایکے ہفتے کا کہاتھا۔

" بھئ جب يہال رہنآ ؤن گاتوايك ہفتہ ہوہي جايئے گاناں، کیوں نور جہاں۔ "ایس نے بلاضرورت نور جہاں کو گفتگو میں شامل کرنا جا ہاتو وہ گڑ برا آئی ویسے بھی اسے بہزاد کے مسلسل د يكھنے سے محبرا بهث ہونے لگی تھی اور پچھوہ بابر جاكر بالكل ہى بدل گيا تفالميا چوژااورخوب صورت يو تفايي ليكن اب اس كي شخصیت میں کشش محسوں ہونے لگی تھی جبھی وہ بوکھلا ہٹ میں

2016 199 2016 BUS

پی کہ کراں کا منہ چوشن تو ان کے منہ ہے آنے والی بساند

ہے ملکہ دو پہر کامینوجان لیتی کہ جوہ کیا گیا کھا کر بہاں تک

ہنجی ہیں اور امال مارا ماری کی فین ذراسی بات پر بھی اس کی

ٹانگ پر ہاتھ کا دباؤ بردھادیتیں۔شمشاد سے فداق کرنے گئی تو

ہیچھے ہے ہاتھ کر کے کمر پرچنگی کا کہ دبیتیں کہ ممانی کیا سوچیں

گی اور اگر ممانی سے بحث کرنے گئی تو چار پائی سے نیچ لئکتے

اس کے پاؤں کواپنے یاؤں میں لے کرنیم دائرہ بنانے گئیں اور

اس کے پاؤں کواپنے یاؤں میں لے کرنیم دائرہ بنانے گئیں اور

میں جیس کئی۔ دراصل وہ نہیں جا ہتی تھیں کہ ممانی

اسے بہت ذیادہ تین بجھیں اس لیے اس کی رفار کنٹرول رکھنے کی

اسے بہت ذیادہ تین بجھیں اس لیے اس کی رفار کنٹرول رکھنے کی

ما سے تمیز دار اور با اوب رہنے کا سبق ہزار بار پڑھا چکی تھیں

سامنے تمیز دار اور با اوب رہنے کا سبق ہزار بار پڑھا چکی تھیں

سامنے تمیز دار اور با اوب رہنے کا سبق ہزار بار پڑھا چکی تھیں

سامنے تمیز دار اور با اوب رہنے کا سبق ہزار بار پڑھا چکی تھیں

سامنے تمیز دار اور با اوب رہنے کا سبق ہزار بار پڑھا چکی تھیں

سامنے تمیز دار اور با اوب رہنے کا سبق ہزار بار پڑھا چکی تھیں

سامنے تمیز دار اور با اوب رہنے کا سبق ہزار بار پڑھا چکی تھیں

سامنے تمیز دار اور با اوب رہنے کا سبق ہزار بار پڑھا چکی تھیں

سامنے تمیز دار اور با اوب رہنے کا سبق ہزار بار پڑھا چکی تھیں

'''پچو یو پاکستان میں والدین وہاں کے والدین سے ہزار گنااس لیےا چھے ہوتے ہیں کہ پہاں کے سب والدین شاوی شدہ و ہوتے ہیں''

" د مبزاد جھے لگتا ہے شندا مینگو ہیک ٹی کرتمہارے دماغ کو شنڈلگ ٹی ہے۔ "شمشاو بغیر کسی پیشکی اطلاع کے پہلے سے بتانے کی زحمت کے بغیر بولا توسب ہی چونک گئے۔

''ٹھیک ہی تو گہدرہے ہیں شمشاد ایسی باتیں براوں کے سامنے تھوڑی کرتے ہیں۔'' امال کی چنگی فورا ہے آن ڈیوٹی حاضر ہوئی ادرا یسے ملکہ تی بھی نہیں کرسکی۔

"الی باتیں آپس میں بھی بیں کرتے یو پھر باہر سے آیا ہےناں تو گھر کا ماحول شاید یا جہیں رہا۔" امال کھلے عام بہزاد کو ڈانٹ سکتی تھی اس لیے چٹلی پر زور بڑھایا۔ ممانی نے بھی آئی میں دکھا میں کہ اگر ابا اور ماموں نماز بڑھنے گئے ہیں تو کم از کم جمارای احتر ام کرلوالبتہ شمشادی خوثی دیکھنے لائی تھی کہ ملکہ نے سب کے سامنے اس کا نام تولیا ایس کی بات کی تائیدی۔

"کاش میری بھی کوئی بیٹم ہوتی جومیرے منہ سے غلط
بات نگلنے پرسب کھر والوں کے سامنے کہددیق۔ جانوشٹ
اپ ج کے بعد آپ نے بروں کے سامنے ایسی بات کی تو میں
آپ کے منہ پر گرم استری رکھ کر بھول جاؤں گی.... ہاں۔"
بہزاد کا انداز ہی ایسا تھا کہ ایک قبقہہ مشتر کہ طور پر کمرے میں
ان میں

"ویے ممانی جی ایک بات یادر کھے گا عمرے پر جاتے ہوئے۔" ملکہ چند لمحول پہلے کے مزاج کے برعکس سجیدہ نظر کن سے اُکا اُتو نور جہاں نے سکراتے ہوئے جوسر چلادیا۔
کمرے میں ملک اپنا تحفہ لینے کے لیے اتا دُلی ہور بی تھی کہ
لیب ٹاپ تو نہیں کہ سکی لیکن چلوکوئی اور چیز تو لائے ہوں گے
اس مجسس میں وہ ممانی کے ساتھ چپک کر بیٹھنے پر بھی معترض نہ
تھی بلکہ ہروومنٹ بعدان کے چٹاچٹ بلائیں لینے پر بھی منہ
نہ بناتی کہ یقینا اسے صبر کا پھل میٹھا ملے گا۔ بہزاد کمرے میں
تہ بناتی کہ یقینا اسے صبر کا پھل میٹھا ملے گا۔ بہزاد کمرے میں
آئے تو سب عمرے کی با تیں چھوڑ کران کی طرف متوجہ ہوئے،
ساتھ ہی نور جہاں جگ میں ٹھنڈا میٹکو ہیک لاکر سب کو سرو
کرنے تھی۔

''ہاں بیٹا کیجے ہمیں بھی بناؤ باہر کے ملکوں میں کیا کیا ہوتا ہے؟''امال نے بڑے شوق سے پوچھا۔

۔ ''اماں آئبیں ممانی نے تحاکف دینے کے لیے بلایا ہے آپ نے ہاہر ملکوں کا پوچ کروز برخارجدلگنا ہے کیا؟'' وہ امال اور ممانی کے درمیان چنسی بیٹھی تھی اس لیے امال کی طرف منہ کر کے سرگڑی کی جسے امال نے نظرانداز کردیا۔

"اور کچھ نہیں تو وہاں کی زبان بول کر دکھا دو تا کہ ہم بھی ریکھیں ہمارا بچے پر دلیس میں کیسالگنا ہوگا۔"

"پھو ہو اب میں یہاں اکیلا کیا بول کر دکھاؤں۔" بہزاد جزہز ہوا۔" میں اچھاتھوڑی لگوں گا آپ سب کے سامنے وہ سب بولتے ہوئے وہ بھی اکیلے اپنے آپ سے۔"

"امال أنبيس وہ الفاظ آتے ہوں تے جوشريف گھرانوں میں بولتے ہوئے مار پڑ جاتی ہے۔" ملکہ زبردی مسکرائی اور سامنے بیٹھے شمشاد پرنظر جاتھ ہری جوجائے کب سے دھیمی آگے پرسلگتارو مانک ہور ہاتھا ملکہ کی نظر پڑی تو سرکیتنی کے ڈھکن کی طرح ملنے لگا۔

''شریف گھرانوں میں جن الفاظ پر مار پر جاتی ہے پہلے تو تم بتاؤناں کہتم نے وہ سب کہاں اور سے سے '' ملکہ بھول گئی تھی کہ اس کے سامنے اس وقت بہزادتھا جو بات کا فوری جواب دینا جا نتا تھا۔ جبجی امی نے اس کی ٹا نگ پر ہاتھ رکھ کر مقی بند کرنے کی کوشش میں جتنی زور سے دبایا اسی زور کے ساتھ منہ بحصی بنایا

سبی میں ہے۔ جھوڑ و بہنرادیہ تو میری بھولی می بیٹی ہے خبرداراسے کچھنہ کہنا۔"ممانی نے ملکہ کا منہ پکڑ کر پھرسے چوم لیا۔وہ اس وقت کوکوس رہی تھی جب وہ ان دوجذباتی عورتوں کے درمیان آ بھنسی تھی ممانی تھیں تو چو ما جاتی کی شوقین بات بات پرمیری

آئيل 61 61 جولائي 2016ء

م سے تیرہ مہینے براہوں۔' وہ بنا۔ مبيں وہ فور جہاں کے ليے تم پر فيوم لائے ہواور ملک کے ليے جاكليٹ كيول؟" شمشادسيدھابندہ تھانہ باتوں ميں ہير بيميرة تاتفااورنداس كى طبيعت ميس كوئى مير بيميرتفا

"اس لیے کہ ملکہ تیری محبت ہے اور نورجہاں میری۔ بنمرادنے كندهے احكا كرمسكراتے ہوئے وضاحت كى تو جھكے سے ایک دم سیدها ہو کر بیٹھنے کی کوشش میں شمشاد کا سر گاڑی کی حججت ہےجالگا۔

میں نے اسے دیکھا اس نے دوسری طرف ویکھا میں سكراياس في مند بنايا اوربس اي دوران بي امي في بلايا-" بيات قومانناير كى كەملكەيى بېرت كشش جواس ے ملے بال وہ اس کے رنگ میں رنگ جا تا ہے۔ "شمشادنے خودکوزیادہ سکرانے سے روکنے کے لیے ہونٹ سکیڑے۔ "شاباش ہے بھی میں تھیدے پڑھ رہا ہوں تورجہاں كے بير بيج ميں ملك كول مواكے ساتھ مجھر بني آ راي ہے۔"بنراد

كواس وفت اينااكلونا بهائي بهت بى برانگا تھا۔ " پہلی بات تو یہ کہ شرم کرواہے مجھر کہتے ہوئے اور دوسری بات بدكه شعروشاعري توملكه رحم إب تم بهي .....!" ملكه مے گھرے قریب بھنے کرشمشادنے برفیوم لگایا اور بے بنائے بالول كو پھر بنايا\_

"ہاں جیسی شاعری وہ کرتی ہے ناں تو واقعی شاعری کاختم ہونے کوئی جی جا ہتا ہوگا۔"بہزادنے گاڑی روکی اور مر کرچھلی سيث يرركها بيك اتفايا توشمشاد كوجعي عين اي لمح اينا اكلوتا بحانى بهت بى برالكاتفار

شمشاداور بہراد کے گھر میں داخل ہونے کی در بھی امال کا بسنبيں چل رہاتھا كمان كى خوشى ميس عيد بھى آج بى كريس، جس كمركيس دونول في رمنا تفاو بال حصت كالپنكها تو تفايي کیکن امال نے براے والافرش کا پکھا بھی دونوں کی حیار یا ئیوں کے عین سامنے رکھ کر چلایا ہوا تھا تا کہان کو کمرے میں واحل ہونے برجس نہ لکے ادھر ملکہ اور نور جہاں جنہیں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ وہ دونوں رات کا کھانا کھا کر ہی آئیں گے اب کچن میں صبح بہلے روزے کی سحری کے لیے تیاری کررہی تھی۔ المرے سے امال شمشاد اور بہزاد کی باتوں کی آ وازیں

"بال وبولونال، كبيل أج بحر تهيس يادونيس أحمياكيس أربى تعيس، جارى جاچوان دونول سے ملف آئے ہوئے تھے

رتم جا چی کی امال والا رول اوانه میجیے گاجو اینز پورٹ پر اترين توباته ردم كيميا من زناندوم داندو الكلس كى بدايات كو عربي مين و يكهر جو من للين

وجمہیں میری ای جامل گئی ہیں ملکہ؟" سنراد نے ممانی کو غصددلانے کی کوشش کی جو بریار گئی اور انہوں نے باز دیھیلا کر ملكه كواين آغوش ميس ليلياليك توكري اويرس مماني كاجشه ملككوركاوه جس معرجائ كى-

''مبنراد، زیادہ باتیں نہ بناؤ اور تحا کف نکالوشایر ہے' ممانی نے اسے آزاد کیا تو بہزاد نے ایک پیک حاکلیٹ کا نکال كرملكه كي طرف بره هايا پيك ذرابر اتو تفاليكن ملكه كي تو قعات سے ہیں کم اس نے ذرا سا دبا کردیکھا تو گری سے بھلا ہوا حاکلیٹ کی گرانے نگامایوی اس قدرتھی کہاس نے کندھے ہلا كردونول خواتين كردميان سے الهنا بہتر سمجما كندھے مارتى ووزش ای لکی تھی

"میں بیفریج میں رکھ دوں۔"

"اور نورجہال تمہارے لیے بد پر فیوم لایا ہوں یاد ہے جب میں نے باہر جانا تھا اور ملئے یا تھا تو تمہار اپر فیوم مجھے ہے تُوث كيا تها بياور كالو" خوب صورت بيكنگ مين بند يرفيوم ليتة ہوئے نور جہاں خوش بھی تھی اور جیران بھی۔ <sup>در</sup>ا پويادتھااپ تک.

"تواور کیااور بھی مجھے بہت کھھ یاد ہے وہ بعد میں بتاؤں گا۔"نورجہال کوجیران چھوڑ کراس نے امال کے لیے لائی ہوئی جرى اوردوسرى چيزين دين توشمشاد ملكدكے يون المحكرجانے پر پہلوبدل کررہ گیا۔

٠.....٠ مامول مماني عمرے برجا ميكے تقے اوركل يہلا روز ه تھا۔ان كااراده ممل ماورمضان وہيں گزرنے كا تھا۔اس ليے يہلے امال سے مشورہ کیا گیا تو انہوں نے ریلیکس ہوکرنہ صرف جانے کا کہا بلکہ بہزادادر شمشاد کو بھی ان کے آنے تک اپنے گھر رکھنے کا فيصله سنا والا ببنراد إورشمشادا بناسامان تيار كريجك تضاوراب گاڑی میں ان کے گھر کی طرف رواند تھے جب شمشاد نے

اكك بات كهزاجاه رباتفااور يوچهنا بهي-"

''میرا تو خیال ہے کہآپ لوگ اگر یا تیں کرنا جاہیں تو شوق سے کریں لیکن ایک تو امال انظار کررہی ہوں گی اور دوسری بات سد كم مح جلدى جاكنا ہے اس ليے ميں سونے جاربى

نورجہاں کمرے سے نکلی تو بہزاد نے دیکھا ملکہ اور شمشاد ایک دوسرے کوایسے دیکھ رہے تھے جیسے ملازم تنخواہ کو دیکھاہے، بتبراد كوخوائخواه جيلسي محسوس موثى توفوراً كرى تَكْفَيْكَى ، فنافث المُص كركفر كيال كهوليس تاكه ملكه بهى أب كمري سے رخصت مواور واقعی وہ کھڑ کیاں کھول کرمڑ اتو ملکہ موجود نہ تھی،اس نے ایک نظر شمشاد کو دروازے پر نظریں جمائے دیکھا تو تکیے برسر رکھ کر

" کاش میری بھی کوئی بیگم ہوتی جواتی گرمی میں شنڈا شنڈا برف والا فالودہ گلاس میں لا کر بڑے پیار سے مجھے پلاتے ہوئے کہتی۔"

وج رو کے اہا ..... ہے قالودے میں لال بیک نے قلابازی کھالی تھی سوچا بھینکنے سے بہتر ہے اپنے جانو کو بلا دوں۔" شمشادنے اس کی حرکت برخود کو منتے سے روکا کیونکہ اس نے ملك كولا جواب كرنے كى كوشش كى تھى اس ليے وہ دل ہى دل ميں بنرادي ناراض تفا\_

صبح اما<u>ں نے شم</u>شاداور بہزاد کوسحری کے لیے جگایا تو ایسالگا جيسے ابھي تنگوني کا تھي كه بس جگا بھي ديا كيا۔

" اٹھو بیٹا سحری کرلو..... پھر مسجد جاؤ..... اٹھو شاہاش۔" امال نے بڑے لا ڈے بہزاد کے بال سنوار ہے۔

" پھو پولئے ہی صبح مسجد؟"اس نے بنم وا آ تھوں سے بیٹھتے ہوئے سوال کیا کیونکہ اس کا ارادہ تو سحری کے آخری لقمے کے ساتھ ہی دوبارہ سوجانے کا تھا اور یہی اس کی روزوں میں روتین

''ہاں بیٹا کیونکہ متجد جانے سے ہی تو بندہ یا ک صاف ہوتا ہاور پھر....!"

"محدجاكرياك صاف موناب، كحريس جوآب كاباته روم بقاس میں کیا یائی جیس آرہا۔" بہزاد کی پوری آ تکھیں کھل چکی تھیں اور وہ خود کو تصور میں کندھے پر تو لیا اور ہاتھ میں صابن وانی بکڑے مجدے مسل خانے میں واخل ہوتے و مکور ہاتھا۔ امال اس کی بات پرہنس دیں ساتھ ہی اس کے سنوارے ہوئے

ابھی کچھ دریم میلے ہی اڑھے کر گئے تو ملکہ نور جہاں بھی کجن کے کام نمٹا کر کمرے میں چلی کئیں لیکن چونکہ مج جلدی جا گنا تھا اس لیے امال نے پہلے آئھوں اور پھرمنیہ سے اٹھ جانے کا کہاوہ دونوں امال کے ساتھ کمرے سے نکلنے لگیں کہ بہزاد ہولے۔ "نورجہال ذرا رکو ..... میں نے تم سے ایک بات کہنی ے۔ "سب سے آ مے امال سیجھے ملکہ اور پھر نور جہال مینوں ایسے تعنلیں جیسے سامنے سے چوہا کزرتاد یکھاہو پھرای ترتیب سے تینوں مڑیں تو ان کی طرح شمشاد بھی جیرت سے بہزاد کو وتلهد بالقاب

'ده يو چھناميھا كەيبال نىيە فرى ہوتا ہے''سب كويوں كحبراكرمزت ويكه كروه بهي كحبرا كياتفا\_

''نیٹ فری نہیں ہوتا کیکن یہاں نیٹ پر فری ہوتے ـ"ملكهنے جواب ديا۔

"ملکہ جب میں نے تم سے سوال کیا ہی نہیں ہے تو حمہیں جواب دینے کی ضرورت ہے کوئی ؟" بہزاد پہلے بی ان سب کے ردممل پرچڑا ہوا تھا کہ سننا وہ نور جہاں سے حیابتا تھا اور جواب ملکہ نے دیا۔

: مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے بہزاد بھائی کیونکہ آپ جیسے کڑ کول کوتو میں ویسے ہی صاف جواب دینے کی عادی ہوں۔ کیوں شمشاد۔'' ملکہ نے شمشاد کو پکارا تو اس کی طرف سے اہمیت دینے پرشمشاد کا بس نہ چلا کہلوٹ پوٹ جاتا۔اماں نے جب دیکھا کہ وہ نبیٹ انٹرنیٹ کی ہاتیں کردہے ہیں تو جلدی سونے کا کہہ کرچلی کئیں۔

"اوركما.....ملكه بين تواتناا بني فيوذ ہے كەجب تك اس كا مندند کھلے کسی سے بات تک میں کرتی ، بحث میں کوئی اس سے جیت مہیں سکتا اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جس وقت ہے سالس کے ربی ہو، میں اس سے بحث نہ کروں اور تم

''شمشادتم توبس چپ،ی ہوجاؤ، کیونکہ بیم جیسے او کے ہی ہوتے ہیں جوسوسوروپے کا ایزی لوڈ اور دوپٹوں کو پیکو کرا کرا کر بى لژ كيوں كواپنافين بناليتے ہو، ہرلژ كى اليي نہيں ہوتى كيوں نورجهال؟ "بنرادنے بھی اپناووٹ پکا کرنے کاارادہ تو کیالیکن ہائے بیہ ہوندسکا اور نور جہاں یوں ہلکا سامسکرائی جیسے خواتین دکاندار کی طرف سے ریٹ کم کر لینے پرمسکراتی ہیں، ڈھکا چھیا

و2016 كالماج - والآن 2016ء

و بھئ پہلی بات تو یہ کہ میں مہمان بندہ ہوں ادا کاری مہیں ''اچھا آبا' کچن میں تو جاؤ نور جہاں سحری تیار کررہی ہے آتی اور دوسری بات چوپوکوکس سے براسمجھ لیا بیاتو میری دوست ہیں اوردنیا کی سب سے اچھی چھو یو بھی ۔ "سحری کرنے

كے ساتھ اس نے امال كو بھى مكھن لگايا اور وہ خوب سے لگ بھى ہوگراب بیشاہوا تھااور ہاتھ روم خالی ہونے کے انتظار میں تھا۔ "تواوركيا، ية بينيال جلدي جوان موكسك ورندابهي ميري

بی کیا ہے۔" ملکہ اور نورجہال ایک دوسرے کو دیکھ کر

" بھئ كوكنگ تو مجھے معلوم ہے كەملكى بھى كرتى ہے كيكن جو آلو کی بھجیاآج نورجہاں نے رکائی ہے تال الی آج تک بھی تہیں کھائی۔"بہزاد نے سی میتے ہوئے نور جہال کوسراہا۔ "فكريه بنراد بعائى كونكه نورجهال في يراش بنائ

تصے اور بھیجا میں نے " ملکہ نے مورکی طرح گردن اکر ائی تو بہزادنے شرمند کی سے کردن جھا کی۔

"بیٹا اذان ہونے والی ہےروزے کی نیت کرلواور اٹھ کر نماز پڑھو،نور جہاں تم مجھے ذرا بھجیا ڈال دوتر تم کودے آؤں۔" امال في محرى كاونت حتم موفي سية وهيا مكننه يهلي ايمرجنسي كا نفاذ كيااور ترتم جاچي كو اوكي بهجيادين جلي كني -

سب كهاني تو ي تصلبذانورجهان اله كريرت ميني لكي تو بنرادنے ملک کوباہر جاتے و کھے کراس کی تقلیدی۔

"سنوميري پياري چيوني بھولي بھالي اور چلبلي بهن-" " خیرتو ہے بہزاد بھائی ٔ و ماغی حالت تو درست ہے نال؟ '

ملك بہزاد بھائى كى طرف سے يوں عزت ملنے يركھبرا كئے تھى۔ "ارے ہاں وہ دراصل ایک بات یو چھناتھی یونمی عام سی

ایک دوست کے لیے۔ "جي بوليس، اگر مجھے معلوم ہوا تو ضرور بتاؤں گی-"اے

بهى بجسس مواكمة خرابيا كون سأسوال تفاجس كاجواب أنبيس معلوم ندتھااوروہ اس سے پوچھنا حاہتے تھے۔

''وہ دراصل میرادوست کھی صصے کیے لیے یا کستان آیا ہوا ہے وہ جا ہتا ہے کہ واپس جانے سے پہلے کس اچھی لڑی سے رشته طے موجائے ابتم بناؤ كدا جھي الركيوں كولزكوں ميں كون ى عادت اچھى لگتى ہے كہ وہ فوراان كى طرف متوجہ وجا تيں۔'' مم اب آیانال اون بہاڑ کے نیجے" ملکرنے ول ہی دل میں کہااورفلسفیوں کو مات دیتے انداز میں سویے تگی۔

سحرى كراو نورجہاں کانام سننے کی در تھی کہ بیزادیل میں جاریائی سے ینچار کر جھیاک ہے ہاتھ روم میں کھس گیا شمشاد بھی بیدار

"پھوبویانی کتنے بجے ہے کتنے بج تک تاہے'

"بس بینااا پی مرضی کا مالک ہے ہم توثل کھار کھتے ہیں اور نیچے بالٹی رکھ ہیں جب آئے پاچل جاتا ہے ای تنگی سے بيخ تے ليے خرجم تو مينكر ولواليتے ہيں " دھے پسے دلفی ديتا ے آ دھے ہم اور مانوں جتنا یاتی کراچی کے گھروں میں ہوتا ہےاں سے زیادہ تو عورتوں کی آئی تھوں میں ہوتا ہے۔" چلیں بیتواچھاہے یانی کے انتظار میں نہیں بیٹھنا پڑتا۔"

اسی دوران اس نے باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آ واز سی تو اٹھ گیا۔ .....

ملكهاور نورجهال فيسحرى كي لي يرافقول كي ساتها لو کی جھجیا، دہی کی لسی اور پھیدیاں بنائی ہوئی تھیں۔ابا تو سحری ر كے مجد چلے گئے تھے اور اب وہ یا نچوں کچن میں موجود تھے، بہزاد نے ٹراٹھےاورآ لوکی بھجیادیکھی تو بولا۔

"ویسے اگر بھی آلو براٹھے کے اندر ہوتے اور ہم آلو کے يرافع كمات توكتنامزة تا-"

''جہیں پند ہیں تو بیٹا کل محری میں آلو کے پراٹھے بنالیں گے، کیوں نور جہاں؟'

وجى امال كيول نبيس، اجهى اتنا ثائم نبيس بورند ميس الجهى بنا ویی-" نورجہال نے بہزاد کی طرف دیکھ کر کہا تو اسے نورجهال کی اس قدرتا بعداری پر بے حدیما مآیا۔

"ویے بنراد بھائی شکل ہے تو آپ خودآ لولگ رہے ہیں اس پر برام معے جیسا کول منقم سے میں تو کہتی ہوں ڈائٹنگ كركين "ملكية موقع باتھے نہوائے دیا۔

« کاش میری بھی کوئی بیگم ہوتی ملکہ جو سحری میں سوکھا سلائس اور قہوہ میرے منہ پر مار کر کہتی۔ جانو سے پٹھانوں کے تندور جیسا پیپ کم کریں تا کہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنے کاموقع ملے"

"بہزاد، بندہ بردوں کے سامنے ہی شریف ہونے کی اداکاری کرلیتا ہے۔ شمشاد نے امال کے ہونے کا احساس

-2016 3il

## یہشمار رپاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس بک بر لائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



كركة ناتفا لبذالي صورت حال مين جبكة شمشادكويتا تفاكه کوئی نہیں ہےتو شایدوہ اکیلے میں خوب صورت بات کردے جے بعد میں بھی سوچ کروہ مسکر اتی رہے لیکن شمشاد بھی اینے نام كاليك بى تفاروه يهلية ج تك بهى ملك كى اميدول يربورااترا تفاجوآج اتر تالبذا بولاتو ایسابولا که پھر ملکہ کچھ بولنے کے قابل

ملکة تمهاراروزه ہے۔ 'ای طرح دونوں بازوکشن کے گرد ليينے ده ملكه كى طرف بروها تواسے اپنے دل كى دھر كن مرہم بردتى فحسوں ہوئی، شمشاد نے اپنے عقب میں دیکھ کر کسی کے نہ ہونے کی یقین دہانی کی اور پھر ملکہ سے قدرے فاصلے بررک

" ہاں روزہ تو ہے کیکن .....!" ہروقت چیکنے اور پڑاخ بٹاخ بانتس كرنے والى ملكه نے بھى سوچا بھى نہيں تھا كہ بھى يوں شمشاد کے سامنے اسے بات کرتے ہوئے بسینہ آنے لگے گا مجیب ی تھبراہٹ کاشکار ملکہ جائے کے باوجودا بنی خوداعمادی بحال نهرياني تؤخود كوزه هيلاج يوزد باادر كردن جهكاني-

"اگرتمباراروزه بوقو چرهبیس اس روز کے تھوڑی بہت توعزت كرنى جائي كنيس.

'روزے کی عزت، بہ کیابات ہوئی؟'' وہ ایک جھکے میں بہلے والی ملکہ کے روب میں ایک محتی تھی۔

" پیجوتو تم نا مجھی کی ادا کاری کررہی ہونا پیہ مجھے پسندنہیں ب،روزه رکھا ہے تو کم از کم اس کی حرمت بھی قائم رکھو، میں ای کیے یہاں رہنے کے خلاف تھا لیکن میری سنتا کون ہے کھر

مہیں انتاملا بننے کا شوق ہے نال تو اور امہینہ اعتکاف ميں جا بينھو، مجھے، ہونہد' وہ ياؤں بيخ كرومال نے نكل كئ\_ " بہلے بہراداوراب شمشاد کیا یہ دونوں یہاں ہماری بے عربی کرنے ہی آئے ہیں۔ "وہ غصیس جا کرنور جہال کے ياس بينه كأن كلى\_

"ملکہ مج سحری کے برتن کس نے دھوئے؟" امال نے ملکہ اورنورجیال کوایک ساتھ بلایا وہ دونوں صبح نماز اور تلاوت کے

" ہائے اللہ چرکوئی ٹوٹا ہوا برتن میرے نام لگانا ہے کیا امال، میں نے نہیں دھوئے اس سے پوچھیں۔" آ تکھیں ملتی وہ

''بېنږاد بھائي آج کل کي لؤ کيوں ميں تو جولؤکوں کي سب ے زیادہ چیز ان ہے وہ ان کا گھر گرمتی میں ہاتھے بٹانا ہے۔ لڑ کیاں خود جا ہے آٹھ تھنے قیس بک پر بیٹھی رہیں لیکن پھر بھی حابتی ہیں کہ شوہر گھرآ ئے تو ان کا ہاتھ بٹائے اور اگر کوئی بندہ لِرِ کی کے سامنے میرثابت کرنے پر تیار ہوجائے کہ وہ کس قدر عمر ہے پھرتو لڑ کیاں اسے بھی ہاتھ سے ہیں جانے دیتیں۔" "اچھاتو کیانورجہال بھی ایساسوچتی ہے؟"

"تو کیا آپ کواس کے اڑکی ہونے پر شک ہے جوالیا سوال کیااوروہ یامیں اپن خوشی ہے گھر کے کام تھوڑی کرتے ہیں بية بس كرنے برت بيں اور كيا۔"

"میں تو ویسے ہی باہررہ کر گھر کے کام کرنے کاعادی ہو چکا وہں ہمیکن یہاں کے بے جارے لڑے '' بہزاونے افسوں کا اظہار کیا اور ملکہ نے خوشی کا کیونکہ وہ ان کے پچھے نہ کہنے کے باوجود بھی ان کی بات کا مطلب سمجھ کئی تھی۔

''ویسے ایک بات کہوں۔''وہ سواسیکنڈ کے لیے رکی اور توجہ

پاکردومرے سینڈ میں بولی۔ "شمشادگین شیو ہے لیکن آپ کی مونچیں ……بیجوڑ کچھ

" پہلی بات تو ہے ہے بوقو فوں کی ملکہ کہ ہم کوئی میاں بوی میں ہیں کہ ایک دوسرے سے خود کو می کرتے چریں اور دوسری بات میر کشمشاد کلین شیو ہاس کیے وہ ای بر گیا ہے میری موجیس ہیں اس کیے کہ میں ابو پر گیا ہوں، یا کل کہیں ی -"اسے جران چھوڑ کراس نے مونبہ کر کے قل اساب لگایا اور چلا گیا ملکہ کو غصے کے مارے ابھی سے روز ہ لگنا شروع ہو گیا

"اورسنو" ملكه في يحصد يكها توبنراد كفراتها. " بیموچیں تو میں نیا ٹریکٹیو لگنے کے لیے مہینہ پہلے ہی ر تھی ہیں درنہ پہلےتو میں بھی تبہاری طرح کلین شیو ہی تھا۔'' "ببغراد بھائی این حدمیں رہیں آپ ورنیہ...." اس نے کشن اٹھا کردے مارا جوالمی سین کی طرح پتانہیں کہاں سے آ جانے والے شمشادنے تھے کرلیا اور بہراوز مانے میں شرم وحیا کی طرح یوں غائب ہوا کہ جیسے تھا ہی نہیں، ملکہ کوامیر تھی کہ كشن كو محلفے سے لگائے شمشاداب ضروراسے بیار بھری نظروں يسد كيميكا المال رنم جاري كوجميادي كسي اواب تك ندلوني تھیں۔ابابھی متحد میں تصاور فجر کی نماز کے بعد کھوریۃ لاوت

66

آپ تو ظاہر ہے پھر کچھٹیں کرپاتے ہوں گے۔" نورجہاں نے اظہار افسوں کیا تو بہزاد نے ہاتھ باندھ کرمعافی کے انداز میں دکھائے۔

''میرامطلب تھا اتنی عزت کرتے ہیں کہ میرے سامنے اس طرح کرتے ہیں تم ایک دفعہ بھی مجھ سے منی کیورکرا کے دیکھناریٹم جیسے ہاتھ نہ ہوئے تو کہنا۔''

" ''رینظم کے ہاتھ تو اتنے بھاری ہیں لیکن میرے'' نورجہاں بولی تو ہلکہنے جوش میں اس کی بات کاٹ دی۔

''بہزاد بھائی مجھے پتاہے کہآپ بے شک بندر کی فراک پہن کر تھی کے کنستر پر بعیٹے جا تیں نال او بھی نور جہاں آپ سے منی کیورنہیں کرائے گی اس لیے آپ میرا کردیں۔'' ملکہ ای لیے کری تھسیٹ کرایسے تیار ہوئی جسے بلی دودھ پینے کے لیے ہوتی ہے کیکن بہزادنے منہ بنایا ملکہنام کا پیٹن ٹٹااس لیے اسے پیندنہ تھا۔

" من من کرانا ہے تو پھر نور جہال کردے گی میں اسے بتاتا جاتا ہوں تا کہ جب میں چلا جاؤں پھر بھی تم دونوں ایک دوسرے کا منی کیورآ سانی ہے کرسکو۔" اور آخر کارتمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہونے کے بعد نور جہال بہزاد کے کہنے پر ملکہ کے ہاتھوں پر کریم کا مسان کرنے تکی اور پھر گرم پانی میں تولیہ ڈال کرنچوڑلائی اور ملکیے ہاتھ پر لیبیٹ دیا۔

" ہائے بہزاد بھائی پرتو بہت گرم ہے اس سے ہاتھ پکھل تو نہیں جائیں ہے۔"

" نخیرے بھی کھا ہی گئے تو آ دھا گھنٹ فریز رمیں رکھنے سے جم جائیں مے۔"

"فريزرمين" ملك جرت سے بولي-

" دو اور کیا، مجھے دور سے ہی دیکھنے پر نظر آ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ کس قدر کھر درے سے لگتا ہے آت جہاں کی منی کیورٹہیں بلکہ شیو کرتی رہی ہوتم۔" بہزاد کی ہدایت پر منی کیورٹہیں بلکہ شیو کرتی رہی ہوتم۔" بہزاد کی ہدایت پر لیٹا اور پھران پرشاپر چڑھایا ہی تھا کہ شمشاد جوسے سے مجد میں تھا گھر میں داخل ہوا اور متیوں کو پکن میں دکھے کروہیں جلاآ یا۔

"خیر تو ہے یہ ملکہ کے ہاتھ کون کاٹ گیا؟" پہلی نظر میں شمشاد کوملکہ پرشندی ہونے کائی شک ہوالیکن پھر فورا سمجھ گیا۔

"دور آگر کاش بھی متھے تو اس کی زبان کا شیع ، ہاتھ کا شیع سے کیا فائدہ۔" ملکہ نے شمشاد کی اس بات پر ڈیڈ بانی آ تھوں سے کیا فائدہ۔" ملکہ نے شمشاد کی اس بات پر ڈیڈ بانی آ تھوں

"نورجهال برتن كس في دهوي؟"

"امال برتن ہی ہیں نال پریشان تو ایسے ہور ہی ہیں جسے ابا کی پیسوں والی جیب دھودی کسی نے ۔ "نور جہال بھی جاگ گئ تھی اور دو پٹاٹھیک کرکے جار پائی سے اتر کر چکن میں گئی تو جرت انگیز طور برسحری کے برتن و صلے رکھے تھے۔ پیچھے پیچھے ملکہ اور امال بھی چلی آئی اور ایک دوسرے کو جیرت سے دیکھنے گئیس اور قبل اس کے کوئی تبصرہ کرتیں بہنر ادنمودار ہوا۔

" کیوں پھوپود یکھا کتناز بردست کچن صاف کیا ہے میں ز"

م ن م ن ؟ "تینوں کوجیرت کاشدید جھٹکالگا۔ " ہاں تو اور کیاتم دونوں سو کئیں تو میں نے سوچا چلو فارغ مبیضا ہوں برتن دھولوں۔"

" ہائے ماں صدقے ،آج کے بعد نہ کرنا کیوں مجھے اپنی ماں کے سامنے شرمندہ کرانا ہے۔" اماں اتن پریشان تھیں کہان کابس چلنا توایک بار پھر کچن کو پہلے کی طرح کردیتیں۔ "امی کو بتا ہی نہیں چلے گا بھو پوادر دوسری بات مجھے عادت ہے گھرے کام کرنے کی میں جاہوں بھی تو فارغ نہیں بیٹے

"توبیٹا بندہ نماز قرآن ہی پڑھ لیتا ہے دوزے میں۔" "جی پھو پوکل ہے ان شاءاللہ شروع کروں گا۔" بہنرادنے خجالت ہے سرکھجایا۔

المال نے ایک بار پھر تقیدی نظروں سے پکن کواور تعریفی نظروں سے پکن کواور تعریفی نظروں سے پکن کواور تعریفی نظروں سے بنراد کو دیکھا اور اس کا کندھا تقبیقیا کر پکن سے باہرنگل گئیں۔

''نورجہاں تہہیں نہیں لگتا تہہارے ہاتھ بہت رف ہورہے ہیں یہ کپڑے برتن دھودھوکر؟'' بہزاد کے اس قدر پُریقین انداز پُرنورجہاں نے فورا اپنے ہاتھوں کوالٹ بلٹ کر دیکھا۔

" د د مبیں رف تونہیں ہیں لیکن آپ کیوں کہ رہے ہیں۔" نور جہاں نے یو چھا۔

"اس کیے کہ میں بہت ہی زبردست قتم کا بیڈیش بھی ہوں اور مینی کیورتو ایسا زبردست کرتا ہوں کہ لوگ ہاتھ باندھ کر میرے سامنے سے گزرتے ہیں۔" ببنراداتر ایا۔

"لوگ آ پ کے ہاتھ باندھ کرسامنے سے گزرتے ہیں اور

المجال 67 67 جولائي 2016ء

"جولڑے ایسی حرکتیں کرتے ہیں ناں وہ شوہر نہیں بلکہ شِوہروں کی بری شہرت ہوتے ہیں۔ مجھے دیکھنا اگر میں نے بھی شادی کے بعد ال کریائی بھی بیاتو.....!' "ظاہرے ال كريدي كاتوسارے كيڑے كيلے مول كے اور كيڙے حملے ہوں مے تو ملك ڈانے كي ۔" " ہاں وہ تو تھیک ہے کہ ملکہ ڈانٹے کی لیکن یار مرد کی غیرت بھی آخر کوئی چیز ہوتی ہے سے کیا کہ عورتوں والے کام کرتے رہو''شمشادی بات بر بہراؤ کھھ در کے لیے خاموش ہوا تو شمشاد پھر بولا۔ "توجهی و بی سوچ رہاہے نال جو میں سوچ رہا ہوں۔" وجهیں .... میں تیری طرح کندی باتیں جیں سوچتا، میرا روزه ہے۔ "اوجھینس کی دم میرامطلب تھا کہ……!" را الکیا "تراجوم مطلب مومرے بھائی سیکن میں اب تیرے مطلب کامیس رہا، اب میری اور تیری منزل الگ الگ ہے "لیکن ....!"شمشادنے چھے کہنا جاہا مگر بہزادنے اس کے منہ برہاتھ رکھ دیا۔ "ایک لفظ نہ بولنا اور اب مجھے سونے وے قتم سے بہت روزہ لگ رہاہے بھر اٹھ کریس نے سرف میں بھلوئے ہوئے كيڑے بھى دھونے ہيں۔ 'اس نے جاريائي برليث كر عليے كا " تھیک ہے بھتی تیری مرضی کھولتارہ تالا التی جانی سے۔" شمشاد كندها جكاكر كمراع سے نكل كيا ارادہ تھا كہ لجھوري چھوبو کے ماس بیٹھ کر پھر آ رام کرے گا۔ " کاش میری بھی کوئی بیگم ہوئی جو مجھے سوتا دیکھ کر برے لاڈ سے کہتی کیڑے دھونے والے پہلے صابن جیسے جانو اب سونے ہی گئے ہوتو اٹھنے کا تکلف مت کرناورنہ کیڑے دھونے والے ڈنڈے جیسامنہ کردوں کی آپ کا۔"آ تھے لگنے سے چند کستے پہلے والی مبزاد کی میآ واز چکتے سکھے نے دیواروں تک

" سے آیا میں بہت خوش ہوں سے ..... ابھی ابھی ڈاکٹر بی کے باس سے آرہی ہوں اور اس نے بتایا ہے کہ خوش خری ہے بس دعا کرواللہ بچھے اس دفیعہ بیتی دے دیے "ترخم پیچی کی آ وازخوتی کے مارے محصت کئی تھی اور اس سے پہلے کہ امال اپنا

سے نور جہاں کودیکھاس کی آئھوں میں آنسو تھے جواس نے ہاتھوں کے قابل استعمال نہ ہونے کی وجہ سے اپنے کندھوں صصاف كياب بدالك بات مي كدية نسوهمشادى بات كى وجد سے میں بلکہ تولیوں کے زیادہ کرم ہونے کی وجہ سے فکلے

''ویکھو شہیں اس حالت میں دیکھ کر شمشاد بھائی کا صدے سے دماغ ہی الٹ گیا ہے۔" نورجہاں نے ملکہ کو ولاسيدياب

"صدمه کہال کوئی زبان کاٹ جاتا توقتم ہے ملکہ کے شارون من چھيے ہاتھوں کی دھمال ڈالٹا۔"

''شمشادمبرے بھائی حوصلہ کر دراصل ملکہ کے ہاتھ بہت رف مو محمَّة عضال كييزرا .....

"یاراس کے منہ پرشاپر ہائدھ دینا تھا وہ بھی بہت رف ہوگیاتھا۔ وہ شاید سے ملک کے ساتھ ہونے والے مکالمے کے بعدس غصيس تقار

ہے عصے میں تھا۔ ''کاش میری بھی کوئی بیگم ہوتی تو میراجلی ہوئی دیچی جیسا مندد کھے کر گہتی جانوں یہاں آ کر بیٹھیں میں چھری کانتے ہے آپ کے فیشل کردوں۔ عبیراد نے نور جہاں کودیکھا۔ مبغراد.... تم آؤذرا كريس"

"اجھاتم چکو میں بھی آ رہا ہوں اور سنونور جہاں میں نے اسے شمشاد کے اور چویا کے کپڑے سرف میں بھکو کرر کھے بن، البيل مت چيشرنا، يس و ايدر بعد خود اي كه كال اول كا-" نورجهال كوجيرت زده اور ملكه كوشاير زده جهور كروه شمشادك بلانے يركمرے ميں چلا كياتھا۔

شمشاد کرے میں کسی برائیویٹ اسکول میچر کے سرکی طرح كهوم رباتفا بيراد في كروسيرين كاكام كيا-"يه كيابو كياب مهين؟"

"كياواتى تمهيل لكتاب مجھے كچھ ہوكيا ہے؟" ببزادنے حيرت سيسام المن الكاتمي من ويكارجهال شمشاداور بنراد گیاره کامندسه بے نظرآئے۔

" مجھے مجھ بیس آرہا تھا کہم یہاں آتے ہی ماموں کیسے بن محتے؟"شمشادنےآئے میں موال کیا۔

"والعيآ ياتو من شوہر بنے تھا بيا يك رات من مامول كيے بنا؟ "بنرادجان بوجه كرمعصوم بنا\_

2016

ر مہیں بھو یو میں رکوۃ لینے کی نہیں دینے کی بات کررہا ردعمل دبيتيں باس ر تھے ٹیلیفون کی بیل نے متوجہ کرلیا۔ "توبينا يې توبتاري مون تال كدا تناپيتا بي نبيس كه ز كوة

ویں۔"امال نےموضوع برلنے کے لیے یہاں وہال دیکھاای دوران چی مندانکا کراندرآ مسکس اورشمشادنے ان سے بھی وہی

"م تو ملے بی تخواہ دار ہیں اوپر سے ہرسال بچول کی پیدائش اوران کے خرچوں نے مت ماری ہوئی ہے۔ مجال ہے جومهدنةواك طرف أكرسال كأخريس بحى بزارروبي بجتابو ایسے میں زکوۃ کیے دیں۔" انہوں نے جواب دے کرمندائکایا توامال نے فوراان کے تاثرات جانچ کیے۔

"كيا مواترخ، خرتوب نال دفعي في كيا ماري افطاري كرانے كاكه ديا ہے جو يوں مند بنايا مواہ

"ارعا يامندكيابنانات وهابهي جويس آب كوخوش خرى بتا رەي ھى نال دوخۇڭ خىرى ئېيىل بلكەغلىۋىجى كىك "فلطبي هي-"امال كوتيرت بوني\_

"بال وه ڈاکٹرنے ابھی نون کیاتھامنے کے ایا کو،وہ کہدای مى كدر بورث لفافي مين والت موسة بدل كى اس لي معذرت جامتی مول آپ کے ہاں ایس کوئی خوش خری نہیں

"چلوشكر كروتم خواخواه ہى نے بچے كے خرچوں كے ليے ربیثان ہورہی تھیں۔ 'المال نے تومسکرا کرکھالیکن بیمسکراہٹ جا چی تک ولن کے انداز میں چیجی، ای دوران فون بجا امال چونکہ فون کے بالکل قریب ہی تھیں اس کیے انہوں نے اٹھایا ادرایک دم ہی ان کارنگ بدلتا سب نے محسوں کیا۔

"شبو....ارے ہاں میں آ وَں کی شام کو کمیٹی لینے....کیا كميني ليني نها وكريم في المطلى سے مجھے فون كرديا تھا؟" اور اس سے آھے بس شبوہی بولی امال تو بس سنتی کنئیں اور فون بند كريحو يكحاله

''میری کمیٹی سب سے آخری ہے ہوجاؤخوش رخم تم تو۔'' الى كى كىلى نى تكلفى براك جلن زده خوشى ترنم جاجى كاندر اترتى محسوس موئى اور ندصرف بيه بلكه ملكه كى بوزيش والى خرجمى ى كانداق نكلى ، الجمي كي كهدير يهلي بي سب ال قدر خوش متصاور اب ات يريشان كه لكاخر بوزه بهيكا تكامو " پھویو ویسے ایک بات تو ہے کہ میرتمام خوشیال آپ کو

" بال بهني شبوكيا حال ب، كيا التي وأقبى ....اليي خوش خبرى سنادى تم نے تو .....اللہ تمبارے شو ہر كو بدنظرى اور ساس كو بدعتمى سے بچائے ''خوتی خوتی امال نے فون رکھا۔ "ارے ترخم میری ممینی نکل آئی ہے ممینی اور وہ بھی پورے بحاس ہزاری۔ "واو بھتی مبارک ہوآ یا مجھے بھی یا نچ دس ہزاردے دیناتشم

ے نے بچے کے بہت فرے ہوتے ہیں آ پ کو کیا پتا۔" "ہاں جھے کیا ہا میں تو کباڑیے ہے برانے بے لا کر کھر میں پیدا کرتی تھی نال جیسے۔ ہونہہ آئی بردی نے بیج کا

میے ہیں دینے تو نہ دیں غصہ توالیا کردہی ہیں جیسے میں نے دی ہزاررو ہے تبین آپ کا تھیپر اما تگ لیا ہے۔ 'یتم جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں ترنم جن کی وجہ سے لوگ رفتے داروں کا غراق اڑاتے ہیں کہ سی کے جنازے پر بھی عائيں تو منہ مروژ کر کہیں گی کے میرے بیچے کو کول ہوئی تہیں ملی، بوللس جعلی میں مجھے تو ڈ کارتک جمیس آئی۔ مرنے والے کی ہوہ کو تو دکھ ہی جیس تھا میں نے اسے ال ال کرروتے ہوئے تو دیکھا

"امال..... ميرى اليهى امال ايك بهت بردى خوش خبرى ہے۔ ' ملکہ اور نور جہاں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوتی تھیں اور ملک تو آتے ہی امال کے مطلے لگ گئے۔

"اليي كياخوش خرى بنورجهال كهيل ملكه كوعقل تونهيس آ منى؟"امال نے بيارے ملك كرداين بازوليدي ''عقل نہیں اماں بوزیش آئی ہے۔''نور جہاں نے بتایا تو

ایاں نے کلے سے فی ترخم کی بیشانی جوم لی ملکہ بھی بہت خوش تھی بل بھر میں سب کے چرے طل اٹھے تھے۔

وبس د مکیلیں چوہو ہارے آنے سے محر مرس خوشاں ارآئی ہیں۔"شمشادنے سب کوسکراتے دیکھ کرخوشی سے کہا۔ اسی دوران جاچونے دروازے میں کھڑے ہوکر ترنم جاجی کو اشارے سے بلایا توامال نے شمشاد کی بلائیں لے ڈاکس ۔ "ویسے چھوپوز کو ہ کب تک ادا کرتے میں آپ لوگ؟"

ملکہ اور نور جہاں ہاتھ میں کوئی رسالہ لیے کھانے کی ترکیبیں وسكس كرف كي تعين المال في شمشاد كيسوال يربيلوبدلا-

-"بيٹاز كوة قابل قوہم ہوئے ہي ٿيں۔"

"ارے بیکم جاہےتو مجھے بتاتے ایک کیابزار دشتے ہیں۔" "ان ہزار رشتول میں سے جوسات سواٹھائیس تمبر والی لڑی ہے ناں اس پرمیری پہلے سے نظر ہے اس لیے آ ب شك رہنے دیں۔"بہزاد نے ان كي آ فرسے فائدہ نہا تھانے كا فيصله كيا نورجهال كوسمجه تبين رما تها كداب بابر فكلے يا يہيں رہے پھر گھڑی دیکھی تو افطار کا وقت بھی نزدیک تھا اس لیے سوحیاافطاری بنائی جائے۔ "آجا ملكه مين منڈيا چرهاتی موں تو چنے وغيرہ ابال كر ميرى مددكر "ہنڈیا۔"بنمرادنے حیرت سے دیکھا۔ "دہ جو گوشت کے پکٹ تم نے فریزر کیے ہوئے تھے نال میں انہیں گلنے کے لیے بیاز، اورک، بہن اور نمک ڈال کر چوہے پرد کھا یا ہول تم بے شک ام کرو۔ امال کے ساتھ ساتھ شمشاد نورجہاں اور ترم جا جی کی ألتحميس بهثي كي بهني روحي تحيين البية صرف ملكه جانتي تحي كهان ک کر کرمتی کے پیچھے خرکیادجہ۔ "الے میری تو صرت بی ربی کہ بھی میرے شوہر بھی اس طرح کھرے کاموں میں میری میلی کرتے۔" جاچی کے کہے سے حسرت ایسے نکل رہی تھی جیسے جون جولائی میں کرا چی کی بسول کے مسافروں کا پسینہ لکا ہے۔ "میری ایک میلی ہے آیا ال کا شوہر بھی برتن کپڑے حجازو بوجهاسب كرتاب "ارے آب ای ملیلی کے شوہر کی بات کردی ہیں جو صرف این کھر کے کام کرتا ہے مجھے تو گھر کے کاموں کا اتنا شوق ہے کے فری ٹائم میں محلے کے گھروں میں بھی جھاڑو لگا آتا

مول يوجا كيرك برتن جود يلهول كرديتا مول-"

"أف مير ب خدا .... كياوا في " ترتم جا جي كي طرح امال اورنور جهال بھی بردی حسرت سے اس کی باغی سن رہی تھیں۔ شمشاد حیران تھا کہ آخر یہاں آتے ہی بنمراد اتناسلمز کیسے

"تواوركيا،ميرى توزندكى كاواحد مقصدى بيوى كوخوش ركهنا ہے۔"وہ بڑے جوش میں تھا۔ ""سکین تمہاری تو ابھی شادی ……!" ترنم چاچی الجھی ہوئی

میری شادی تبیس مونی تو کیا ہوا..... بیوی تو بیوی بیونی

ہمارے بہال آنے برملیں۔"شمشادنے ان کی کیفیت کی بروا کیے بغیرانی نمبر بنانے کی کوشش کی لیکن اس مرتبہ تو امال کووہ

میخوشیال بل بحرمین ہم سےدور بھی تبہاری وجہسے ہی ہوئی ہیں۔"ملکہنے مند بنایا۔

عفل تیری نے لکیا پرانازنگ ماہیا لشے دی جا درائے سلیٹی رنگ ماہیا

"ملكه منه بندكر كارت الوزالي" كرنے لكى الجھے تو دى دفعه مجمالوں تو بھی اثر نہیں ہوتا۔" امال نے آ تھوں ہی آ تھوں میں جوتا مارنے کی دھمکی دی۔

"خالياً ب ادرملكتم بليزغصة هوك دو" شمشاد نے ديكھا كمعامليان كي وجهت بكرر مائة كحبراكيا

"میں غصراور تھوک تھوکی مہیں بلکہ اسکلے کے منہ بر تکالتی ہوں ہونہ۔' یاؤں ہے کروہ اٹھنے ہی والی تھی کہ بہزادسر تھجاتا دروازے کے ہیوں جے کھر انظرآ یا۔

''وہ میں نے یو چھنا رہتھا شمشاد کہ چوری کا وائی فائی استعال كرنے سے روز واقع بيل أو فا۔"

"دحمهيس والى فانى كى يرزى بوه جو كيرز برسرف ميس غرق كي بوت بن أبين تودهواو "شمشاد نے ح كركماتو نورجمال فورا جاريائي سے بنچار نے لکی۔

"أب بينفيس پليزين دعولتي مول-" "ارے ارے ہیں تورجہال مال باب کے کر بیٹیال مهمان موتى بين اورمهما نول كوهر كركام بين كرناجا بيرتم بليفول مِس دهوليتا هول ـ"

و مهیں بھی بندہ جاہے مہمان ہو یا میزبان کام تو کرنا جاہے۔ورنہ کچھمہمان تو کی کے کھرآ کر یوں مریض بن جاتے ہیں کدان کا بس طےتو میزبان سے مہیں یانی کی جی ڈرب میں لگا دوں اب کون گلاس پکڑنے کے لیے ہاتھ اوپر الفائے اورائے مرس جام باتھ کے ملکے سے یاتی لے كر برتن بھی دھوتے ہوں۔ 'ترتم جاچی نے صاف بات کی۔

"كاش ميري بهي بيكم موتي جو مجهيك كبتي صابن كي جماك جتنے نضول جانو مجھ ہے برتن تہیں دھلتے اس کیے آ ہے بھی بلی کے کورے میں کھامرلیا کریں۔"بہزادیے منہے بیگم کے متعلق خواہش جا جی نے مہلی مرتبہ سی تھی اس لیے جران سديها وعيف شار عبراوك لورجهال لواي الروسي

70 ما ما 70 2016 كا 2016

ہے نال، جس کی بھی ہو ..... اور میں تو اپنی ہونے والی اور دوسروں کی ہوچکی بیویوں کوایک بی نظرے و مجما ہوں۔" باقی سب گوجیران چھوڑ کروہ نور جہاں کود مکھے کرمسکرایا۔

"بہزادشم کرودوسرول کی بیویول کوتم کس نظر سے دیکھتے ہو۔ "شمشاد بہزادی باتوں پرشرمندہ ہور ہاتھااس کیے مداخلت کرناریسی۔

وماغ صاف كرتو تيريح من بهتر ب ورندين تو ا بی ہونے والی اور دوسروں کی ہوچکی ہو یوں کوعزت کی نظرے بی دیکهامول-"بنرادی بات برشمشاد برتوجیسے کفرول یاتی برا گیاایبانگاس نے کیلاکھا کرچھلکااس کے مند پرزورے دے

ملكتم جاموتو روزے ميں ذرا آرام كراو، ميں تورجهال كساتهماراكام كرادول كاي

" منہیں بیٹائم کیسی باتیں کردے ہوگھر میں لڑ کیاں موجود مول تو الركي كام كرت المحيس لكتے "امال كووسے تو كوئى مئلنبين تفاليكن فيجى كےسامنے أنبين معيوب لكا جانتي تھيں كه محروه خاندان بحريس ب كسامنے بيتمام باتي أشركرتي

پھو ہوآ پ جیسی خواتین ہی ہوتی ہیں جو بھی اینے بیٹوں کو بہودُل كالسنديده شو بركبيل فنے ديتيں۔"بنرادنے مند بنايا تو ايبالكاكشش شكل سيفورجهان كاطرف جاكردك كيا-

"جہیں کیا یا بیٹا بیٹے بٹھانے ہاتھ سے بچاس ہزار رویے نکل گئے۔ ملکہ کی پوزیشن آئی تھی بلکہ مجھآنے سے پہلے ى چھن كى ترنم كے .... "امال بھولين ميں تمام تركيفيت بيان كررى تعيس كه چى نے ان كے ياؤں كوائى جولى سے جوكا ديا اسطرحان ككود وردان كسيدشة وارول كمرعام تصے۔لبذا امال مجھ كرفورا بات بدل كنيں۔ ترنم كے بھى كچھ ضروری اخراجات ہوتے ہوتے رہ گئے۔

" پھو يوآ ب سب كى ان باتوں كا تو رہے يرے ياس " شمشادنے کہاتو سب کی توجیکا مرکز بن جیا۔

"ال بورے کر میں ایک اسامحص ضرورہے جس کی بدشگونی کے باعث گھر میں خوشیاں آتے آتے رک کئیں۔" ومطلب تهمیں گھرے تکال دیں تو ساری خوشیاں پھر ے واپس آجا ئیں گی؟ "بہزادنے شمشادے یو جھا تو امال جو برسى توجيعت شمشاد يريقين كررى تقيس بول يرس

''بہزاد بیٹا جاؤتم جا کردیکھوکوشت کل گیاہے کہیں۔'' "جی پھو یو میں جاکے دیکھوں؟" امال کا انداز ایسا تھا جیسے چھوٹے بچوں گوموقع سے ہٹانے کے لیے کہا جاتا ہے بہزاد انتهائي حيرت سے أنبيس و مكھاره كيا ملكه اورنور جهاں كوالبية ابني ہتی چھیانے کے لیےدو پٹوں کاسہارالیمار ا

" ال تم نے ہی تو گلنے کے لیے رکھا تھا نال نور جہاں اور ملكه جاؤتم دونول بھى-"الى نے أبيس ايے كمرے سے تكالا جیسے ان کے رشتے کی بات کرنا ہواور جب وہ تینوں باہر چلے محية وبرى توجه اوردهمان سيشمشادكي طرف متوجه وسي "بال بينااب بتاؤس كى بدشكونى بال كمريس "پھوپو میں آپ کو بتاؤں گا تو ضروری کیے ایکی نہیں، مجھے ذراحیاب کتاب کرنے میں وقت کیے گا اس کیے ایک دو ون کے لیے انظار کریں "اورامال نے عقیدت سے مان لیا، ترخم جا چی امال کی قسمت بررشک کردہی تھیں کہان کا داماداس علم كالجى مابرے

' و نمینڈے بیکہاں سے اور کس وقت نازل ہوئے؟'' افطار كودتت بصف موع كوشت كالصورة بن من كريم ادف ڈو کئے کا ڈھکن اٹھایا تو سامنے ٹینڈ دکو بوٹیوں کے ساتھ لیٹا و مجه كرفورات ذهكن بند كردما\_

4...................................

"ارے چکھوتو سہی بہزاد بیٹا ٹینڈے کوشت جیسالذیذ سالن بھی کوئی ہوگا کیا،تہبارے پھویا بھی دیکھناافطارتو دکان پر کریں محلیکن تعریف ضرور کریں محکمرہ کر۔

''وه تو تھیک ہے لیکن .....!'' بہزاد نے شمشاد کو دیکھا جو برعرع سي بوثيال كعار باتعار

"ند میں کیڑے وهونے کن سے لکا اور ندی مینڈے شبخون مارتے۔

«مبنراد بعانی ہم کوشت میں ہمیشہ سزی ڈالتے ہیں اکیلا کوشت تو ہمارا معدہ بھاری کردیتا ہے۔" ملکہ نے پکوڑوں کی یلیث اس کے سامنے سے اٹھا کرشمشاد کودی تو وہ دیکھتا ہی رہ كيا عين اى وقت تورجهان في ملك سے بليث لے كراس میں سے چھ پکوڑے بہرادی پلیٹ میں ڈال دیے۔

"أب يه كهالين اورا كر نيند فيس يندو صرف كوشت كحالين اورج سے ثيندے سائيڈ يركردين سارادن روزه ركھ كر اب بھوکے رہنا بھی ٹھیک نہیں۔" بہزاد نے نور جہاں کواپنی فکر کرکے صوفے پراچھالااور ہاتھ باندھ کیے۔ "بیتم پراور شمشاد پر کچھ زیادہ ہی عکس نہیں پڑ گیارمضان کے جاند کا۔"

قدیمکس قو مجھے نہیں بتالیکن جب تک روزے ہیں نال کم از کم میرے سامنے یہ موبائل میں کھسنا چھوڑ دے۔'' ای لیے ملکہ صرف ای وقت موبائل استعال کرتی جب نور جہال سامنے نہ ہوتی لیکن اگر وہ نہ ہوتی تو شمشاد سامنے ہوتا بس اس لیے اس نے بھی احتیاط کر لی تھی و سے بھی ہم میں سے آ و مصلوگ اللہ کے خوف سے نیک بن جاتے ہیں اور آ دھے لوگوں کوان کے گھر کے بڑوں کا خوف نیک بنادیتا ہے۔

لوکول کوان کے کھر کے بردول کاخوف نیک بناد بتاہے۔
کوکٹ اس دفعہ امال اور بہنراد کرنے گئے تھے کیونکہ بہزاد
کی موجودگی میں پکن میں کام کرتے ہوئے تورجہال کو بے مد
گرم اہم نہ بہتی ایک قوروزہ پھر گرمی اور سب سے بردھ کر پکن کا
مائز جو کہ اتنا بر انہیں تھا کہ دہ بہنراد کی موجودگی میں آ رام سے
کام کرتی ای لیے غیر محسول طریقے سے خود پچھے ہے کہ امال کو
آگے کردیا تھا اور امال اپنے بھیجے کے ساتھ خوتی سے گئی رہیں۔
آگے کردیا تھا اور امال اپنے بھیجے کے ساتھ خوتی سے گئی رہیں۔
مندھی بریانی، ڈرامہ نہ کرنے والی پھو پو اور ہنس کھی سال قسمت
والوں کو گئی ہے، مجھے صرف آخری چیز کا انتظار ہے ہیں۔" اور
مال بھی جہا تدیدہ خاتون تھیں بردے دل سے مسکرانے لگیں
مال بھی جہا تدیدہ خاتون تھیں بردے دل سے مسکرانے لگیں
مدمہ تھا دہ کم نہ ہوا ای لیے ایک دن افطار کے بعد شمشاد سے
ہو چینے میں کہ خراس نے کوئی حساب لگایا کیٹیں جو اباشہ شاد

اکھاکرلیا۔

''ویے شمشادتم کون ساعلم جانے ہونوری یا ناری؟'' ترنم
چاچی نے منے کو کود سے اتار کرفرش پرچھوڑتے ہوئے پوچھا۔

''نوری اور ناری کوچھوڑی آپ تو اتن پیاری لگ رہی ہیں
روزے رکھار کھ کر کہ دیکھ لیجے گا عید پر میک اپ کی ضرورت ہی
نہیں پڑے گی۔''شمشاد نے بات کا رخ موڑ اویسے بھی خواتین
کی تعریف کر کے ان کی توجہ دنیا جہاں کے مسائل سے ہٹائی
جاسمتی ہے۔

نے فارغ دانشوروں جیسامنہ بنا کرایک دیکچی منگوائی اورسب کو

ب او آئی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ والی میں ایک میں اپنے کے اپنی کے اپنی کے اپنی کے اپنی کے اپنی کے اپنی کی اور ساتھ ہی ملکہ سے مزید تعریف موجودگی کی یقین دہانی کی اور ساتھ ہی ملکہ سے مزید تعریف

کرتے دیکھا تو اس کا بس نہ چلا کہ ابھی عید کا اعلان کرتے ہوئے سارے ٹینڈے کھالے بلکہ اتنے ٹینڈے کھائے کہ اس پر بھی ٹینڈوں کا تکس نظرآنے لگے۔

''ار نہیں کھا تو میں ٹینڈے بڑے شوق سے لیتا ہول کین بس ان کی سر پرائز دینے کی عادت کچھا چھی نہیں گئی۔' اور پھر قدرت نے دیکھا کہاں نے اپنی پلیٹ میں ایک بھی بوئی ڈالنے سے بر ہیز برتا اور ٹینڈے کھا تا جا تا اور مسکرا مسکرا کر یہاں وہاں دیکھا جا تا نور جہاں کے وہ الفاظ اور آ واز اس کے ذہن میں گھوتی تو سوچا واقع کچھا کو کول کی بات چیت سخت کری میں شعنڈے میں تو کو کے جسیا مزہ دیتی ہے۔
میں شعنڈے میں کو کیک سے بھرے جگ جیسا مزہ دیتی ہے۔
میں شعنڈے میں کو کیکھی سے بھرے جگ جیسا مزہ دیتی ہے۔

اور پرتمام روزوں میں بہزاد مرتو رُکوشش کرتا کہ ملکہ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق گھر کے کاموں میں چیش چیش ہیں رہ کرنور جہال کا دل جیت سکے کہ ہیرون ملک رہ کر بیسب کام کرناال کے لیے نیا تجر بہبس تھا لیکن یا کستان میں پہلاموقع ضرور تھا۔ برنم چاچی بھی دکھ لیتی تو فوراً کہتیں زن مریدی کا دیلومہ کررہے ہو۔" اب بہزاد کو کون بتاتا کہ ملکہ نے تو اپنی سہولت کے لیے بیرچالا کی اس لیے کی تھی کہ روزہ رکھنے کے بعد اس کے لیے وئی بھی گھر کا کام کرتا بہت مشکل ہوتا نماز اور قرآن تو پڑھ بی لیتی تھی بصورت دیکرامال اور تور جہال اسے لیکچرد سدے کرویسے بی سیکرد سدے کرویسے بی سیکرد سدے کرویسے بی سیکرد سدے کرویسے بی سیکرد سیدے کرویسے بی سیکرد کی سیکرد سیکر

ایک روز حسب عادت سحری گرنے کے فوراً بعد موبائل ہاتھ میں لے کرفیس بک پرلاگ ان ہوئی ہی تھی کہ وضو کرکے تو لیے سے منہ صاف کرتی نور جہاں نے دیکھ لیا۔

"ایک وقت وہ تھا جب لوگ روزہ رکھنے کے بعد قرآن

پاک پڑھتے تھے کراہا کا تبین ہمارے الفاظ لکھتے تھے اور اللہ

رب العزت اس مل کولائک کرتا تھا اور اب افسوں ہے تم جیسے
لوگوں پر جوروزہ رکھتے ہی دومروں کے آئینس پڑھتے ہیں ان
پر کمنٹ لکھتے ہیں اور پڑھے بغیر اور پڑھنے کے بعد ہرالٹا سیدھا
اسٹینس لاٹک کرتے ہیں ذرای عبادت نمازے ہیں جوان جیس

تو بھی فوراً سے سولوگوں کوئیگ کرکے نہ صرف ڈھنڈ درا پیٹتے ہیں
بلکہ ان سب لوگوں کو طنز اور تقید کا نشانہ بناتے ہیں جوان جیسا

فلی عبادت والا ممل نہ کر سکے خدا کا واسطہ ہے کم از کم رمضان

میں ہی ممل دھیان سے نماز قرآن پڑھ لیا کر۔"

میں ہی ممل دھیان سے نماز قرآن پڑھ لیا کر۔"

"بس كرميرى مال بس كر .....!" ملكه في موباكل آف

آنجيل جولائي 2016ء

ڈرے کیا آپ دونوں میں ہے ہی کئی کا نام نڈکل آئے اس لیے اللہ سے تراوی میں خیر کی دعا مانگیں۔"ان سب کو جیران پریشان چھوٹر کرشمشاود بگی سمیت وہاں سے اٹھ گیا۔

بیال دیگی کائی کرشمہ تھا کہ پورے دمفان گزر گئے تھے لیکن اس نے اپنی پہندیدہ ماش کی دال کی شکل نہیں دیکھی تھی ایک دال کی شکل نہیں دیکھی تھی ایک دن گوشت اور نینڈے ہوتے تو دوسرے دن کدو اور تیسرے دن ہی گوشت پالک کے ساتھ ملاپ کرتا ہوا پایا جاتا اور اگر چوتھے دن کوئی گوشت کونظر انداز کرتا تو وہ خود جا کردیکی میں بیٹے جاتا کہ مجھے بھول گئے تھے کیا آج؟

نور جہاں اور ملکہ بستر لگانے کے لیے اٹھ گئیں تو بہزاد بھی ان کی ہمیلپ کرانے لگالیکن امال ادرجا جی کی بے چینی کا تو عالم ہی کچھاور تھادونوں کو نکر تھی کہ آگروہ بدشگون ٹابت ہو گئیں تو کس قدر مسئلہ ہوجائے گا اور عین اس وقت جب دوسرے دن سارے اکشے بیٹھے عید کی شاپٹگ پر جانے کا ارادہ کررہے تھے بہزادنے نور جہاں کو کمرے سے نگلتے دیکھا تو چیکے سے پیچھے ہولیا۔

" "نورجهال ایک منٹ ذرابات سننا۔" نورجهال حیرت سے دہیں رک گئی۔

''تیبلے تو یہ بتاؤ کہتم پراس جگہ سے بھاگنے کی کوشش کیوں کرتی ہو جہاں میر سے دکنے کا چانس ہوتا ہے۔'' ''نہیں ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے اور بھلا میں آپ سے

بھا گئے کی کوشش کیوں کروں گی؟"نور جہاں نے بڑے اعتاد سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا اور الماری سے اپنے عید کے ڈریس کے شاہر نکالے میص کوالٹا کرکے اس کے اندر سے تھوڑا ساکپڑاکا ٹا اور پھرشا پر بندکر کے دکھ دیا۔

'' اُہاں ویسے سُونچنے کی بات ہے کہ تم ایسا کیوں کروگی؟'' بہرادکو بمجھ بیں آیا کہ اس نے کہنا کچھاور تھا اور کہد کچھاور کیوں دیا بہرادیوں ہی بات کوطول دینے کے لیے بولا۔

"" ویسے تہارے کیڑے بہت کم نہیں ہیں الماری ہیں۔"
"" اس لیے کہ میں کپڑے جمع کرنے کی قائل نہیں ہوں جب نے دوسوٹ لے کرآئی ہوں تو پہلے پہنے جانے والے دو سوٹ فوراً کسی مستحق کو دے دیتی ہوں اس لیے ہمیشہ الماری بغیررش کے ہی رہتی ہے۔" پیار تو وہ یوں بھی نور جہاں سے بغیررش کے ہی رہتی ہے۔" پیار تو وہ یوں بھی نور جہاں سے کرنے لگا تھا کیکن اب قو وہ اس سے متاثر بھی ہوگیا تھا۔
" کاش آپ کی بھی کوئی بیگم ہوتی تو آپ سے ہی تی پنی کی

"جی جا جی میک آپ کی نہیں بلاسٹک سرجری کی ضرورت پڑے گا آپ کو۔" ملکہ نے بغیر کی کھاظ کے کہا۔ تو جا چی کو چند دن بعد آنے والی عید برا پناحسن خطرے میں محسوں ہوا۔ شمشاد مراقبے کے انداز میں آئی تکھیں بند کیے بیٹھاتھا کہ ایک دم بولا۔ "دشش …… آ دھا عمل پورا ہوگیا ہے اب کسی کی آ واز نہ آئے کیونکہ مجھے اس کا نام معلوم ہوگیا ہے۔ جس کی وجہ سے گھر آئی خوشیاں لوٹ گئیں، یہ دیکھود بچی میں۔" شمشاد نے دیکی کے اندراشارہ کرتے ہوئے آئی میں گولیں۔ دو بیکی سرید کر کھ فن میں ساتھے۔

" دیکچی کے اندرتو کوئی بھی نہیں ہے میں مجھی بنراد بھائی کا بتلا بیشاروٹیاں یکار ہاموگا۔"

"ملکه .... منانبیس تھا کہ شمشاد نے کہاتھا بولنانبیں ہے کسی کآ دازند کے ''بہراد نے کہا۔

"اوہو بہزاد بیٹائم بھی بول پڑے ملکہ کوچھوڑوتم تو جیب رہتے نال۔"بات کرتے ہی امال نے خوف زدہ ہوکر مند پرانگی رکھی تو ملکہ نے بھی ایک جھٹکے سے ہونٹوں پر انگی رکھ لی بہزاد کو احساس ہوا تو اس نے اپنے دونوں ہونٹ دانتوں تلے دبا ڈالے۔

"ویکھا صرف میں ہی خاموش رہی باقی سب بول پڑے۔" چاچی نے بات کرنے کے ساتھ ہی بوکھلا کراپنے ہونٹ پکڑ لیے۔

"اس کا مطلب ہے صرف مجھے دیچی میں نظرہ ہے گا۔" نور جہاں خوشی سے جہکی توشمشاد نے مایوس سے کردن ہلائی۔ "اگر خاموش جنس تولیکن اب چونکہ سب بول پڑے ہیں اس لیے سب نے دیچی میں ایک ایک گلاس پانی ڈالنا ہے۔ آخر کار جس وقت میں ڈھکنا اٹھاؤں گا تو صرف اور صرف وہی یانی بچے گا جواس برشگون نے ڈالا ہوگا۔"

"مطلب باقیوں کا پائی برف بن جائے گا۔" ملکہ نے بے تابی سے یوچھا۔

'' وُهکن آخر میں تم اٹھاؤ کے تو کیا ہم بند ڈھکن کی دیکھی میں پانی ڈالتے رہیں گے۔'' ہنمراد نے بے چینی سے پوچھا۔ ''جوبھی پانی ڈالے گاوہ میر سسامنے ڈالے گا اور میں خود ڈھکن اٹھاؤں گا۔'' جواب دے کروہ چاچی اور امال کی طرف متوجہ ہوا۔

"دویسات بدونوں کے ستارے بہت گردش میں ہیں مجھے

-2016 (50) 40 40 Unit arnes

یردون کےحوالے کرآئی تھیں۔

'سچ پوچھوتو شمشاداتنے بیسے ہوتے ہی ہیں ہیں یقین کرو آج مشكل سے بيآ تھودل بزار روپے ليے بيں منے كے ابا ہے، اس کے علاوہ ایک بیسہ نبیں ہے سیجی بازار میں خرج ہوجا نیں تھے۔"

"بالكل ترنم والا حال ميرا بھى ہے پھر جوان بيٹياں ہيں کہاں سے لاوک زکوۃ دینے کے پینے؟"امال بھی جا چی کی تائيد كرنے لكيس تو شمشاد نے وكلى ول سے سوچا كم الرزكوة ویئے کے لیے آپ کے پاس پیے نہیں تو اتنا زبور مال اکھٹا كرنے كى ضرورت بى كيا ہے جو آخرت ميں آ ب كے ليے درو ناک عذاب کا باعث بنے پھر کچھ موج کران سب کو بتایا کہ چاندرات کوده اس گھر کا بدشگون دکلیئر کرنے والا ہے اور جاند رأت میں دن ہی کتنے تھے۔

ملك نورجهال امال كے ساتھ سيندل پيندكر نے كئ تھيں، بہراد نے ان کے آنے تک افطاری تیار کردی تھی اب صرف آ كرآتا كا كوندهنااوروٹياں يكاناتھيں بيرون ملك بھي وہ جاروں دوست ای طرح مل جل کرکوکنگ کرلیا کرتے تھے ای کیے وہ کھانایکانے میں ماہر بھی ہوگیاتھا۔

"كيا كردب تح اتى ورسے؟" شمشاد نے قرآن شریف بند کرے جوما اور اٹھ کر الماری کے سب سے اویری خانے میں رکودیا۔

"بس تویہ بھے کہ نور جہاں کے دل میں اپنا گھر بنار ہاتھا۔" بنراد پر جوش تقالیکن آتے ہی پیڈسٹل فین کارخ اپنی جانب کیا اوربستر يروه هي حميا-

''نورجہاں کے دل میں گھر بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بھی اینے اس گھرکے بارے میں بھی سوچا ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہناہے' شمشاد کی بات پر بہزادنے اسے نامجی سے دیکھتے ہوئے اس کی طرف کروٹ کی۔

"مطلب بيكمين وكيور بابول كه بيلي ك تمام روزول میں جو مگھر برگزارے بھی اٹھ کر بازار تک نہ جاتا تھا کہ مجھے روز ولگتاہے اوراس دفعہ تو ہروقت ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے یعنی جنتی محنت اور مشقت تو نورجہاں کوخوش کرنے کے ليے كرتار ہتا ہے ، بہتر ہوتا كەخدا كوخوش كرنے كے ليے كم ازكم

ناک دالے جانو، یول منہ کھولے نہ کھڑے ہوا کریں عید کا سیزن ہے کوئی گزرتے ہوئے پیکوہی نہ کرجائے۔" نورجہاں نے بمشکل ہلی روکتے ہوئے جملہ بورا کیا اور شاپر سنجا کے كمرے سے نكل آئى، بېزاد كا تواس دنت دل جاه رہا تھا گرم یتیلے میں بڑے کئی کے دانے کی طرح اچھلتا کیآج بہلی مرتبہ نورجہاں نے اس سے بول مسكر اكر بات كى تھى اور بھى اس نے سوج لیا تھا کہوہ اسے شادی کے بعد نور جہاں کا اتنابی خیال ر کھے گا جتنا مرغی این چوزے کار تھتی ہے اور یہی نہیں بلکے ول بی دل میں وہ ملکہ کا بھی شکر گزارتھا جس نے کہنے پراس نے گھر كات كام كيكة فركار نورجهال في اي كروالي ك بوسك برترقى كاسوج لياكم ازكم نورجهال كى مسكراب توده يبي مجھاتھا۔

<.....\*

" پھويو باہر كوئى خاتون ہيں كهدرى بين زكوة لينے آئى مول -"شمشاد نے دروازہ بجنے کی آوازس کرد یکھا اور واپس آ کراطلاع دی توامال نے منہ بسورا۔

"بیٹا، زکوۃ تمہارے بھویا ہی دیتے ہیں وہ بھی اپنی دکان كي مرن ك حوالے سے بيس ذكوة كہاں سے دول ـ " کیکن بیجوآپ کے سونے کے زیورات ہیں ان پر بھی تو ز کو ۃ دی جائے گی نال\_ کیوں کئی کتر اربی ہیں؟"وہ ان کے ردیے سے جیران ہور ہاتھا۔

" دمیں اکیلی تھوڑی ہوں کتنے ہی لوگ نہیں دیتے اب یتم ا پنی ترنم کی مثال لے لوجھے سے زیادہ زیورات ہیں اس کے یاس مگر محال ہے جو بھی زکو ہ وی ہو بلکہاس نے تو بینک میں بھی وہ پر چددے رکھا ہے وہ .....!" امال نے ماتھ پر ہاتھ مار کریاد کرنے کی کوشش کی۔

"ارے دبی ،جس پر لکھ کردیتے ہیں کہ ہماری زکوۃ نہ کا شا تو بتاؤنه بينك ميں رکھے زيورات پر ز كوة ديتى ہے نہ دوسروں یر۔" امال اپنا دائن صاف کرنے کے بجائے ترنم جاچی کا كريبان تقامنا جاہتی تھیں۔

'' پھو پوالٹد کے آھے جا کرانہوں نے اپنا حساب دینا ہے آپ نے اپناسب نے اپن قبر میں جانا ہے آپ نے اپن او پھر آپ صرف اینے بارے میں سوچیں نال خود کو بہتر کریں اور دوسرول کوچھوڑیں ان کے معاملات کی وہ خود ذمہ دار ہیں۔'اس دوران ترنم جاچی بازار جانے کے لیے تیار ہوکرہ سمیں بچوں کو

-2016 (SI) 75 75 010 -

اوراگرمیرے بلے اور سکین منہ کودیکھ کرز کو ۃ وے رہی ہیں تو میں اس کا ستحق تبہیں ہوں۔ "وہ گھبرا گیا تھا۔ ''ارے بھئی یہ تبہارے لیے ہیں چاہوتو ان سے عید کے لیے کپڑے خرید لواور چاہوتو جوتے بس میرانام بدشکونی میں نہ لیے "

"جی۔"وہ جیران رہ گیا۔ "وکیھواگر میرا نام اس کھر کے لیے بدشکون نکلا تو بیآ پا وغیرہ تو میر اجینا دو جر کردیں سے گئی بھی اچھی کیوں نہ ہو،آخر ہیں تو میری جھانی ہی ناں اس لیے بیا چیے تھی میں وبالواور میری مدد کرو، تم لڑکے ہواور ہو بھی غیر شادی شدہ تم کیا جانو جھانیوں کے عذاب۔" ترنم جاچی نے فرضی طور پرسکی لیتے ہوئے دو پنے کے پلوسے ناک مروژی اور پھروہی پلوگرون پر مل کر گردن پرآیا ہوا پسینہ صاف کیا۔

''آپ پلیزیہ میےدکایں عید پرکام آئیں گے۔'' ''ار منیس تم رکھاو، میے میرے پاس بہت ہیں یہ ویسے ذرارشتے داروں کے سامنے رونارونا پڑتا ہے درنہ تو پلوگ میے ماگ ماگ کربی تک کردیں آئی لیے میں نے تو تقریباً سب رشتے داروں سے میے ماگئے ہوئے ہیں کہ وہ ہم سے نہ ما تگ لیس۔'' ترنم چاچی بڑے فخر سے ابناد فاعی طریقہ کاربیان کردہی

اوراس رات امان بھی کم وہیں ای طریقہ کارکوآ زمانے شمشاہ کے پاس جا پہنچیں دونوں ہی خواتین کوا بی اپنی ساکھ کا مسئلہ در پیش تھا ای لیے امال نے بھی جھٹ سے عید سے پہلے عیدی تھا کریقین دہائی چاہی کہ بدشکون انسان کے طور پران کا مام نہ لیا جائے لیکن شمشاہ اسنے کم پیپوں میں راشی نہ ہوا اور باری باری دونوں سے تم بودھانے کا مطالبہ کیا جو جھٹ بٹ پورا کر ریا گیا کہ وہ کو رہائی کہ ہاتھا کہ وہ بھر سے خاندان میں خوار نہیں ہوتا چاہتیں اور بیالی باتھی کہ اگرایک کو بدشکون کہ دویا جاتا تو دومری خوتی خوتی باتی سب کو بتاتی اب بیالگ بات تھی کہ اگرایک کو بدشکون کہ دویا جاتا تو دومری خوتی خوتی باتی سب کو بتاتی اب بیالگ بات تھی کہ اور چیا دونوں سے رقم کا مطالبہ کرنے سے پہلے شمشاد نے ابا اور چیا دونوں کواعتاد میں لے رکھا تھا لہٰ ذا دونوں خواتین نے وہ رقم جو اپنی اپنی المہاریوں میں کیڑ دوں میں چھیار تھی کا کر شمشاد نے ابا کے دوالے کی اور مطمئن ہوگئیں۔

"کاش میری بھی کوئی بیٹم ہوتی جو جاندرات پر پیارے

اس ہے آدھی ہی کر کیتا ہیکن تو نے تو یار بھی ڈھنگ سے نماز بھی نہیں پڑھی۔ "شمشاد نے تاسف سے کہا۔ "بس یار بہنراد میں سوچ ہی رہاتھا کیکل سے قرآن پاک کی تلادت شروع کروں گاٹھیک سے نماز پڑھوں گالیکن پتا نہیں وہ کل ابھی تک ہی نہیں رہی۔ "بہنرادشرمندہ تھا۔

"نورجهال سے تیری شادی ہونا کوئی مسئلہ بیس ہے امال کی بھی خواہش ہے اور پھو پوکی بھی اس لیے تو فکرند کرلیکن کم از کی بھی خواہش ہے اور پھو پوکی بھی اس لیے تو فکرند کرلیکن کم از کم رمضان کے مہینوں میں اللہ اور اس کے احکامات پر توجہ دو

ناں، جبکہ اس نے تمہاراد تمن شیطان بھی باندھ دکھاہے۔" "ویسے بھی بھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے شیطان تو باندھ دیا پھر بھی کیوں ہمارے اندرے اس کی سکھائی ہوئی بری عاد تیں ختم نہیں ہوئیں۔" بہزاد تکیہ کود میں لے کر بیٹھ گیا تھا۔"ہم پھر بھی کیوں رمضان کے دنوں میں اس کے زیراثر رہتے ہیں۔"

"وہ اس لیے میرے بھائی کہ گندگی اور غلاظت سے بھرا تھیلا کھلا ہوا آپ کے کمرے میں رکھا رہے اور پھر مہینے بعد آپ اسے اٹھا کر باہر پھینکیں تو اس غلاظت کی بدیواور تعفن تو اتی جلدی کمرے نے بیں جائے گاناں ،اس کے اثر احد ہیں سمر یہی جال شدطان کارمضان میں ہے۔"

مے بہی حال شیطان کارمضان میں ہے۔'' ''افسوس ہورہا ہے یار پورارمضان گزر گیالیکن میں ایک مکمل قرآن پاک تو کیا تعمل سپارہ بھی پڑھ نیس پایالیکن اب بس کل ہے میں نے باقاعدگی ہے۔۔۔۔!''

من سے میں ہے ہوں کہ اس سے ہیں۔ اس سے میں ہیں آئے گا۔ " بہراد نے شمشاد کو تائیدی نظروں سے دیکھا اور بات کا شخ پر بھی بدمزہ نہ ہوا بلکہ ضوکرنے کے لیے واش روم چلا گیا۔

''شمشادایک بات کہنی تھی۔'' ترنم چاچی جھکتے ہوئے اس کے سامنے بینصیں آورہ فوراسیدھا ہوا۔ ''۔ جہ بیلچی میں انی ڈالے لئے والاعلی تھا ڈال میں ال کے

"وہ جود پلجی میں پانی ڈالنے والاعمل تھا نال میں اس کے بارے میں بات کناچاہتی ہول۔" بارے میں بات کناچاہتی ہول۔"

" جى جى كيون نيس ايك منك ميں ديكجى افعالا تا ہوں تاكة پاس ميں يانی ڈال ديں۔"

" ار مبیں بہیں تم میری بات توسنو۔" ترنم چا چی نے اسے بٹھالیا اور ہاتھ میں بکڑے چھوٹے سے پرس سے پانچ ہزاررویے شمشاد کے ہاتھ میں بکڑادیے۔

"ارے بیکیا، اگر عیدی دینے کا ارادہ ہے وعیدا کینے دیں

ہے کہتی میرے کالے چوہارے جیسے جانو چوڑیاں بہنالاؤں نا ورند میں نے پہلے سے پہنی ہوئی چوڑیاں تصیبولعل کے گانے سنتے ہوئے توڑو بن ہیں۔"بنرادا بن ہی روس بولتا موااعدا یا توسامنے بیٹھے ابااور چھاکود کھے کر تھٹک گیا۔

" وُبِينًا آوُ، يبال بيهُو "كبانے ذراساسرك كرجك بنائي تو وہ ان کیے باس ہی بیٹھ گیا اور جب بیٹھ کریہاں وہاں و یکھا تو ماحول کی سینی کا اندازه بهوا که کمرے میں شمشاد، ملکه، نورجهال امان اور جاچی محص موجود تھیں۔

" بيضُو بينًا البحى بدشگون كا نام بها چلنے والا ہے۔" امال نہایت پر جوش تھیں اور ترنم جا چی ان سے بردھ کر۔

" چکوشمشاد ابتم بتایی دو کبون ہے وہ بدشکون جس کی وجه سے جارے کھرے جھڑے حتم مبیں ہوتے آمدن میں بركت بيس إورخوشيال كحريرات آت روفه جاتي بي-" ترخم جاچی نے میکھی نظروں سے امال کودیکھا اور ان کی بات کے دوران بى بنراد نے نور جہال كود يكھا تھاراكل بلولان كے سوٹ كے ساتھ سفيد دويشر بر ليے بھرادكواس كے جرے بر بھى اور محسوس ہوا وہ بھی اس کی نظروں کا ارتکاز محسوں کررہی تھی اس ليرجهكاليا شمشادن كالصاف كيا

"جاب تک میں نے اپ علم سے حساب لگایا ہے تو یہ بدشگون اس گھر میں کوئی انسان نہیں بلکہ سب انسانوں کے اعمال ہیں جوتمام ترخوشیوں، رحتوں اور برکتوں کا رستہ روکے

وتهبين بهنئ شمشادتم اس انسان كانام كوجو بدفتكوني كاباعث

ب"امال في اصراركيا-"بال بھئ میں تو اس کا نام سنوں گی۔" ترنم چاچی بھی مصر نظرآ میں وابابولے

مندتوتم دونول ایسے کردی ہوجیسے اس بتائے جانے والے نام پرتمبارے میں کے ہیں۔" ابائے فردا فردا دووں کو ديكماتوددون بي نظرج النيب-

"إعمال الجمع بهون تو كوئي ايسا ذريع نهيس جوالله كي طرف ے آتی خوشیوں کوروک دیں۔ نماز، روزہ کرنی ہو ماشاء اللہ تو زكوة كى رقم دي يس كيا قباحت بولى ب "منصوب ك برعس اباذائر يكث بى ال بات يرآ مح تقد

"سربراه آپ بین کھر کے زکوہ دیں ندویں۔"المال چ

"جب میں یا دلقی کھر کے خریج یا بازار کے لیے ہیے وييغ مين تاخير كرين تو كيساطوفان الفاليتي مودونول منه بناليتي ہو، اٹھتے بیٹے یاددلواتی ہو بھی اتن ہی تاکیدز کو ہ دینے کی بھی كى، بلكمايك دومرتبيس في زكوة كے ليے معيد في الي ميك والول مين بانث أكيس "اباجذباتي مو كي تقد

" ويكصيل مير بي ميك والول كانام مت ليجي كاورنه ....!" اس ہے میلے کہ احول مکڑتا ہا ہر صنی کی آ واز پرسب چو تکے امال بالمرتكليس توسميثي والى خاتون تعيس امال كوروبول كالفافيه ديية

"اس مرتبه میری تمیش نکلی بے لیکن فی الحال مجھے ضرورت نہیں ہے گھر میں رکھے تو خرج ہوجا کیں گے اس کیے آپ یہ ركالومين آخروالي كميني لاول كي-"وه جيسے جلدي مين تقيب ایی طرح جلدی میں امال کو جیران پریشان چھوڑ کروایس چلی كنيس امال وه رقم والالفاف دوسيخ ميس ليجاندر وأخل موتيس-"چوپودرامل میں نے دہ میسے سی علم کے کیے ہیں کیے تھے بلکہ بیاحماس دلانے کے لیے تھے کہ دہ رقم جوآب کے یاس غربا کا حصد دیا گیاہے وہ حق داروں تک پہنچانے کا انتظام ہونا جا ہےاتے سنجال کر کھے بیے س کام کے الکے ہی کیے ونیا چھوڑ کران پییوں کا حساب دینا بڑے اور ان بیسول بر عیاتی دوسرے کررہے ہول اور حساب وعذاب میں ہم بڑے

میں شرمندہ ہول بتانہیں کیوں اپنی قبر پر بوجھ لادے بیتھی حق داروں کا حق کھائی رہی تم نے جھیے جگا دیا ہے شمشاد بٹا۔ شمشادسمیت سب نے سکون کا سائس لیا کہ امال کے ول میں بات اتر کئی ہے دیسے بھی اکثر لوگ بات مجھ بی جاتے ہیں بس سی سمجھانے والے کی کمی ہوتی ہے۔

"ملك كابا، جا عردات سے بوده كركسي كوخوشي وسين كا اور کون ساموقع ہوگا میں کتنے ہی گھر انوں کوجانتی ہوں جن کے لمرعيد منانے كے ليے كمريس جاند كے سوا كي جيس آيا چليس ہم ان کی عید کراتے ہیں۔" ابا تو جاہتے ہی یہ تھے فورا اٹھ

"آیا کھنے چلتے ہیں میں نے بھی اپنے بچوں کے نے کٹر ہے لیے میلین وہ جو مل کے پارستی ہے تاں ان کے بچوں نے یاس تو سیننے کو تیص بھی نہیں ہوتی ملکہ نور جہاں ہم لوگ اگر بح سنجال لوتو ہم دونوں بھی جلے جائیں ساتھ ہی زگوہ کی جو

رقم بنی وہ بھی ادا کرآئیں گے۔ بچ کہاشمشاد کہ عمر کا کیا بحروسہ کب ختم ہوجائے اور ہم اس قم کا حساب وعذاب بھکتیں جے ہم دنیا میں استعال بھی نہیں کریائے۔''

" جائیں جاچی جائیں بے فکر ہوکر جائیں اور بچوں کی فکر " جائیں جانب شرائی کی فکر ہوکر جائیں اور بچوں کی فکر

نەكرىن-"ملكەنے فراخ دېلى دىھانى-

"کاش میری بھی کوئی بیٹم ہوتی جو کہتی شکیم کے اباء اپنے بچوں کوخود ہی بٹا ڈالو ہونہہ نہ بچے قابو ہوتے ہیں نہ برے خیالات۔"اباکے کمرے سے نگلتے ہی بہزاد جواتی دیر سے خوش تھابولا ہی تھا کہ ابا فون سے کان ٹکائے پھراندرا کے اورفون کا انہیکرا آن کردیا۔ دوسری طرف ممانی تھیں۔

"جُكُن آيا مين يهال بينى آپ سے ايك خوابش كرنا حابتى بول الكارمت كرنا۔"

" "ارے الی کیا جلدی ہے تم آجاؤ نال پہلے پھر بات کرلیں مے۔"الی اس احلای ہے کال کے لیے دہنی طور پر تیار نہ تھیں۔

" بھی اگرآپ نورجہال کے لیے میرے بہزاد کا رشتہ قبول کرلیں تو تم سے بیر جائدرات یادگار ہوجائے گی، یاس ہوتی تو آپ کے باول پکڑ لیتی لیکن مع مت کرنا آپایس انجی اسے انگوٹی بینناجا ہی ہوں۔"

اے انگوشی پہناچا ہتی ہوں۔" "ابھی انگوشی آئے ہائے کیوں ہتیلی پرسرسوں جما رہی ہو؟" امال نے بات کرنے کے دوران ہی نور جہال کودیکھا جو بہزادکود کھے کرشر ماری تھی ملکہ اور شمشاد کی بھی خوشی دیدتی تھی۔ بلکہ بہزاد نے توجیب سے انگوشی کی ڈبیا بھی نکال کھی اور منظر تھا کہ امال اقرار کریں اورائے ور جہاں کا ہاتھ تھام کرانگوشی بہنانے کو کہا جائے۔

اورامال آبا دونوں جانے تھے کہ والدین کی داش مندی ہے
ہے کہ شادی بیاہ کے معاملات میں اولاد کی پسند کو ضرور نوٹ
کریں اورا گرکوئی قباحت محسوس نہ ہوتو ہے جااعتر اس کرنے
کے بجائے اپنی اولاد کی پسند کوائی پسند کے طور پر ظاہر کردیں اور
پھریہ خواہش تو خود امال آبا کی بھی تھی لاہذا آ تھوں ہی آ تھوں
میں ای دفت ایک دوسرے سے دائے لی۔

"البتم اتنی اچھی اُدرمقدی جگہ پر بیٹی ہو میں بھلا کیے انکارکر عتی ہوں بس آج سے نور جہاں تبہاری بٹی ادر بہزاد میرا بیٹا ہوا، کیوں بھی کوئی اعتراض آونہیں۔ "خوتی کے مارے امال نے نور جہاں کا ماتھا جو ماتو وہ اباکی موجودگی میں لجا کرامان کے

سے بدی۔ ہر طرف خوشی کا سال تھا ایسی عیداً ج تک انہوں نے ہیں دیکھی تھی ترنم چا چی نے نور جہال کو امال کے گلے سے ہٹا کر سامنے کھڑا کیا تا کہ ہنراد کو بھی انگوشی پہنانے کا موقع ملے۔ ابا اور چچانور جہال کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دینے کے بعد مشائی لینے نکلے تا کہ آپس میں ایک دوسرے کا منہ پیٹھا کرایا جائے۔

''اگراجازت ہوتو میں بھی ملکہ کے لیے انگوشی لایا ہوں۔'' شمشاد نے بہزاد کونور جہاں کی آنگی میں انگوشی پہناتے دیکھا تو جیب سے اپنی ڈیما بھی تکال لی۔

المال اورزنم جاچی اس کے سیدھے سادے انداز پر ہننے گی م

"دشمشاذ تم الل سے مجھے انگوشی پہنانے کی اجازت مانگ رہے ہو یا دومری مرتبہ سالن " ملک اس کی جھجک پر بولی اورخلاف تو تع الل نے بھی اسے پچھنہ کہا۔ بہزاد اور نور جہال ایک ساتھ کھڑے تضاور بہت فیج رہے تھے بہزاد کی سرگوشیوں کے جواب میں نور جہال کا مسکرا کر سر جھکانا ایک الگ ہی منظر تھا اور جیسے ہی شمشاد ملکہ کو انگوشی پہنانے لگا بہزاد کو یاد آیا کہ تصویر تو بنائی ہی نہیں لہذا موبائل لے کر سب کی گروپ فوٹو بنانے لگا۔

"ملکہ گردن تو سیرهی کرو، جولڑ کیاں تصویر بناتے ہوئے گردن سیدهی نہیں رکھ سکتیں وہ شادی کے بعد شوہر کو کیسے سیدها رکھیں گی۔"

" کچھاڑ کیاں تو تصور بنواتے ہوئے گردن ٹیڑھی ہی اس لیے کرتی ہیں کہ فو ٹو گرافرخود آ کرسیدھی کرے" شمشادنے اشارتا نور جہاں کی بھی گردن ٹیڑھی ہونے کا بتایا جے نور جہاں نے فورا سیدھا کرلیا اور اس کی اس پھرتی نے سب کو ہننے پر مجبور کرد انتہا

ہر وفت "کاش میری بھی کوئی بیگم ہوتی" کی دعا ما تکنے والے بہنرادکی دعا ایسے قبول ہوئی تھی کہاس کی عید خوشیوں بھرا پیغام لے کریادگار بن گئی۔اللہ سب کی عید کواس سے بڑھ کر خوش کواراورخوشیوں سے بھر پورینائے تا مین۔اماں ابا کے لیوں سے دعائے کلمات فکلے تھے۔

9



### قسط نمبر 24



گزشته قسط کا خلاصه

شرمین زیبا کوسلی دیتی ہے جبکہ زیبا کواب اپنا بیٹا عبدالعمد یادآ رہا ہوتا ہے وہ اس سے ملیّا جا ہتی ہے لیکن اجھی اس کی طبیعت تھیک نہیں ہوتی ہے۔ شرمین بھی اپنے گھر جانا جا ہتی تھی جبکہ زیبااے عارض سے شادی کرنے کا کہتی ہے تب شرمین ہنس کرٹال جاتی ہے۔صفدرڈ ھکے چھیےالفاظ میں جہاں آرا بیگم کوزیبا کوطلاق دینے کا بتا تاہے جس پروہ غصہ میں آئر حضدر کو برا بھلا کہتی ہیں ساتھ ہی صفدرعبدالصد کو بھی زیبا کودینے کا کہتا ہے جس پر وہ انگاری ہوجاتی ہیں۔صفدرعارض کا فون انبینڈ کرتا ہے اور ایسے جلد ملنے کا کہتا ہے۔شرمین اپنے گھر جانا جا ہتی ہے لیکن عارض ابھی اسے ہاتھ کے بلاسٹر کی وجہ سے مزید رو کناچا متا تھالیکن شرمین بصدیمی جس پر عارض خاموش ہوجا تا ہے اذان عارض ہے شرمین کومنانے کو کہتا ہے۔ دوسری طرف تعفی کا شوہراصغراس سے شادی کے فنکشن میں زیبا کی غیرموجودگی کی دجہ پوچھتا ہے جس پر تھی اس کے سسرال میں کوئی مسئلہ ہونے کا باعث بتا کر بات ٹال جاتی ہے کیکن اصغرا یک شکی آ دی ہوتا ہے اس کی بھی تھی کے ساتھ دوسری شادی ہوتی ہے مہلی ہوی کواصغرطلاق دے چکا ہوتا ہے۔ وہ ہرصورت زیبا کے سسرالی معاملات جاننا جا ہتا ہے تھی کی ساس بھی روایتی ساس ہوتی ہیں وہ بھی اصغرکوا کسائی رہتی ہیں تب ہی اصغرُ صفدراورزیبا کی دعوت کرنے کا کہتا ہے جس پڑھی پریشان ہوجاتی ہاں کے نزد کیے صفرر کوزیبا کومعاف کردینا جا ہے تھا۔اذان اسکولِ عارض کے ساتھ جانا جا ہتا ہے جش پرشر مین اذان کی صد کہ سے مجبور ہو کرعارض کوفون کرتی ہے اور اسے اذان کو مجھانے کا کہتی ہے۔ اذان اب اپنی بھو پوکشف کو بھی پیند کرنے لگاتھا شرمین کے لیے بدیات تشویش ناک ہوتی ہے جس پرعارض اذان کو سمجھانے کی ہامی بحر لیتا ہے۔صفدرعارض کوزیبا کا کچھ سامان اور حق مہر کی رقم دے کراہے زیبا تک پنجانے کا کہتا ہے جس پر عارض اور شرمین دونوں ہی صفدر کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اب صفدرر جو سم نہیں کرنا چاہتا ہے اور ساتھ ہی عبدالصمد کو بھی بہت جلدزیبا کودیے کا کہتا ہے جس پر شرمین اور عارض خاموش ہوجاتے ہیں۔

ابآ کے پڑھے

بخار کی شدت اور حدت میں ذہن سے تکلنے والا دھواں آئھوں کے رائے بہدر ہاتھا تھی سیب کا ف کرکب ہے اس کے قریب بیٹی اے سیب کھلانے کی منتظر تھی محر نداہے بکار سکتی تھی نگل ہو سکتی تھی جبکہ وہ مہری دیران آ مجھوں سے مرے کی جہت 'کیا کھوررہی ہوچ<u>ےت میں ''منھی نے خاموثی تو ڑی</u>

'ا پناماضی، اپنی بر بادی۔' بہت ہی آ ہتہ سے نقامت بھری آ واز میں اس کی طرف سے جواب آیا " كيافائده؟"اس في سيب كي ايك قاش اس كيلون سي لكاني جابي مراس في براسامنه بنا كرمنع كرديا-''مجھےوہ الماری دیکھنے سے نفرت ہوئی ہے میرے کمرے سے اٹھوادو''اس نے دائیں طرف دیوار کے ساتھ رکھی بڑی ہی لوہے کی الماری کی طرف اشارہ کیا۔ " كيون المارى في كيابكا رائدي " منتحى في حرت سي كهار " يبي تو مجھے اكساتى ربى آصف كے خطوط كو چھپانے كے ليے مجھے اس كے وجود ميں پناہ كمتى ربى سب خط مسب دھوكے ای میں جھیائی رہی۔' " چھوڑ و پرائی با تیں اب آ کے کے لیے ہمت سے سفر کرنا ہے، اپنی حالت دیکھوچار پائی سے لگ گئی ہو، ایسے کیسے کام چلے گا؟" منتھی نے سمجھایا۔ "بس میں ہار کی ہوں۔"وہ رودی۔ ' د لیعنی عبدالضمد کی ماں ہار گئی۔'' منتھی نے ضرب لگائی تو وہ پھڑ پھڑ ائی۔ " کہاں ہے میراعبدالصمد میرا بج " جائے گالیکن تم اسے کیے سنجالوں گی اس باری میں خالہ حاجرہ خود بدم می ہوگئی ہیں۔ '' بھی تم لئے و میرے بیٹے کواصغر بھائی کے ساتھ چلی جاؤ۔'' وہ بڑی بے تابی ہے بولی۔ '' چھوڑ واصغر کؤ جانے کو میں خود چلی جاؤں گررد عمل کیا ہوگا یہ سوچتا ضروری ہے۔'' نتھی نے اصغر کو بری طرح مستر دکر کے وبہیں اصغر بھائی کے ساتھ جاؤگی تو "دفع كرواصغركو-" ''وہ اتنا تخلص محض بھی نہیں تم اس کو کیا جانو۔''نٹھی نے پہنے تی ہے کہا تو زیبا جران می نگاہوں سے دیکھنے گی۔ ''زیبا چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں میرے سرالی،اصغر بھی فطر تا اچھانہیں میں اے تمہارے بارے میں سب پہنیس بتا تا "مطلب کچھبیں تم بس ٹھیک ہوجا و اٹھو کھا و، پیریوبیہ بخارتب بھا مے گا۔" بنھی نے جواب دیا۔ و بسخى ميں بہت برى بينى بول برى مال بول \_ "وه رودى \_ " دیکھائیں اماں کی حالت کیسی ہے۔" "سب تھیک ہوجائے گا بھیک ہونے میں کچھوفت تو لگے گا۔" ''صفدرا سانی سے عبدالصمد کوئیس ویں ہے۔ '' وہم نہ کروآ جائے گاعبدالصمد میں صفدر بھائی ہے بات کروں گی۔' منھی نے تسلی دی تووہ جیپ ہوگئی اب تسلیوں میں ہی تو اميدهي اورتو كيجه بحي تبيس بحاتفا ''لوپيھوڑاساسيب ڪھالوپليز''' "جي ميس جاه ربا مبیے کے لیے بی اپناخیال رکھاو۔ ڈاکٹرنے کیا کہاتھا کہ مزوری بی بیاری ہے۔" ONLINE LIBRARY

''تم بس پیکھاؤاور میں نے کپڑے نکال کرواش روم میں لٹکا دیے ہیں۔نہاؤخود کوفریش محسوس کردگی۔''منھی نے زبروتی سیب کھلانے کی گوشش میں کہاتواہے منہ چلانا ہی پڑااور ساتھ ہی وہ عبدالصمدے بارے میں سوچنے لکی تھی۔ اندر کو دهنسی موئی آئیسیں ، رخسار کی ابھری موئی ہڑیاں مغمنوم سی مریضہ بنی وہ ان دونوں کے سامنے تھی عبدالصمد نے اس حالت میں بھی ماں کو پہچان لیا، بقرار ہوکراس کے سینے پر سرد کھ کے لیٹ گیاوہ سب کونظرانداز کر کے اسے دیوانوں کی طرح چو منے تکی جہاں آ را بیکم کی آ تکھیں بھر آئیں شرمین بھی افسردہ تی چار پائی پر بیٹھ گئی، جہاں آ رانے زیبا کو بانہوں میں بھر کے 'میری بچی میں بہت شرمندہ ہوں تم ہے نظریں ملانے کے قابل نہیں۔'' وہ بولیں تو زیبانے پچھنہیں کہا تھی یانی لے کر اندرآ رہی تھی اس نے جواب دیا۔ ''خالياً ڀي کا کياقصورے جو کيا صفدر بھائي نے کيا۔'' ''میں اس نا خلف کی ماں ہوں ،اس کو بہت برا بھلا کہا ہے مگر بیٹا میں بےبس ہوگئی۔'' '' زیباآپ نے کیا حالت بنالی ہے بیجائی نہیں جارہی۔''شرمین نے نہایت افسردگی ہے کہا. '''نبس اب میر ابیٹا آ گیا ہے اب میں تھیک ہول۔''زیبانے عبدالصمد کو تحق سے بانہوں میں تھینچ کر کہا۔ ''اذان بیٹاآپ ہاہرجا کر کھیلو۔''شرمین نے کچھ سوچ کراذان کو ہاہز بھیج دیاجب وہ چلا گیا تو شرمین نے بڑے قریخ سے ''بھائی عبدالصمدآ ج آپ کو ملنے آیاہے۔' "كمامطلب" مفي نے بوجھا۔ "زیاے لانے کے لیے میں لے آئی۔" و مرصغبر بھائی نے عبِدالصمد کودینے کا وعدہ کیا تھا۔ " تسخی نے کہاا ب کی بارجہاں آراج کیس. "نەسىنېيں پەكىپے ہوسكتاب "كيامطلب؟"زياك لب كيكيات "دراصل، آج تو ہم آبے ہے ملنے اور خبریت پوچھنے آئے تھے۔" شرمین عجیب صورت حال میں پھنس گئی نہ وضاحت كرسكتي تفى اورنه خاموش رەسلتى تقى-"آج ملنے ہے کیا مراد ہے، میں عبدالصمد کے لیے تڑپ رہی ہوں، مجھے کوئی سامان، کوئی روپ پیدنہیں جا ہے۔ تنظی سب کھندے دوائین مرمیراعبدالعمدمیرے پاس ہےگا۔ 'زیراجدبانی ہوئی۔ ''زیباعبدالصمدکومیں کیسے چھوڑ جاول۔''جہاں آ راپریشان ہولینیں۔ "ای بخداک واسطے مجھے میرے بچے سے جدانہ کریں ہا پ بظام نہیں کرسکتیں۔"زیبانے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ "زيباا گرايسا تھا تو بچي نبھا کرتے تم دونوں اب ميں کيا کروں؟" جہاں آيا اپني جگہ سچي تھيں انہيں نہ حقيقت معلوم تھي اور نہ اصل سچائی ہے وہ واقف بھیں اپنے بیٹے کو مجرم اور قصور وارسمجھ کر برا بھلا کہدرہی تھیں ، مگر عبدالصمدے معاملے میں تو کسی قتم کے متجھوتے کی تنجائش نہیں تھی ان نے نزو کیا۔ "زیباصفدر بھائی نے جو کہا ہے وہ پورا کریں مے مرآج تو ہم آپ کو ملنے آئے ہیں ابھی تو صفدر بھائی کے پاس مہلت شرمين نے زيبا كا ہاتھ تھام كربہت زى سے مجھايا۔ ' کی کھی کہوء آج عبدالصمد کومیرے پاس رہنے دو۔' زیبانے جنونی انداز میں عبدالصمد کوباز دوں میں قید کررکھا تھا۔ "جارابھی توخیال کروزیبامیرے پاس توبر ھانے کی خوشی عبدالصمدے "جہاں آرابہت معصومیت ہے بولیں۔ ''آ پاعبدالصمدآ پکومبارک،آپ ہی اس کی اصل حق دار ہیں ما ئیں اولا دکی خاطر نبھا کرتی ہیں جب گھر پر باد کرلیا تو بیٹے عد المحيل 82 82 جولاتي 2016ء

ک محبت کیوں؟" حاجرہ بیکم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہازیبااور تھی نے ایک دوسرے کودیکھااور خاموش ہوگئیں، جبكة شرمين اور جہاں آراكوجرت موئى أبيس ايسالكا كەساراقصور زيباكائى ہے ايك مال نے اپنى بينى كے ليے يه كهدويا كداس نے اپنا کھرخود چھوڑ اہے۔ ''حاجرہ بہن میں بہت شرمندہ ہوں۔' " کیوں، کیوں شرمندہ ہیں، یہ تو ہونا ہی تھا اپنی بیٹی کو میں نے بہت سمجھایا تھا۔" حاجرہ بیگم نے طنزیہ نظروں سے بیٹی کو "آپ لوگ جائے لیں مے یا شعنڈ الاؤں۔" مضی نے موضوع بدلا۔ وونہیں بس اب اجازت دیں۔''شرمین نے جلدی سے کہا۔ نے اس کے کان کے قریب جا کر سر کوشی کی۔ ''عبدِالصمد کوئیں جانا شرمین'' زیبانے شرمین ہے منت کی تو شرمین۔ "بِفَررين عبدالعمدة ب كياس بى آئ كالمرة جنيل-''زیباسمجھوتے کا سوچو کوشش کروعبدالصمد کودے کرمیں زندہ کیے رہوں گی؟'' جہاں آ رایہ کہہ کرآ تکھوں میں نمی لیے موے کرے سے باہر کلیں تو جاجرہ بیگم بھی آبدیدہ ی ان کے پیچھے بی باہر آسیں۔ "میری بی توزنده در کور موتی صفدر نے اچھانہیں کیا۔" ''ٹھیکے کہتی ہو۔ جھےافسوں اور پشیمانی ہے کہ صفدر میر ابیٹا ہے زیبا میری بیٹی ہے، طلاق بیٹی کی ہوتو مال بھی مرجاتی ہے۔'' انہوں نے دکھے جواب دیا۔ " چلیں خالہ۔ "شرمین نے کہا توجہاں آرانے جلدی سے عبدالصمد کو کود میں اٹھالیا۔ شرمین نے تہدیکرلیا تھا کہ صفدر بھائی ہے بات کر کے جائے گی مگر وہ گھر پڑہیں تھالہذا جہاں آ را بیکم اور عبدالصمد کوڈراپ کر کے وہ گھر آگئی،ڈرائیوراس کے ساتھ تھا عارض نے ڈرائیورکو ہدایت کی تھی کہ وہیں رہنا ہے اس لیے دہ وہیں رک گیا۔اذان كاموذآ ف " الما تجصیر مین آتی کہ پکوعارض انکل سے دشمنی کیاہے؟" اذان کی جسنجلا مث میں اپنی عمر سے بردی بات تھی۔ "وٺڙويويين؟" "آ پکاباز دھیکنہیں پھر بھی آپ کو بہیں رہنا ہے۔"اصل بات زبان پرآ گئی وہ عارض کے پاس جا تا جا ہتا تھا۔ "بيهارا كهربال كي ''یہاچھانہیں ہے۔'' وہ غصے کہ کر کمرے سے نکلی گیا۔ وہ بخت جیران ہوئی اذان کا پیطرز تخاطب کیا تھا۔ '' یا خداءاس کڑنے کو کیا ہونے جار ہاہے۔'' وہ بروبرواتی ہا ہرنگلی تو وہ مبنہ پھلائے لان میں کرسی پر ببیٹیا تھاوہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے پاس پیچی تو وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تب اس نے تن سے اس کا باز و پکڑ کرزبرد تی کری پر بٹھا یا اورخود بھی دوسری کری قریب کر کے بیٹھتے ہوئے بولی۔ ''اذان.....بھی کوئی اینے گھر کوبھی برا کہتا ہے۔'' وہ چپ رہا۔ "ہمشانی*آ نی ہے گھر خالی کرا*لیتے ہیں۔' " پھر .... پھر کیا ہوگا؟"اس نے روک کر ہو چھا۔ "ہمارا گھر بھی بڑا ہوجائے گا۔"

''اس میں عارض انکل آ جا تنیں گے؟''ایک دم ہی سوال کیا۔ "عارض انكل كبال تدرميان ميس آسكي '' ما ماوہ بہت اجھے ہیں، میں نے ابھی ان کے پاس جانا ہے۔'' وہ جانے کیوں ضد پراتر آیا۔ '' بیے ہے کار کی ضد بالکل بے وقت ہے خاموشی سے اندر چکو۔'' اسے غصر آع کیا۔ ' بجھے نہیں ہا، مجھے جانا ہے'' وہ چلا یا شرمین کوجانے کیا ہوا کہ ہاتھ اٹھا اور اس کے رخسار پر نشان چھوڑ گیا ایک دم ہی سیھیٹر غیر متوقع تفااذان کی بری بری آ تھوں ہے موٹے موٹے آنسوٹوٹے اوروہ دوڑ کرگال سہلاتا ہوا کمرے میں چلا گیا،اسے ا کلے بی لیجاحساس ہوا مراس کے پیچھے بھا گئے سے پہلے بی اس نے خودکوواش روم میں بند کرلیاوہ پریشان ہوگئ۔ "اذان،اذان بينا، دروازه كھولو\_"اس نے دروازہ بينا محرا تدر سے كوئى جركت ندہوئي خوف زدہ ہو كر جلائي۔ ''اذان،اذانِ میری جان دروازه کھولو پلیز'' محربے سوداس نے کسی شم کی بل جل نہیں کی تو وہ رونے لگی محراس پراس کے آ نسوؤل كابھى بالكل ائر بيس مواہتب بدحواس موكراسے عارض كوبى فون كرنا پڑا۔ "إذان نے واش روم میں خود کولاک کرلیا ہدرواز مہیں کھول رہا۔" "يقيناً كوئي فرمائش كي ہوگي۔" "غیر ضروری اور بے تلی فر مائش تو بوری مبیں کی جاسکتیں۔" میرے پاس آنے کی فرمائش نے تکی تونہیں۔'وہ بہت سنجیدگی سے بولا تواسے جارسو جالیس کا جھٹکالگا۔ "آ ب کوکنے بتا کہاس نے میم ضدی۔"اس کا انداز کھوجتا ہوا تھا۔ "م ایک تھور مال ہو،اینے بیٹے کے جذبات بھی ہیں مجھتیں۔" "فارگاڈ سیک اذان کوا میوهنل کر کے الی حرکتیں مت کروائیں۔"وہ دہاڑی۔ " بجےخود بہت حساس ہوتے ہیں بیالگ بات ہے کہ مستحصانہیں جاہتیں۔"اس نے کہا تووہ چڑگئی۔ "اب ملجر بند كرواور بتاؤية "وه واش روم میں بندہے۔ "اسے کبوکہ وہ عارض انگل کے باس جاسکتا ہے۔" "اس سے کیا ہوگا؟" ''وہ دروازہ کھول دےگا۔''وہ دنو ق سے بولا۔ "فيلاآن وبها فقاعية" Oaced "جلاآن وبها فقاعية" Oaced والمساورة المالية المالية المالية المالية المالية المالية 'اوکے، میں آتا ہوں۔'' ' تھینک ہو۔''اس نے فون بند کردیا۔ "تواذان عارض کے لیے اتناغصہ کرسکتا ہے۔"اس نے بیڈی پی پر مکتے ہوئے سوجا۔ چوارتي 2016 £ ONLINE LIBRARY

عارض نے واش روم کے دروازے سے لگ کر فقط اتنا کہا۔ ''یار میں آپ کو لینے آیا ہوں'' اور دروازہ کھٹ سے کھل گیا آبسوؤں سے ترچیرہ، روٹھاروٹھا ساانداز، عارض نے سرپر مرکز ''یار بیوبراطریقہ ہے آپ مجھےفون کردیتے میں لینے آجا تا۔''وہ کچھنہ بولا۔واش روم سے باہر نکلا اور بیڈیرالٹالیٹ گیا۔ ''ایسا کرتے ہیں مامائے ساتھے۔''شرمین نے بیار سے بالوں میں انگلیاں پھیریں مکراس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ ''ہے۔ ہٹسرے سے من انکا ساتھ۔'' "آپشیں جی بیعارض انکل کا کیس ہے۔ "سب جائيں مجھے بات نہيں کرنی۔"اذان جھنجلا کر بولا۔ "اذان، پر کیا حرکت ہے؟" شرمین نے ٹو کا۔ "جائيں آپ "اس نے پھرای طرح جواب دیا۔ "يارمسكلهكياب-" " جھے ہیں ہا۔ ''اچھااٹھوآ وُباہر چلتے ہیں ڈ نرکریں ہے۔' عارض نے کہاتو کوئی جواب نیآ یا بلکہ بہت خاموثی تھی عارض نے سراٹھا کردیکھا ' یرتوسوگیا۔'' عارض نے تک پر سرکے نیچر کھ کراہے سیدھا کیا وہ واقعی تھکین کے باعث سوچیا تھا اس نے چند کیے سوچا اور پھرشر مین کی کلائی تھام کے باہرآ تحمیالان میں اس وقت اچھاموسم تھا ہلکی روشی تھی شرمین نے آ ہمتنگی ہے ہاتھ چھڑایا۔ ''شرمین تم نے کم عقلی کا ثبوت دیا ہے، اگراذان مجھے پسند کرتا ہے و تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ دوا پی پھو پوسے تو دور ہے اور میں اذان کوچھیں کر کہیں نہیں لے جاؤں گاتمہارے یا س رکھوں گا۔" "عارض پلیز مجھے مہیں اذان کے پاس نہیں دیکھناتم جانچے ہومیری زندگی سے اذان کومیری خاطر چھوڑ دو۔" ''شرمین کیوں زہر کے بیج بو کرنفرت کی تصل اس معصوم کی زندگی میں بور ہی ہو، ٹیس غیر تو نہیں وہ بیج احمد کا بیٹا تھا اب میں اے اپنابیٹا کہتا ہوں۔ '' کوئی ضرورت نہیں ''وہ بےزاری سے بولی۔ ''اذان حساس اور مجھدار ہے میرے لیے اگر وہ ضد کرتا ہے تو اس کے اندر کا جذبہ ہے تم کیوں خلیج کھڑی کرتی ہوا ہے سائس لینے دومیں لے کے تو نہیں بھا گ جاؤں گا۔" ''اس کی پھو پوکوالزام تراثی کاموقع مل گیاہے وہ جانے کسی کسی با تیں کررہی ہیں، یہ پچہ متازع مسئلہ بن گیاہے میں البحص كاشكار مول مرآب كوتومير ب ليا الجهنين بيداكرن كابهت شوق ب-'میرے جذبوں کی صداقت پر یقین کرد۔'' "بنبي،اب مجھے میرے بیٹے کے سوا کھیلیں چاہے۔ "اوراكرتمهارايمي رويدر باتووه تم عدور موجائے گاآج بہت برداد حجاج كيا ہے اس نے " بيسب إب في الماناة " بہتیں کین مجھے اندازہ ہے کہوہ کمرے میں بندزندگی بسر کرتے کرتے تھک گیا ہے۔" ''توتمہارے کھرآ جائے، ہےنا۔'اس نے طنز کیا۔ '' کوئی مضا نقت بیں ،بس تمہیں بھی ساتھ لائے۔'' وہ شوخ ہوا۔ دوممکن بی نبیس-" "کٹیں بن ترے سانجھ سورے

-2016 BUR

جیوان بن تریے ساتھی اومیرے کیے مکن ہے مکن بی جیں۔'' عارض نے لیک لیک کرگایا تواہے جانے کیوں اچھالگا، کچھنہ کہااٹھ کر کھڑی ہوگئی " گاناپندنبیں آیا۔" ''اچھااب سوچوکیا کرناہے؟' "كيامطلب؟" "ساتھ چلنے کی تیاری کرو،اذان کاسامان پیک کرو۔" وكل ميراً بلاسر كلناب في الحال اور يحيبين سوچنا-" "تومیں خود کے کرجاؤں گا۔" "پلیزیه مدردی چھوڑ دیں۔" " دنیا محبور سکتابول تبهاراساته تبیل ـ" "میں اذان کی وجہ سے پریشان ہول۔" ''وہ ابھی ٹھیک ہوجائے گاتم تیار ہوجا وَاسے باہر لے چلتے ہیں۔'' عارض نے کہا تواسے اذان کی خاطر راضی ہونا پڑاا ہے ہر قيمت براذان كى خوتى جاييے تھى۔ ا ذان نے جانے ضد کیوں طاری کر لی تھی۔عارض مر پنے ننے کے چلا گیا شرین بخت مضطرب اور افسر دوی ہو کرصوفے پر ہی الرى كى ادان بير يكيم من دے كرسوتا بنار بانداس نے سرتكيے سے اٹھا كرد يكھااورندكوني بات كى ، يجھ كھايان بيا۔ وہ خود بھی بنا کھائے لیٹ گئی تھی ،اس کے لیے اذان کاروپیمجھ سے باہر تھا کیسااحتجاج تھا، کیساغصہ تھا پہلی باراس طرح کارد کمل کیونکر سامنے یااذان واس کا کلمہ پڑھتا تھا آج کیے دوٹھ کرانجان بناہوا تھا۔ ''میں نے بھی تو زیادتی کی ہے تھیڑھیجے مارامعصوم کے دل پر کیا گزری ہوگی ،آخراس کا جرم ہی کیا تھا،صرف معصوم سی ''میں نے بھی تو زیادتی کی ہے تھیڑھیجے مارامعصوم کے دل پر کیا گزری ہوگی ،آخراس کا جرم ہی کیا تھا،صرف معصوم سی خواہش،جس پراس طرح ناراض ہونے کی ضروریت کیاتھی؟ پیسیب عارض کا کیادھراہے اس نے اذان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے یہ جان كركه مين اذان كى وجه سے اسے قبول كرلوں كى بھول جاؤں كى وہ سب جو عارض كرچكا ہے بھول جاؤں بھى تو كيا عاصل، میں نے اپنا آپ اب اذان کے لیے وقف کردیا ہے جھیے اب نیاسفرشروع نہیں کرنا۔ یااللہ میں کیا کروں۔ ' وہ کہتی ہوئی اٹھ بیتھی اس کی نظراذان پر پڑی تو وہ اس انداز میں بچھلے تین تھنٹوں سے لیٹا تھا وہ اٹھ کراس کے پاس آئی سر تکیے سے اٹھایا وہ سویا مواتفا مرآ تھوں سے بہنے والے آنسواہمی این تی طاہر کررہے تھے دو تڑپ آھی اس کا چہرہ چو منے لی وہ کسمسایا اور نیند میں بھی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے اس سے الگ ہوگیا،ای کمحے فون کی بیل بجی تو اس نے فون اٹھایا۔اسکرین پرعارض کا نام آرہا تھا شایدوه بھی اذان کی وجہسے اس وقت فون کررہاتھاوہ فون لے کر کھڑ کی کے قریب کھڑی ہوگئی۔ "سور ہاہے۔ ''نوجگاناتھا۔''وہ بولا۔ " كوشش كي تقى محر......" ے آگئی شرمین معصوم ہے ہے بھی میرے جبیبا سلوک؟"وہ کچھ جذباتی ہوگیا اسے جیرت کے \* محرتمهاری انااور ضدر**آ** ژ PAKSOCIETY1 RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

www.palksoefetykcom

ساتھایک دم غصلاً گیا گراونجی آ واز کرنہیں سکتی تھی۔ " کیسی انا کیسی ضد؟"

"جوتمبارے میر عدرمیان آگئ ہارے وہ بچہ باپ کی مجت مے مورم ہاسے خوشیوں کے لیے یوں تو نہ ترساؤ۔" "چپ کروتم بیآ گتمباری لگائی ہوئی ہے،ایسا کرنے سے میں تمہیں اچھانہیں سمجھے لگوں گی۔"

'' ظاہر ہے میں ہوں ہی براء زمانے میں سب سے براء یہ بات اذان کورٹا دو، محرشر مین بیک دل کے نہاں خانوں میں ذرا اتر کرضرور دیکھ لینا کہ وہال کیا ہے؟'' یہ تیزی سے کہہ کرعارض نے فون لائن کا ث دی وہ پچھ دیر کو ہونق می اپنافون دیکھتی رہی پھر اس کے ہر ہرلفظ کو یا دکرنے کے بعد بروبروائی۔

"کاش تم نے بچھے بے تو قیرند کیا ہوتا مجھے نظروں سے نہ گرایا ہوتا تا کردہ گناہ کی سز اندی ہوتی ۔" مگران سب سوالوں کا کوئی جواب نہیں آیا صرف انتایا فآیا کہ کیا واقعی ول کے نہاں خانوں میں عارض ہی ہے، اسے کیوں بیدیقین ہے کہ وہ میرے دل کے

اندرے میں جیس جانتی وہ جانیا ہے صرف وہ باخبر ہے۔

''نگلی ہتم بھی جانتی ہو، کین ٹم اعتراف نہیں کرٹیں ، اذان کواپی ضد کے باعث عارض سے دور کرنا چاہتی ہو، بھی کہا ہے
عارض نے کہاں کا غصراذان پر نکالا ہے ، اذان تو معصوم ہے رشتوں کا ترسا ہواا ہے نہ بھیتی ماں کی متنا ملی اور نہ باپ کی شفقت
نہ پھو پوؤں نے سینے سے نگایا ، اب اگر وہ عارض سے مانوں ہو گیا ہے تو کیا برا ہے عارض سے لگر با تیں کر کے وہ کتنا خوش ہوتا
ہے پھر ٹیں کیوں اس پر تا خوش ہوں دراصل جھے عارض سے تعلق نہیں نبھا نا چاہ کر بھی ہیں اسے معاف نہیں کر پار ہی کر بھی ہیں
سے پھر ٹیں کیوں اس پر تا خوش ہوں دراصل جھے عارض سے تعلق نہیں نبھا نا چاہ کر بھی ہیں اسے معاف نہیں کر پار ہی کر بھی ہیں
سے پھر ٹیں کے میری محبت کی تو ہیں نہ کی ہوتی تو آج میری زندگی کی اور شکل ہوتی ، اب لوگوں کو کیا بتاؤں کے بچھے اس محض
کے ساتھ رہنا ہے جس نے جھے بلاوجہ بھلا دیا تھا نہیں ، اب دل نہیں ما تا ، عارض بس بہت ساوفت گر رگیا ہے رہی بات اذان
کی تواذان تم سے ملتارہے ہیں اب اسے دکھ نہیں دوں گی ۔'' کھڑ کی سے باہر تا روں بھری رات سے نظریں ملائے وہ خود ہی سوال
جواب کر رہی تھی۔

O.....ہنگہ۔.... کوکہ بٹی گھر آ بیٹھی تھی حاجرہ بیگم کوشد یدغصہ بھی تھا اور ناراض بھی مگر ماں کا کوئی نام نہیں ہوتا نہ حاجرہ بیگم اور نہ جہاں آرا ماں تو فقظ ماں ہوتی ہے اولا دکی ہنستی ہستی دنیاد تھھنے کی متلاثی اوراس کی بر بادی پرآنسو بہانے والی زیبا کومردوں کی مانند بیڈ پر پڑا د کیھے کے آخر کاروہ اسے بانہوں میں بھر کے سینے کی حرارت دیتے ہوئے تسلیاں دینے لگیس، وہ پھوٹ بھوٹ کے روئی تورفت ان پر بھی طاری ہوگئے۔

''جوہونا تھاوہ ہوگیااب زندگی ایسے تو بسرنہیں ہوگی ہمت ہے کام لو۔'' ''امال .....امال بس مجھے عبدِالصمدلا دومیں اس کے لیے جیموگی امال بس۔'' وہ منت ساجت کرنے گی۔ ...

" بإزارىك لا نا بوتا تولى ، وەصفىر كابىيائىكاس سے كىسے لِرُول؟ "وە بولىس ـ

' د منہیں وہ صرف میرا بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے نے بنامرجاؤں گی ، امال کسی وکیل کے پاس لے چلو۔''اس میں بچری ہوئی ں جا گی۔

"إرى نبيس وه لركاعارض كهدر باتفا كه صفدر نے عبدالصمد كودينے كا وعده كيا ہے " انہوں نے سمجھايا۔

«دهبیں امال<u>"</u>

"صراور حوصلے سے کام لو، ای صحت کا خیال کرو، زندہ رہوگی تو عبدالصمد کور کھوگ۔" انہوں نے اس کے ختک الجھے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرنے کی کوشش کی مکر بال بہت بری طرح الجھے ہوئے تھے بالکل اس کی ذات کی طرح۔ "میں ٹھیک ہوجاؤں گی، سنم بات کرو، بات کرواماں۔"وہ جانے کیسے ہمت کر کے اٹھ بیٹھی۔ "کیابات کروں؟"وہ نا تجھی سے اسے دیکھے لگیس۔

"صفدرے کہیں عبدالعمد کو بھیج دے۔"

آنجيل ۾ 89 ڪ جرارا ۾ 2016ء

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



" تجھے لگتا ہے اب کوئی بہتری نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے موہوم سی امید کو ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کی «منہیں امال، تنین طلاقیں ہوچکیں اور نہ بھی ہوتیں تب بھی اس کا انجام یہی ہوتا تھا۔'' وہ بولی۔ ''تمہارے ذہن میں یہی تو سایا تھا آ گے پیچھے کچھ نہ سوچا۔'' ''امال صفدر کوفون کرو۔''اس کی توایک ہی رہے تھی۔ "اچھابھئی کر لیتی ہوں لیکن ایک شرط پر۔" "پاں بولو۔' ''صفدر کچھی کہتم اپنا خیال کروگی۔'' ''فون ملادو،اچھاتونہیں لگتا، میں تو ان ہے شرمسار ہوں۔'ان کے نزدیک تو زیباطلاق کی قصور وارتھی۔ اس نے فون نمبر ملا کے انہیں تھا دیا، بیل جارہی تھی حاجرہ بیگم منتظر تھیں کہ صفدر کب فون اٹھا تا ہے۔ ''ہیلو۔''فون اٹینڈ ہوتے ہی آ وازآئی۔ "بان ..... بان صفدر بینان و و گزیزای کئیں فوراسمجھ میں نہیں آیا کہ کیابات کریں۔ "بیٹامیری بچی توبر باد ہوگئی اس کے پاس کچھنیں عبدالصمد کوئی دے دو۔" حاجرہ بیگم بڑی بے چارگ سے بولیں انہیں لگ رہاتھا کہوہ شاید ہات نہ سے اس کیے ایک سائس میں بول کنیں۔ "میں ای کوذراسمجما بجمالوں تو بھیج دول گا۔" اس نے ان کی سوچ سے بڑھ کر کہدویا تو و پھل آھیں۔ "بس بیٹاوہ جاریائی سے لگ کی ہے عبدالصمد کے بنامرجائے گی۔' وہ رودیں۔ "آپ فکرنه کریں اور کسی چیز کِی ضرورت ہے وہتا ہے ۔"اس نے بڑے رسان سے یو چھا۔ طاجرہ بیکم کی سکی سکی تکل گئی۔ "' "بس بیٹا خوش رہوء اجڑی ہوئی بٹی کی ماں اور کیا ما تک سکتی ہے۔" '' پھر بھی کوئی مسئلہ ہوتو مجھے فون کر کیجیےگا۔''اس نے کہا۔ "الله حافظ " دوسرى طرف مصفدر في كهااورفون بندكر ديا -حاجره بيكم في التحصيل صاف كيس اورخوش جوكريتايا -"أيك دوروز بن اللي ديكار" "ہاں،اباس کی خاطر ہمت سے چیو۔" حاجرہ بیگم نے اس کی پیشانی چومی۔ " ہاں تو صفدر، اب اس ترک تعلق کی کروی کولی کیے نگلو سے کیے بیٹے کی جدائی برداشت کرو سے تم تو شاید سخت جان ہوکر ہی جی او مے مرامی کا کیا ہوگا وہ تو اس وقت بھی اسے سینے سے لگائے بیٹھی ہیں عبدالصمد کی دوری کا تو آبیس گمان بھی نہیں ہے، زیبا کے جانے کا صدمہ انہوں نے شایداس لیے برداشت کرلیا کہ عبدالصمد توان کے پاس سے میکن اب عبدالصمد کی بات کرتی پڑے کی اوراس کے بعد کیا ہوگا، یہوج کروہ پریشان تھا، پریشانی میں سکریٹ سلگایا، دھواں فضامیں چھوڑ کروہ کمریے سے باہر آ یا توئی وی لاؤیج میں کوئی تبیں تھا اس کا مطلب تھا کہا می کمرے میں ہیں وہ ان کے کمرے میں آ گیا انہوں نے سبیج پڑھتے ہوئے اسے مسملیں نگاہوں سے دیکھااور پھرمنہ موڑ لیا بحید الصمد قالین پر تھلونوں سے تھیل رہاتھا اس نے عبدالصمد کوا تھا نا جاہا توانہوں نے جھڑ کا۔ " وجِيورُ دوائے ہاتھ مت لگاؤ۔" اس نے فوراً ہاتھ مینج کیا، وہ جب سے زیبا کے گھرے آئی تھیں تب سے زیادہ صطرب اور غصے میں تھیں۔

"ای اب توبیر حقیقت تشکیم کرلیں که زیبا جا چکی اور اب عبدالصمد کو ..... "اس نے دانستہ جملہ روک دیا انہوں نے پلیٹ کر اليے كھوراكرايك كيے كوصفدرسم كيا۔ "آ ب میری اچھی ای ہیں میری بات مجھیں پلیزے وہ ان کے پاؤں دبانے لگا۔ انہوں نے پیرسکڑ لیے۔ " چھوڑ دواور ہال تمہاری سب کچھوہ چڑیل ہےاس کی بات کرو۔" وہ بولیں۔ "ميراسب ولحقاب بين بات ميس ميري ''کیاسنوں 'کی غریب کی بٹی ہے آسرا کردی، وہ بستر پر پڑی ہے اسے ل کرآئی ہوں تو کلیجہ منہ کوآر ہاہے، وہ بچی بھی کسی کی بٹی ہے جھے سکون نہیں تم کیے سگریٹ کے کش لگارہے ہو، تہمیں ذراس بھی تکلیف نہیں ہوئی کیسے انسان ہو؟'' انتہ " آ بر عجیب ہیں رات دن طلاقیں ہوتی ہیں کوئی نیا کام ہوا ہے، اسلام کہتا ہے کہ اگر آ پ ساتھ ندرہ سکتے ہوں تو یحدہ ہوجا ہیں۔ ''بری اسلام کی باتیں کرتے ہو، ناخلف کسی بیٹی کی طلاق پرآ سان بھی لرزاٹھتا ہے۔اللہ نے حلال عمل کو بھی کرنے سے پہلے بہت سوچنے کی ہدایت کی ہے تم نے تو منٹ نہیں لگائے ایسے تو جانور بھی کوئی گھر سے نہیں نکالتا۔'' ''شادی کے پہلے دن سے طلاق کی گھڑی تک سوچنے میں ہی گزارا ہے۔'' وہ بہت مدہم لیجے میں بولا۔ '''تاریک کے پہلے دن سے طلاق کی گھڑی تک سوچنے میں ہی گزارا ہے۔'' وہ بہت مدہم لیجے میں بولا۔ "تو يهليدن بى طلاق دےديے" "امی پلیزاب سے کی سنیں آپ چاہتی ہیں کہ زیباخوش رہے توایک ہی طریقہ ہے۔" "سریرو" «عبدالصمد کواے دینا ہوگا۔ 'وہ بہت تیزی سے کہد گیا۔ "كيامير عبدالصمد پر بھي نگاه ركھ ليتم نے-"وه شيرني كي طرح غرائيں۔ "امی، میں نے وعدہ کیا تھازیبا کاعبدالصمد پرحق ہے، میں نے اسے دیتا ہے۔"وہ بردی نرمی سے بولا۔ "تويملي مال ك ليوز برياة و" "وہ عبدالصمد کو آپ سے ملائی رہیں گی آپ ملنے چلی جایا کرنا ابھی بیچھوٹا ہے برد ابوگا تو آپ کے پاس آسکتا ہے۔" "بال،میری قبر پر۔"وہ رونے لکیں۔ "الله خركر عالى أب 'چپہوجاؤ،اور چلے جاؤیہاں۔'' "آپ پریشان سر ہوں ابھی ایک دوروز میں بلقیس اس کی پیکنگ کرے کی بلکہآپ خودساتھ جانا۔"وہ اٹھ کر کھڑا ہوااور پھر میر کہ کر کمرے سے باہر نکل گیا کیونکہ ان کاسامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ شرمین کا پلستر کھلناتھا۔عارض کا ڈرائیوںآ باتھا مگراس نے اپنے آفس کے ڈرائیورکوآ رڈرکر دیاتھا کہ وہ مستقل ڈیوٹی سرانجام دِیے گااذان ساتھے تھا اسکول سے چھٹی کی تھی آفس میں اسٹانی نے اس کے باز وٹھیک ہونے کی خوشی میں ٹی پارٹی اربیج کررکھی تھی،اذان تواب تم سم رہنے لگا تھا ضد کرتا تھانہ بحث،جیساوہ کہتی وہ کر لیتا،اس دن سے اس نے عارض انکل کا نام بھی ہیں لیا تھا اورعارض بھی کچھ خفا خفاسا تھا اس سے ملنے اب تک نہیں آیا تھا بس ایک دوبار فون پر ہات کی تھی تب بھی اذان نے بروی سجیدگی ہے ہاں بال میں بات کی شرمین نے واضح طور پر بیمسوں کیا تھا مگر پھے سوچ کر بات نہیں کی اب وہ اسٹاف کے درمیان پلیٹ ''اذان، بیٹا آپ کی پسند کا کیک ہے کھاؤنا۔''اِس نے کہا تو وہ پلیٹ چھوڑ کراٹھاادراس کے آفس میں چلا گیاوہ بددل ی ہوئی، پچھد ریبعدسب کاشکر میادا کرکے آفس میں آئی تو دہ آفس میں رکھے کا وُج پرسوگیا تھا۔ سیرٹری نے اندرا نے کی اجازت

طلب کی بھی روز میں بہت می فائلیں جمع ہوگئی تھیں۔ میم ، بی فائلیں دیکھ لیں اور بیڈاک ہے اور ہاں بیا لیک نوٹس ہے۔ "سیکرٹری نے سب پھھاس کے سامنے رکھتے ہوئے ' تھیک ہے جا کہ اس نے کہاسیرٹری گئی توسب نے پہلے اس نے براؤن لفانے کودیکھا جودیکھنے ہے ہی بتا چل ر ہاتھا کہ قانونی نوٹس ہے ایڈووکیٹ غلام رسول چھو کی جانب سے آیاتھا اس نے اپنانام پڑھ کرلفافہ جاک کیا تو پیروں تلے سے ز مین نکل کئی، کشف اور تلبت آیائے اوان کی کسوای کا نوش مجھوایا تھا۔ ایس کا سرچکرا گیا، کچھ مجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، بس کشف کافون تمبر ملالیا دوسری طرف کشف توجیسے اس کےفون کی منتظر تھی۔ ''شرمین مجھے پتاتھا کہتم فون کروگ۔'' ''اِس نونس کی ضرورت " تھی سیدھی انتکی ہے نہ نکلے تو ٹیز ھی کرنی پڑتی ہے ڈیئر۔" کشف کی آ واز میں طنزتھا۔ "أيى كيابات موتى؟" '' ویکھوہ شرمین ابھی پہلانوش تمہیں ملاہے اذان کی کسفڈی کا اس کے بعد ہمارے بھائی کے روپے پیسے کا حساب والا توٹس کے گا اگر بہتری مجھوتو مجھداری کا ثبوت دو۔' " كوائي بهائى كسب روپے پيے جواذان كے اكاؤنٹ ميں محفوظ ہيں ميں نے اس كاايك بييے بين ليا بمراذان ميں تهمین بین دے عتی۔"اس نے کہا۔ "كول؟" "أكرمج احمد جائة توخود تهاري والي كرجاتي" " چلواب تم بمیں ہمارا بھتیجادے دو<u>۔</u>" " میمکن نبیل خود سوچوا ذان پر کتنیا برااژ پڑے گا۔" " " ہتم اذان کو بچے بتا ئیں ہے تو وہ تہمیں بہت براسمجھے گا۔" کشف نے کہا تواس نے فون بند کر دیا مزید ہات کرنے کا حوصلہ تہیں رہاتھا بس سرتھام کے رہ گئے۔ اسے زیبا کی طرف سے آئے ہوئے دو تین روز ہو گئے تھے،اس لیےوہ جانے کی غرض سے تیار ہور ہی تھی ،اصغر کمرے میں آياتواسي تيار موتاد مكي كربولا ''کہاں کی تیاری ہے،اماں کےساتھ تم بھی جارہی ہو۔'' " دخېيس امال کهال جار بی بيس-<sup>"</sup> ''تمہاری طرفِ۔' وہ بے پر دانی سے بولا۔ "ميري طرف كيون؟"وه مكلاني\_ "ارے بھی تہاری میلی کی طلاق کا افسوں کرنے۔" "كيا،كيساافسوس،آس ميسافسوس كى كيابات ہادر مجھے بتايا تكنبيں۔ "وہ جران ی غصے ميں آگئی۔ "نهجہيں بتانا ضروری تفایا تو چلے ايسا كيا كيا تمہاری ميلی نے كہ طلاق مل گئے۔ "وہ بڑی بے رحمی سے بولا۔ "طلاق تو مجھے بھی ہوئی تھی تم نے بھی مجھ سے پہلے ایک بیوی کو طلاق دے رکھی ہے، پھرتم ہی بتا دو کہ بیکوئی گناہ ہے؟ "وہ مشتن شديد مستعل موكر بولى\_ ومیں و مکھرد ہا ہوں کہتم دوسری طلاق بھی نہ لے لو "اصغری فطرت میں تو نمینکی کوٹ کوٹ کے بحری تھی۔ " تھیک کہدرہے ہو، جھے سے دوسری بارا تخاب میں غلطی ہوگئی۔" 94 » جولائي 2016ء ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

''تو کوشش کروکہاییانہ ہو۔''اصغرنے دھمکی دی۔ "جوبونا بوتا ہے بوكرد بتاہے" ''اچھااب جاؤ، کہیں امال الیلی نہ چلی جائیں۔'' د دنہیں وہاں کوئی تہیں جائے گا۔''وہ بولی۔ "ميرى امال سے مت الجھنا۔" ''اصغر.....اصغر-''امالآ وازین لگا تنین و بین آ کنئین "ارے مجھے چھوڑتو آ، بوی کے تھٹنے سے لگ گیا ہے۔" ''امال ایبا کرور کشے پر چلی جاؤ 'بھی نے بھی جاتا ہے'' ''میں، کیوں زیادہ جا جا کرطلاقن سے ملنا ٹھیک مہیں ای کونہ بگاڑ دے۔'' اماں نے استے برے انداز میں بات کی کہھی ود بوش سے کام لیں خبر دارجوالی باتیں کیں اور وہاں کوئی نہیں جائے گا۔" "ارے باؤلی ہوئی ہو۔" "بال-"وه يولى-و تھیک ہے پھرابتم بھی نہیں جاؤگی۔'اصغرنے فیصلہ سنادیا۔ " بحثى ثم لِوكوں كامسكا كيا ہے، طلاق كوئى لڑى خُودېيں ليتى ، أيك تواس كے ساتھ ستم ہوتا ہےاو پر سے لوگ جينا حرام كرديں آخر کیوں؟" مھی افسوں سے بولی۔ "بسسبلی کے بروے رکھو، پاتو چل بی جائے گا کہ کیوں طلاق کا کلنگ لگاہے۔ "اف الله كى بناه آپ لوگول كوخدا كا خوف بھى نبيل -"منفى غصے بيل كه يركمرے سے كل كئ، ورندان لوگول كوسمجمانا اس ے بس میں نہیں تھا، بدنصیب تھی کی زندگی دوسری بار بھی جہنم میں ہی گزرر ہی تھی اوراسے خوف سار ہے لگا تھا کہ بیشادی شاید بى زياده دن چل سكے اس نے خاليه حاجره كے سمجھانے بجھانے پر ہاں كى تھى رشتہ كرانے والى نے اصغر كى خوب تعريفين كي تھيں جو كەسب كى سب غلط ثابت مورى تقيس\_ شرمين كويريشان د مكي كرصفدركوكسي حدتك اندازه توجوكيا كهكوئي خاص بات بي بهوگي ورند شرمين عام ي يا چهوتي سي بات برتو پریشان ہونے والی نہیں۔اذان بھی خاموش خاموش ساتھا اس سے ہاتھ ملا کرایے کمپیوٹر میں محوہو گیا،شرمین جائے بنا کر باہر لان میں کے تن ، انہیں بھی وہیں بلالیا ، اذان کے سامنے بات نہیں ہوسکتی تھی۔ مالی ذراسا فاصلے برکیار یوں میں کانٹ چھانٹ کا کام کرر ہاتھا پانی آ دھےلان کو پہلے دے چکا تھا جس کی وجہ ہے تھنڈک کا احساس ہور ہا تھامٹی کیلی ہوکر مخصوص سااحساس دلا رہی تھی ،اس کے پورش والا لان زیادہ بڑائہیں تھا زیادہ حصہ شبانہ یعنی كرائے دارول كى طرف تقامكر مالى كھر ميں ايك بى تھا برى ايمان دارى سے ادر محنت سے لان كے پھولوں، يودول اور درختوں کی دیکھ بھال کرتا تھاسبزگھاس کارلیٹمی سا قالین اس کی محنت کا نتیجہ تھا چیکو، انگور، گریپ فروٹ، جامن اور مجور کے ساتھ ٹماٹر، سبز مرج اورديسي ليمول كي موجود كي قابل ستائش هي\_ الشريين بهن لان بهت خوب صورت ركها ميآب في في "صفرر في بات كا آغاز كيا\_ ''زیادہ خوب صورت تو کرائے داروں والا ہے۔''وہ بولی۔ ''ہاں وہیں سے دیکھتا ہوا آیا ہوں مجھے بہت شوق ہے کہ پیشغل اپناؤں گربس فرصت ہی نہیں ملتی۔'' ''میرے ابو کو بڑے اور ہرے بھرے لان کا شوق تھا انہوں نے نایاب اور قیمتی پودوں سے لان سجار کھا تھا بس وقت بدلا تو ONLINE LIBRARY

كه ي كه ي كه موكيا- "وه ماضى برنكاه والع موع إداس موكى \_ "وفت کوتو بدلنائی ہوتا ہے۔"اس نے جائے کی آخری چسکی لی۔ ''ہنبہ ....اور بہت برحی سے بدلتا ہے "خریت ہا کیک دم سے یاد کیا۔"صفدرنے کہا۔ "بس كي يجيم في مين أربا قائسوچاآپ ، ي مشوره كرناچا بياس ليا پوون كيا-"اس في بتايا-"ميرى خوش تقيبى جب جا بوبلاسكى مو-" "صفرر بھائی .....اذان کی وجہ سے میں پریشان ہول سے .... بید یکھیں۔"اس نے خاکی لفاقدا تھا کر آئییں دیا۔اس نے جلدى سےلفافه كھولا اور تبه شده كاغذ كھول كريز ھے لگا '' کیامطلب.....بیکیاہے؟''وہ کچھنہ مجھا۔ "نونش اذان كوحاصل كرنے كے ليے اس كى چھو يونے بجوايا ہے۔"وہ بولى۔ "مطلب اذان ان کے پاس رہے۔ "جى كرايا كيك كرعتى مول صبيح احمد في خودات ميرك پاس بيجا اب كياكرول" 'نهنهه .....'وه سوچ میں پڑ گیا۔ و کشف مجھے بلیک میل کردی ہے آپ دیکھیں اذان واب میری زندگی کا مقصد ہے۔ '' کیوں .....کیوں مقصد بنالیا؟ اپنی زندگی کا پیتو ویسے بی غلط ہے۔ مبیح احمد کیا دے گیا؟ پچھٹیں تو اس کا بیٹا اس کی بہن کو وے دلا کرا پی زندگی جیو۔"صفدر مزاج کے مطابق بے با کی سے کہد گیا جبکہ اس کی مستحصیں بحرا سی "صفدر بھائی.....اذان تومعصوم ہے وہ مجھے ماما کہتا ہے۔" '' ابھی کہتا ہے نال جب اسے اپنی ماں کا پتا چلے گاتو عجم نیس کے گا۔ پبھی حساس نہ بنؤاسے سب بتا دواور مید مقدمے بإزى كا چكر تفك نبيس آخر كب تك الي زندگى كوفر بان كروگى - عارض سے مشوره كميا اس سے معاملات طے كروبس ختم كرواب بير جنگ "صفررنے تو کھے ہے کھمشورہ دے دیا۔ "صفدر بھائی ....عارض کہاں سے درمیان میں آگیا؟" " شرمین بہن ..... آپ کی زندگی اگر معمول پر آ جائے تو اذان کا مسئلہ خود بخو دحل ہوجائے گا پھراس کی پھو پوشوق ہے پاس ر کھے ویسے بھی برانی اولاد کے لیے استے پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت ہے؟" ''مفدر بھائی....!احیے نے رحم نہ بنیں اوان کودیناہی تو نہیں جا ہتی۔'' وہ چڑسی تی۔ "اذال كوايي ياس ركه كيي على مو؟اس س كياتعلق بي احرجيب بدوفاانسان كابينا بي بدناي كسواكيا ملي اي صفدرائی بے باکی تمے باعث مجبور تھا'اس کے ہونٹ سل منے۔"بہتر تو بیہ ہے کداذان کے وکیل سے ملواور اس کے مشورے سے سب کرو کچھ فیصلے سی جموع میں مرکز نے ہیں۔ میں نے زیبا کے لیے ایسا فیصلہ کیا اور عبدالصمد کودیا بہت مشکل تھا میرے لیے موبد کرواہٹ کھونٹ بینا ہے۔'اس نے اپنے حوالے سے کہااور دل کے دردکوسکریٹ کے دھویں کے ساتھ اڑا نا جاہا تقامگروه دل تقا کا نچ کی کرچیوں کی طرح سینے میں چھینے لگا تھا کچھ بھی تقازیبااب اسے اچھی بھی تو ککنے لگی تھی مگر جذبات میں آ کروایسی کے دروازے کو بند کرلیا تھا۔ '' یہ بھی بہت غلط بی ہے "بوسكتاب غلط مومراوركوني راستنبيس تعا-" "عبدالعمدكے بتا؟" "جيناتو ہے۔ای کیےاس کاساتھ مبیں دیاتھا" "اذان کی وجہ سے میں بل بل مرر بی ہوں۔" 96 م الله 2016 £ 2016ء ONLINE LIBRARY

ودريهو ....اذان كواعتاديس كرسب بتادواس پر فيصله چهوژ دواوردوسرى بات وكيل سے بات كرو-"اس نے خاموشى اختبار کی۔

بلقیس نے عبدالصمد کا سارا سامان بیک کردیا تھا۔صفدرنے عارض کو بلایا تھا کہ وہ عبدالصمد کوزیبا کے پاس چھوڑا نے دونول لا وُئِج مِيں بيٹھے تھے جہاں آ راء کی خاموش نگاہوں ہے آ نسورواں تھے۔

"عارض .... بهتر ہے کہ اب جلد فیصلہ کرلو۔اذان کی وجہ سے شرمین پریشان ہے۔"صفدر نے خاموثی تو ڑی۔

''اس قانونی نوٹس کی وجہہے۔''

"کون سانونس….؟"

''شرمین نے جیس بتایا۔''

و بہیں وہ مجھے فاصلد کھے ہوئے ہوار کھنا جا ہتی ہے۔ "اس نے مرحم لہج میں کہا۔ ''اس کی مجبوریاں دیکھؤ قربانیاں دیکھؤ محبت اس کو عمتے ہیں۔''

"اذان کی چوپونے اذان کی کسوری کا نوش بھیجائے جھے بلایا تھا میں نے پڑھاہے وہ نوٹس۔"

''بن بلائے بندہ اللہ کے گھر نہیں جاتا' میں خود پھیلیں او چھوں گا۔''عارض نے کہا۔

"صاحب جی ..... بدی بیگم صاحبه عارض صاحب کوبلار ہی ہیں۔" بلقیس نے آ کرکہا تو عارض کوصفدرنے ملنے کا اشارہ کیا

«سنو.....انبین تسلی دینا که عبدالصمد کوتم ملواتے رہو ہے۔"

"جي اورزيبا بي شڪ ملفيندوين ٻين نار'

''زیباطنےدے گی اس وقت ای کوسمجھا ناضروری ہے۔''

"راہوائے براہونے جارہا ہے

"بال شايد.....

"يقيناتم چھتاؤگے"

''اب جاؤامی کے پاس۔'صفدرنے ٹالاوہ دوست پر اپنا بچھتا واظا ہر ہیں کرنا جا ہتا تھا۔

"تم جانتے تھے کہ وہ بے غیرت آصف قریب الرگ ہے دھوکہ اس نے دیا اب کون سازیبا بھانی اس کے عشق میں پاکل

"يارچىيركلوز موچكاہے بس ميراظرف اتنا كشاده نہيں تھا'نہے۔

"ای کابی خیال کر لیتے۔"

"اب جاو ان سب باتول سے اب کیا حاصل؟" وہ چر کر بولا۔

''ٹھیک ہے میں سمجھا تا ہوں اگر وہ سمجھیں گی تو .....' عارض ہیہ کہ کروہاں سے چلا گیا اور وہ اس سیامان کو دیکھنے لگا جو عبدالصمد کا تھا۔عبدالصمد ہمیشہ کے لیے یہاں سے جارہاتھا' آج کے بعداس کی قلقاریاںِ سائی ہیں دین تھیں۔اس کے بغیرتو وہ جی نہیں سکتا تھا۔اچھا ہوایا برالیکن بیرچ تھا کی عبدالصمد کی محبت اِس کے دل میں جزیں پکڑ چکی تھی۔اس کودیکھے بغیروہ کیسے جے گا؟ بیروچ اسے بھی بے چین کیے ہوئے تھی مگر ہوکیا سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں بس عبدالصمد کوجانا تھا اوراہے اپنے ساتھ ای کو مجفى بهلاناتفابه

زیبا کے تن مردہ میں جیسے کی نے روح پھونک دی۔عبدالعمد کا وجوداس کی بے ٹمرہستی کوسر سبزینا کیا'وہ بستر علالت اٹھ بیٹھی۔روتے روتے ہنتے ہنتے مرف اسے چوم رہی تھی عبدالصمدی دوری ہی اس کی اصل بیاری تھی۔ حاجرہ بیٹم نے اس کا ساراسامان زیبا کے کمرے میں رکھ دیااورخو دعارض اورشر مین کے لیے جائے بنانے چلی کئیں۔عارص شرمین کوبطورخاص اپنے ساتھای مقصد کے لیے لایاتھایا کدوہ زیبا کوجہاں آراکی رائے سے گاہ کرسکے ''آپ ہے ایک بات کہناتھی جہاں آ راء آنٹی کی طرف ہے۔''شرمین نے تنہائی کا فائدہ اٹھاتے بات کی۔ "جى بولين وەتھىك تونېيىن مول كى- "وەجانتى تھى كەعبدالصمد كے بغيران كاكىيا حال موگا۔ ''بس آپ خودانداز ہ لگالیں صفدر بھائی نے اس عمر میں انہیں براصد مہ پہنچایا ہے۔''شر مین کے لہج میں دکھتھا۔ ''میں .....میں شرمندہ ہوں ان سے مرمیرے پاس بھی میرابیٹا ہی ہے''وہ نادم سی ہوکر ہولی۔ "ظاہری بات ہے۔ "آپ کیابات کرناج استی میں؟ " بات عجيب ي م مرزوب كوينك كاسهاراوالامسكه -" "آپ بتا میں توسمی۔" "خالد جان كاخيال ہے كمآ پ عدت بورى موتے بى كہيں شادى كرليں اور پھراس سے طلاق موجائے تو وہ صفدركوشادى بر راصی کریں گی۔'شرمین نے مکلاتے ہوئے کہاتو دہ واقعی جیران رہ گئے۔ " کیا.....امی نے ایسا کہا؟" ''پریشان نه مول دراصل برمکن اپنے بیٹے 'پوتے کا خیال ہے آئییں۔''اس نے نری سے مجھایا۔ یہ بہت نضول بات ہے۔ -"معمول سے ہٹ کرے مروہ بزرگ ہیں او تے سے محبت ہے سو ..... ''نہیں کہیےگا آ پ کابیٹا پہلے ہی میری زندگی جہنم بناچکا ہے جھے کس جرم کی سزادینا جا ہتی ہیں۔'' "تم برہم نہ ہوکوئی مسئلے ہیں ہے ہیں ذہن میں رکھنے سے تو کوئی فرق ہیں بر تا۔ ''اپیاکسی طور جائز نہیں ایسے طلاقیں لے لے کر دوبارہ شادیاں کرنے کا کوئی تھم نہیں۔ میں اب کسی طور بھی اپنی شادی کا سوچ ہیں عتی میری زندگی کا مقصد عبدالصمدے۔"اہے کچھ غصیر ساآ گیا۔ ''نو ایشو' میں جانتی ہوں اس طرح شرائط پر طلاق نہیں ہوتی مگروہ اس وقت دکھی ہیں۔''شرمین نے صفدر کی طرف سے والتي الم الله المالي المعالم المنظمة وم ب میک کهدری بین صفدر بھائی نے کسی طرح بھی اچھانہیں کیاان میں اِب برداشت کا حوصلہ بیں تھا۔ برداشت کا اسكيل برآ دمي ميں مختلف ہوتا ہے آپ كے مجرم آصف كوتو اس كے گناه كى سزامل كئ عارض بتار ہے تھے كدوه شديد بمار ہے سرکاری سپتال میں لاوارٹوں کی طرح پڑاہے۔ "اس کاذکر بھی نہ کریں میں نے ایک لفظ محبت کی بہت بردی قیمت ادا کی ہے۔"وہ سسک آخی۔ " بلیز ....عبدالصد کو ملنے کے لیے کوئی یابندی نداگائےگا۔" "اب اجازت دیں اور کسی چیز کی ضرورت ہوتو میر افون نمبر بی آپ کے یاس-" "ای نے کہے گا کہ میں آپ کا پیم مہیں مان عتی وہ جب جا ہیں مطفق جا ٹیں۔"وہ بولی۔ £2016

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيه بانو تنزيله رياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

''لوبیٹاجائے ہو۔'' حاجرہ بیکمای دنت کرے میں داخل ہو ج "جئ شكريد" شريين نے كي تمامتے ہوئے كمار "بیٹاآتے جاتے رہنا۔" انہوں نے باہر نکلتے عارض کود مکھ کرکھا۔ "جی ضرور "عارض نے جواب دیا۔ O.....☆☆.....O اذان آخری سجیکٹ میتھس کا کام کررہا تھا۔ بوی بے دلی اور بے زاری کے ساتھ شرمین نوٹ کررہی تھی کہوہ بنا سویے مستجھے سوال پر سوال کررہا تھا' اس سے مرد لیٹا تھا مگر اب جیسے کوئی بات کرنا ضروری نہیں سجھتا تھا۔ شرمین نے بھی بات نہیں گی رات كا كھانا يكانے كى غرض سے ملازمہ بلائى ہوئى تھى۔ ہاتھ كا بلستر كھل جانے كے بعد بھى ڈاكٹر نے احتياط كاكباتھا سواس نے شاند کی ملازمہ کو مجھ کاموں کے لیے رکھ لیا تھا۔ ''اذان .....اذان .....''عارض ایک دم بی آ وازیں دیتاا نمر آ گیا'اذان نے سراٹھا کردیکھا پھر کام میں مگن ہو گیا۔وہ یاس مرد میں سالم کر ت بيثر كركاني برنكاه والخياكا توجلا المحاب " پاراذان ..... بیرسار مے سوال را تک ہیں۔"اذان کے کان پرجوں تک ندرینگی ۔ ''اذان ..... مِیں آپ سے کہدر ہاہوں بیسارے سوال غلط ہیں۔' عارض نے پھر کہا تو وہ چڑا۔ " كيامو كيا ہے آپ كو؟"وه بولا۔ " ماما ..... پین میں ہیں اور آب ان کے پاس جا کیں۔" وہ بردی برخی سے بولا۔ ''آپ کے پاس سےجاؤں۔'' " و كيهاؤميل في تولا تك ذرائيوكا بروكرام بنايا تعايه" '' کیوں ..... آپ کون ہوتے ہیں؟''وہ بڑی بدتمیزی ہے کہ کرکا پی بند کرکے کمرے ہے باہرنکل گیا۔ '' ''جانے دیں اسے بیا تنابر تمیز ہو چکاہے۔''شرمین نے آتے ہوئے کہا۔ "تم نے .....تم نے ایسا کیاہے؟ مجھ سے دور کرنے کے لیےاسے خود سے بھی دور کررہی ہو' عارض افسر دگی سے بولا، " خیر کیسے تا ہوا؟" وہ اس اجنبی سوال برصرف اسے دیکھار ہا۔ میرون شلوار سوٹ میں بالوں کی یونی ٹیل بنائے بالکل ساده ی صورت لیے بھی بلاشبہ بہت ولکش لگ رہی تھی۔ '' کیاد کھےرہے ہو؟''وہ اِس کی نظروں سے تھبرا کر بولی۔ ورمین حسن کی معصوم اواد مکھر ہاہوں۔" "ایما کروبا ہر چلتے ہیں اذان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔" نے بتایا ہے دیکھوابھی وقت ہے قانونی جھڑے کی ذلت کے بعد بھی تواذان کودیناہی پڑے گابہتر ہے ہماس کے بحاؤ كاحل نكال سلير عارض .... ميري مجهيس كحيين آربا-" ''سجھنے کی کوشش جونبیں کررہیں۔' " پتائیں اذان کے ذہن میں کیا چل رہاہے؟'

مراى طرح اذان برث موكاً." '' فارگاڈ سیک اینے کیے بھی سوچ صبیح احمد کی دولت کا کیلائن دارہاہے کوئی مسئلنہیں تم اپنے لیے سوچو۔'' "" بهاری طرح خودغرض کبیں ہوں میں۔" " ہاں مجھ میں تو بہت کیڑے ہیں۔ بس میں وکیل ہےمشورہ کروں گی۔" ''لعنی میرےمشور<sub>ہ</sub>ے کی اہمیت نہیں۔' "أيك مرتة موع محف في مجھاذان سونيائ بين اسے كيے نظرانداز كردول-" "تو پھراسے بیرے حوالے کردو۔ ''میں اسے بیٹانشلیم کرتا ہول۔''وہ یک دم کہد گیا تو وہ جیران رہ گئی۔ O..... ما بینگ سوٹ میں ابھی وہ بیڈیر لیٹا ہوا تھا کہ دروازے پر ہلکی می دستک می ہوئی۔ اویار.....دروازه کھول ''صفدر نے جھنجعلا کر کہاتو عارض نے چھلانگ لگا کر دروازہ حجت سے کھول دیا۔ فيربيت ال وفتت؟' ''کیا کرول؟ای تو مجھے سولی پر چڑھادیں گی۔''وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ ''انگھی بات ہے تم نے کام بی ایسا کیا ہے؟'' عارض نے جواب دیا۔ '' کھانا' کھانا ہے بہت بھوک گئی ہے۔' وہ بیڈ برگرتے ہوئے بولا۔ "اچھا۔" عارض بیرکہ کر کمرے سے باہر گیا اور پھر حاکم جاجا کو کھانے کا کہدکر کمرے میں آ گیا۔ وہ خرائے لے رہاتھا۔ عارض کواس پر بیارا یا اپنے ہاتھوں سے اس کے جوتوں کے تھے کھولے اور جوتے اتارے وہ ہلاتک نہیں شاید بہت تھا ہوا تھا۔ ''صفدر ..... صفدر بار ..... ابھی تو بھوک گئی تھی ادر ابھی کے ابھی سو گئے ۔''اس نے کندھا ہلا یا۔ '' کھا ۔۔۔۔کھانا''اس سے پہلے کہ عارض کچھ کہتا' دروازے پردستک ہوئی اور حاکم چاچاٹرے لیے اندرآ گئے۔ '' کھانا آچکا ہے'اٹھو۔'' عارض نے کہا تو وہ بزبرا کے اٹھا' واش روم میں گیا۔ ہاتھ دھوئے اورآ کرمیز پررکھی ٹرے کوغورے ويكها كرى هينج كربيثه كيا-"بهت مصطراور تھا ہوا ہول۔" ''ہاں لگید ہاہے اس لیے توبیوی کی طرح جوتے بھی مجھے سے اتر وائے۔'' عارض نے مکڑ الگایا۔ ''کیا'واقعی؟''صفدرنے نوالہ منہ میں ڈالتے ہوئے اپنے پیروں کی طرف دیکھا۔ "كياافاقان يدى؟" "بت عبدالصمد عي جدائي اورميري شامت." یہ بچرل ہے ان کا کوئی قصور نہیں کے تہیں سوچنا تھا۔ ''عارض نے کہا۔ " بين تھی تو عبدالصمد کو بہت مس کر آ ہا ہوں۔ ''نُوَاسِ مِينِ تَههاراا پناہاتھ ہے تم نے سوچ سمجھ کر قدم اٹھا ناتھا۔''

ب ..... گنجائش موتی تو ضروراییا کرتا نگر میں جھوٹ پر محبت کی بنیاد نہیں رکھ سکتا. "بهنهد ..... بسامي كامسكد بين كوشش كرر باجول كدوه سيث جوجا كين اگرند جوكين تو پير يجها درسوچول كا" "بال محرانبيں چنگی محرز مرد ب دينا۔" ''یاراس عمر میں میں برواصد مدہ ہان کے لیے وہ جانے کیا کیاسوچ رہی ہیں؟'' عارض بے خیالی میں میہ جملہ بول گیا۔ " کیا؟"صفدرنے کریدا۔ "مطلب ....ان كي ذبن مين خيالات آرب مون مح ـ"وه ثال كيا\_ "يار .... تم اى سے عبدالصمد كولمواديا كرنا-" " تی میراآ ج کل یمی کام ہے دوست اور مجوب دونوں کے بیٹوں کا مسئلہ در پیش ہے مجھے۔" "كيامطلب؟" پچینین اذان کی بات کرر ماہوں۔'' " ال يارشر مين بهن كے ليے بھي كوئي عل نكالو\_" " سیدهاساهل ہے میرے یاس آجائے اوربس۔" "الیے کیے آجائے؟" صفدرنے کھاناختم کرنے کے بعد ایک مھونٹ پانی بی کرنشو پیپرے ہونٹ صاف کیے اور ہاتھ دھونے واش روم میں گیا۔ 'سرخ لباس میں دھنک اوڑ جھے اہتاب کی صورت بھولوں کی یا تھی میں بیٹھ کرمیرے دل سے بستر پراترے میں اس کے جلووً ل کواییخ اندرسمولوں وہ سب عم بھول جائے اسے محبت کا امرت پلا کر ہمیشہ کے لیے امر کرلوں۔'' وہ صرف آ تکھیں بند كريح خودس بالتس كرر باتفار O......公公.....O آ فس سے پچھودت نکال کے وہ مبیج احمہ کے وکیل سے ملنے کے لیے گاڑی لے کرنگلی راستے میں عارض کی کال آئی مگر ایس نے دیکھ کر کاٹ دی۔ دوبارہ فون آیا اور اس نے دونوں مرتبہ کال کاٹ دی۔ وہ وکیل صاحب کے چیمبر کے قریب پہنچ چکی تھی وكيل صاحب كے چيمبرين خاصارش تھااہے كچھ ديرا تظاركرنا براجو يہلے سے لوگ موجود تصاخلاقي اوراصولي طور پر پہلاحق ان كا تفاده آئى تحصيل موند كرصوفى كى پشت سے سرتكا كر بيشكى -" تشرین!" ایک دم سے مانوس آ واز آئی تو اس نے حجدث آئی کھیں کھول دیں نوازش صاحب بری خستہ ی حالت میں سرآب!"وەاٹھ كھڑى موئى\_ "الله ياك كاشكرية تب فيك بين يهال خيريت سي؟"اس في مرومًا كها\_ "بس بنی کی طلاق کا کیس ہے؟" " بال بهت عياش اور برالز كا تكلا خلع كاكيس دائر كرنا ہے۔" وہ بہت مدہم ليج ميں بولے۔ ''اوہ آ پ نے چھان بین نہیں کی تھی کیا؟'' ''بس بد کرداری کیا چھان بین؟'' ''براہوا۔''وہ افسر دگی سے بولی۔ المعتمد جولاتي 2016ء

'' مجھے تبہارے بہت سے جملے یافا نے ہیں میرا کردار بھی تو داغدار ہی تھا بچ پوچھوتو میں نے آپ کو بہت ستایا .. "ار ميس سر سين حياب برابر كريتي هي " پھر بھی مجھے معاف کردواجھا ہوا آج ملاقات ہوگئی۔ "وہ بدی ہی پھیمانی سے بولے تو وہ اللہ کی انصاف پسندی برعش عش كراتقي اس نے تكلیف تو بہت اٹھائی تھی ان كی وجہ ہے تحر ہمیشہ دل صاف رتھتی تھی آپ بشر ہیں ہیں بھی انسان ہوں۔ہم ایک دوسرے کومعاف کرنے کی غرض سے بنائے مکتے ہیں تو پھر میں آپ کو سر پینر نے بیان معاف كيون مبين كرتي؟" ''میری بچی کو بربادی کارسته دیکھناپڑا۔'' یرں پی و بربادن ہ رسہ دیھا پر ا۔ ''اللہ کرم کرنے والا ہے۔'' اس نے مسکرا کران کی کلفتوں کو کسی حد تک کم کردیا۔وہ کچھے اور کہتے اسے وکیل صاحب کے اسٹینٹ نے اندر بھیج دیا تو وہ آئیس و ہیں چھوڑ کراندرآ فس میں چلی گئی۔ یہ بچ تھا کہاس نے بھی آئیس بددعائیس دی تھی اس کا دل توبهت اجلااور پاک تھا۔ اس کی بوری بات تفصیل سے من کر اور کشف کی طرف سے بھیجے مجئے نوٹس کو پڑھ کر وکیل صاحب نے بوے ، سیان ہے ہا۔ ''اس ساری صورت حال میں آپ کے فیور میں مشکلات ہیں ۔ آپ بیج احمد مرحوم کی بیوی نہیں ہیں مگر وصیت کے مطابق اذان آپ کوسونیا گیا ہے اس نصلے پرعدالت کوراضی کرنے کے لیے تادیر جنگ لڑنی پڑے گی۔ دوسری صورت میں محتر مہ کشف اوران کی بہنوں کوخونی رشتے کی وجہ سے فائدہ ہوگا۔" ں وہ اللے میں انہیں اذران سے نہیں اس کی دولت سے مطلب ہے جبکہ میں نے اب تک اس کی ہرامانت کی حفاظت کی '' وہ لا کچی ہیں انہیں اذران سے نہیں اس کی دولت سے مطلب ہے جبکہ میں نے اب تک اس کی ہرامانت کی حفاظت کی ہے اذان مجھے ماما سجھتا ہے وہ کتنا ہر ہے ہوگا۔''اس نے کہا۔ ''دمس شرمین فاطمہ! پیصاف ظاہر ہے کہ لاکھ ہے مگر پچ تو یہی ہے کہ آپ مسزمین احرنہیں۔اذان ہی اس فیصلے کو ہمل بناسکتاہے اگروہ آپ کوٹرنیج دے۔'' من رود پر رود ہے۔ ''وکیل صاحب! دولت بے شک انہیں دے دیں بس میں او ان کے ساتھ زندگی گزار نا جا ہتی ہوں۔'' "بية پكاغلط فيصله بي كوئى وأش مندى نيين آپ اين زندگي خراب ندكري-" ''تو کیااذ ان کوتباه ہونے دول؟'' "تو کياآپاڻي جان عامق جين-" ''بس میں جا ہتی ہوں کہاذان میرے یا س رہے۔'' ''اگراذاناایبا ک<u>ے تو</u> "اوراس وصيت كى كونى اجميت نبيس-" " ہے گرمقدمددائر کرنے والے خرابی کے سب عناصرا تھے کر کے مقدمہ کرتے ہیں۔ وہ آپ کے کروارکونشاند بنا کیں سے آپ کواپنے مرحوم بھائی کی وصیت کے حوالے سے رسوا کریں گے اور بھی بہت کچے ہوگا، بہتر توبیہ ہے کہ آپ اذان کوفوری طور پر ا بنے باپ کی وفات کا بتا کیں بالکل سج اور اپنی پوزیش کلیئر کریں۔سب سیاق وسباق بتا کیں چراہے بہتر فیصلہ کرنے ویں جب وہ فیصلہ نائے تواسے مجھ سے ملوا تیں۔' "في الحال اس كاجواب بيس دينة الجمي منحائش موجود ، ''مراذان مجھے نفرت کرنے لگے گا۔'' "ضروری توتہیں۔" 62016 BUD.

''وہ مجھے حقیقی ماں محصتاہے " كونى اور بجواس كے قريب ہو۔" ''تو پھرانہیں اذان کی ذمہ داری سونپیں ُوہ بات کریں۔'' ''اس کے بابا کی وفات کا میں بتاووں باتی اس کارویدد کھے کربتا کیں گے۔'' ''ہاں پریشان نہ ہوں کیس تو ہم جیت سکتے ہیں۔'' ''مرکشف ہارنہیں مانے گی۔'' و بے ایک حل میر می ہے کہ آپ کھی فردے کران کا مند بند کردیں۔'' ، چلیں خیرا پ فکربنہ کریں ہم کیس پرمحنت کریں مے مگر پہلے اذان کوحقیقت سے شنا کرا کیں۔'' ووشکر ہیں۔ ' وہ بروی مفصل بات چیت کے بعدوالیس آئی۔ بڑی در سے وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا تھا۔ آفس کی چھے فائلیں ' پچھے اسائنٹ اور پچھے رپورٹس اس کی توجہ کی منتظر تھیں عائے کا کپ پڑاپڑا مھنڈا ہوگیا تھا' کام کرتے ہوئے بھی اگر کسی طرف دھیان جار ہاتھا تو وہ شرمین تھی۔جس پراسے بہت غصہ تِقَا كَالِكَاثُنَّ رَبِي أَسِ كَى باتْ بَيْسِ مَ عَالانكهاس في بهت ضروري بات كرني تقى \_السه حاكم الدين عا عا في أغاجي كي الماري کی صفائی کے دوران خفیہ خانے سے ایک خاکی لفافہ لاکر دیا جو جرت انگیز تھا اس بندلفافے پر شرمین لکھا تھا۔اس نے الب لیث کرکٹی مرتبہ فورسے دیکھا مرآغاجی کی لکھائی میں اوپرشرمین اور بنچ وائیں طرف آغاجی نے اینانام لکھا تھا اس نے حاکم عا جا کواور حامم جا جانے برجس نگامول سے ایک دوسرے کود یکھا چھروہ فقط بد بروبرواسکا۔ ليكياب .... بابانے خفيدر كھا كيوں؟" أَبِ بِي بِي كُولِفًا فَهُ دِينُ وَهِ خُورُ كُلُولِينَ جُوابِ مِلْ جَائِرٌ كُارٍ " "مطلبة پ كويا إس س كياب؟" ''نہیں میں نے تو خفیہ خانہ ی پہلی مرتبدد یکھاہے۔'' ں چرشر میں کودینا ہوگا۔' اس نے بیہ کہہ کرلفا فہ رکھ لیا تھا۔وہ نون پر رابطہ کرتا رہا مگر شرمین نے کال کاٹ دی' اس غصبہ بہت آیا مرکبا کرتا۔ حاکم جا جانے مارکیٹ جاناتھا' وہ بتانے کے لیے اس کے مرے میں آئے تو جائے کا مھنڈا به جائے شندی کردی۔" " بهنبه مال بس كام مين بيالبين جِلا- <u>"</u> "آپ بي بي كواب تك رائني نبيس كرسكے\_" ما كم جا جانے كہا۔ "اس كاراضى ہونامشكل لكنے لگاہے۔" وہ بنجيدہ ساہو كياہ "اچھائیلفافہ دیں شایداس میں آغاجی نے چھفاص بات کھی ہو۔" دور ک "شأيدليكن جرت ضرورب كما عاجى في اتناخاص اورخفيه ركھايقىيناس ميں خاص بات ہوگى۔" "ابھی تووہ زبورات میری بردی دمیدواری سے ہوئے ہیں جوخان جی نے شرمین بی بی کے لیے خرید کرر کھوائے۔" "أغاجى كوتو بربات كى جلدى ربتي تكى" "آپاب کمل کربات کرلیں۔" رولائي 2016ء معلاقي 2016ء

'جاجا وهاب البي كوني بات سنتا بي بيس عاسمي أ ''نگر بیٹا تُو ....'' حاکم جا جارک گئے۔ "اس كانبيس بمراس في بناليا بـ ''بَوْ آپ کواس پرتو کوئی اعتراض نہیں۔'' '' نہیں' وہ تو بہت بیارا بچہ ہے گرشر مین مجھے قبول کرنے کو تیاز نہیں۔' اس نے کمپیوٹر درک مکمل کر کے کہا۔ '' وہ بھی تواکیلی ہیں' مسئلے بہت ہیں' آپ نے انہیں یقین ولا ناتھا کہ آپ کے پاس مسئلوں بے حل ہیں۔'' " الإلى ..... جا جا آب بھی كمال كرتے ہيں وہ سب جانت ہے كر پھر بھی ميرى خطاكى كوئى معافی نہيں۔"اس نے كہااوراٹھ كر فورا کرسیدهی کرنے کے لیے بیڈ پردراز ہوگیا۔ "بہرحال …. آپ بیلفا فیجلدی دے دیں۔'' حاکم جا جا کہ کر چلے گئے۔ دور ''آپ کو کیا بتاؤں وہ مجھے سوچتی توہے مگر یا زنبیں رکھنا جا ہتی۔ مجھے جیسے جانتی توہے مگر بھولنا جا ہتی ہے۔' وہ تنبائی میں يزك تعلقات پرروياندتونه مين کیکن بیرکیا کہ چین ہے سویانہ تو نہیں گاڑی ڈرائیورکرتے ہوئے ایف ایم کے کی اٹیشن سے در دمیں ڈوبا گیت اس کے جذبات کی ترجمانی کرنے لگا۔ ترک الفت کا صلئیا بی لیامیسنے اب توآجا کہ تھے یاد کیاہے میں نے آسآئی تیری جدای ند بھی راس مجھے بچھے بچھڑے کہ ہونے لگا حساس مجھے عم الفت كاز ہر تى بى ليا ہے ميس نے اب توآجا كه..... اس نے ہاتھ بڑھا کر ہٹن دیا دیا'آ واز غائب ہوگئ گراندر کی آ وازیں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ باہرنکل کرجن بھوت کی صورت ناچنے لگیں ۔گاڑی پورج میں کھڑی کی بلقیس منہ بند کیے کام کاج میں شغول تھی اس نے بے دھیائی میں پوچھ لیا۔ ''عین احد '' س "عبدالعمد كياكرداع" "جی ۔" بلقیس چوکی تو وہ شرمندہ سا ہوکراپنے کمرے کی طرف آگیا۔ بلقیس کی جیرت بجاتھی اپنے ہاتھوں بھیج کرخود ہی اس کا پتاپو چھنا حمرت کی بات ہی تھی گھر میں وہ تھا ہی تہیں۔ ''صاحب جی۔'' بلقیس کمرے میں آ کر بولی۔ ''برنی بیگم صاحبہ کو بخارے بار بارعبدالصمد کو پکار رہی ہیں۔''بلقیس نے بتایا تووہ چڑ گیا۔ ِ''تو کیا کروں میں؟ حجوثی سی بجی بنی ہوئی ہیں۔کیا میں افسر دہ نہیں ہوں ُوہ میرا بھی بیٹا ہے گراب اس کی جدائی برداشت 'تھوڑی درے لیے لے آت نیں۔'' ''بلقیسِ .....ابھی ایسامکن نہیں جاؤ' جا کرایک کپ جائے لاؤ۔''اس نے کافی بختی ہے کہاوہ چلی گئی تو وہ سرتھام کے بیٹھ گیا۔ بدایبا کمبیرمسئلہ بن گیاتھا کہ اس کاحلِ ممکن نہیں تھا۔ اس نے ای کاسامنا کرنا چھوڑ دیا تھاوہ گھر میں ہوکر بھی ایسے ہوتا جیے گھر میں نہیں۔زیبا کی بھی شدت سے یا زئیس آئی تھی مگراب ایسا لگنے لگاتھا کہ وہ توسایہ بن کراس سے کپٹی ہے۔ آنچىل بر 104

''یااللہ ..... مجھےمعاف کردے میراذ بن صاف کردے۔وہ میرے لیے اب نامحرم ہے اس کا خیال مجھ سے دور کردے۔'' اس في صدق دل سے دعاكى بلقيس جائے بنالائي اور پھرايك بردى جسارت بھى كرلى \_ "صاحب جی اگراپ چاہتے ہیں کہ بردی بیگم صاحب تھیک ہوجائیں اوراس تھر میں چرخوشیاں آئیں تو آپ شادی كركيس ان ييے بى كركيس جنہيں آپ پسند كرتے ہيں اور بچيا جائے گا تو ..... "وبلقيس مخصلي برسرسون جمانااي نے سکھایا ہے جاؤشاباش۔"اس نے سجیدگی ہے کہااور جائے کی چسکی لی۔ آخری چسکی تك السيبلقيس كى بات مُعقول لِكُنے كُلِي تقى مگرية مشكل كام تھا كوئى پسنداس كى زندگى ميں تقى نہيں لہذا ہے تھی نہيں ہوسکتا تھا مگر عبدالصمدكاكوني تعم البدل توموجهي تبييس سكتا تهاريد بات وه كيي برواشت كرعتي تفيس كه عبدالصمدكو بهوكني كاكها جائ روه بزي درسٹریٹ کے دھوئیں میں ایسے آپ کودھواں دھواں کرتار ہا۔ دھوئیں کے باہر ویرانی اور سناٹا تھا، گھر تو خالی ہوگیا تھا اسے یہ ورانی بہت نکلیف دے رہی تھی۔ O.....☆☆.....O زیبا کو ہنتامسکراتا دیکھ کرتھی کی جان میں جان آئی۔وہ پورے دی دن کے بعد آئی تھی وہ بھی ایک بل صراط طے کرکے اصغرنے خوب تیرونشتر چلائے تنے مگر وہ کوتلی بہری بنی رہی چھوڑ تو وہ گیا تھا۔ مگر کڑی شرائط کے ساتھ کیا گئدہ اتنی جلدی ملنے ئېين آ وُ گَياوْرزييا ہے دورر ہوگئ اينے گھر کي کوئي بات نہيں بتاؤ گي وغير ، وغير ہ-'' کیابات ہے تھی تم بجھی بجھی کی ہو۔'' چاجرہ بیگم نے اس کوغور ہے دیکھتے ہوئے یو چھا۔ "ال وهبيل بس زيباكے ليے سوچ ربي هي بيٹے كي نے ہيل تي ہے۔ " ہاں مراہے بہلناہی کہو۔" حاجرہ بیٹم نے سردا ہ مجری۔ " بہاڑی زندگ ہے جوانی کا پھر یلاراستہ کیے کٹے گا؟" 'نهنهه .....<u>مجھ</u>ایناوقت یادآ گیا۔' ''جانے کیسادورآ گیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر ٹوٹ جاتے ہیں صفدرنے ذراسادفت تو دیا ہوتا۔'' حاجرہ بیگم کی آواز 'اب ملال سے فائدہ جوہونا تھا ہوگیا۔'' "آ کے کیا ہوگا؟" "بس آ مے کا کچھ نبروچیں کم از کم دوسری شادی کا بالکل نبروچیں۔"وہ اینے تکن حالات کے پیش نظر بولی۔ " مجھے بہی تو پر بیٹانی ہے اس کا تو بیٹا بھی ہے کون اپنائے گا۔" " كونى نبين بجھے كى كي ضرورت نبيل ـ" زيبااس كى طرف آئى توس كر بولى ـ ''یاگل ہو کیسے تنہار ہوگی؟'' ''عبدالصمدے میرے پاس۔''وہ پہ کہ کردایس چکی کئی تو تھی ہولی۔ " خاليه في الحال الريايات الم موضوع بربات نهرين عبدالصمد كوجوا بناسكة ايسا كوئي آ دى ديكهنا موكاً-" ''ہاں مرمیری زندگی کتنی ہےاور میں کب تک اس کے ساتھ رہوں گی۔'' ''خالہ بیتو نسی کوئبیں معلوم کیآ ہے کیا ہوگا؟ فی الحال زیبا کوسیٹ ہونے دیں' کوئی تو اللہ سبب بنائے گا۔ جواسے اور عبدالصمد کوخوشیاں دے۔''مھی نے کہا۔ "صفدروالیس تونهیں لے لے گاعبدالصمد کو؟" د منہیں وہ ټول *کے پیکے* ہیں۔'' "بس دل كودهر كاسات." - جولائي 2016ء

" عَبِداً لَعِمد كُولان نے كے ليصفر ركادوست آياكرے كا۔" " مبنهه .....اجهالز کاہے۔" "اور کھ جائتی ہوای کے بارے میں۔" " میجھ زیادہ میں برنس مین ہے صفدر بھائی کا مجرادوست ہے۔ ''اچھا خیراللہ بہتر کرے۔'' حاجرہ بیٹم کچھیوچ کر پولیں۔ بہت سوچنے سمجھنے اورغور کرنے کے بعد بھی سمجھ میں نہ یا تو وہ خود عارض کے دفتر آ گئی۔ عارض اے اجا نک سامنے و مکھے کرمتھیررہ کمیا وہ اس کا سامنا کرتے ہوئے جھجک رہی تھی کیکن وہ خوشی سے چہکا تو بیٹھ گئی۔ "آج سورج كس طرف سے لكلا؟" ' مضروری مشوره کرنا پڑا۔'' وہ مجھرو کھے بن سے بولی۔ ''مشوره بی سبی ہماری خوشی بحتی۔'' وہ کھل اٹھا۔ "يهال بات كرنامناسب كلي تو..... '' تھیک ہے لین مجھے تہیں کھرلے کرجانا ہے۔'' "كمامطلب؟" ''آغاجی نے ایک بندلفافہ تبہارے نام سے اپنی الماری میں رکھا تھاوہ ملاہے''اس نے بتایا۔ " بال کھر چلوتو دے سکتا ہوں ' ''کیا ہوگا؟''وہ برٹربزائی۔ "الله جانے" "وه چرد مکھاوں گی۔" "مطلب يبين بات كرنى ب-"بالاسے میری مجبوری مجھوورند میں بہال بھی نیآتی ؟"وہ بولی۔ "الك بات توبتاؤ ادهرد يموميرى تمهول مين بليز-"وهاس كي هورى دائيس باته كى شهادت كى أنكل سے اوير كى طرف کر کے سید حااس کی آئٹھوں میں دیکھتے ہوئے بولا وہ پھر کی موت بن گئی۔اس کی آٹٹھوں میں کیسافسوں تھا' کہ ال ہی نہ تکی۔ اس کاول جایا کہوہ محبت کی ہرحدے گزر کرکوئی شرارت کرجائے مگراس کی اجازت شرمین نے اسے کب دی تھی۔ (ان شاءالنه المبلّ يُندوماه) model likem 2016 Bys. 106 ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 **f** PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM



عيد سعيد عيد ميد ميد ميد عيد ميد عيد ميد ميد عيد ميد عيد ميد عيد ميد عيد مي

"مجھےدال میں کالانظرآ رہائے تم ماں ہؤتم نے بھی تو کھتبدیلی محسوں کی ہوگی۔"امجد خان نے فکر مندانہ کہج میں پوچھا۔

ہے کہاس کے طور اطوار قطعا قابل قبول جیس رہے۔ وہ

نگ کر ہوئے۔ ''طور اطوار ..... میں نہیں سمجھی۔'' وہ انجان بنتے ویئے ہولی۔

"جب یانی سر سے گزر جائے گیا تو پھر تمہاری آ تکھیں تھلیں گی لیکن یادر کھوکہ تب بہت در ہو چکی ہوگی اور ہم عمر بحر بچھتاؤ سے کا شکار ہیں گے۔"

''میں بیجی جی محل کربات سیجی بہت نوازش ہوگ۔'' وہ مسخرانہا نداز میں بولی۔

" مندعورت کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ڈھکے چھے ہی حل ہوجا ئیں تو بہتر ہوتا ہے۔ سمیعہ .....ہم مسائل کی دلدل میں گریکے ہیں ان سے تم ہی نکال سکتی ہو۔" وہ تاسف مجرے لیجے ہیں ہولی۔

ودمیں نکال محتی ہوں کون ہے مسائل .....؟ تبھی لا وَنْ کا دروازہ کھلا اور مہرین اندرواظل ہوئی۔ باپ نے ایک کوروازہ کھلا اور مہرین اندرواظل ہوئی۔ باپ نے ایک بھر پورنگاہ اس پرڈالی اور ذرائری سے بولے۔
ایک بھر پورنگاہ اس پرڈالی اور ذرائری سے بولے۔
دمہرو بیٹا .....ادھرمیرے یاس بیٹھو جو کام تہاری مال

دى المحيل م 107 مولائى 2016ء

"مهروابھی تک واپس نہیں آئی اس کا موبائل بھی بند ہے۔ سمعیہ میری بات یادر کھؤتمہاری حوصلہ افزائی اسے کہیں کانہیں چھوڑے گی۔اس کا لباس دیکھ کرمیں شرم سے یانی یانی ہوجاتا ہول کتنے افسوس کا مقام ہے کمیری ہیرے جیشی کی کودو مکھے کے لوگ جن نظروں سے دیکھتے بیں اگر مہیں اس کا اندازہ ہوتواہے کھرسے باہر قدم تک نہ تكالنے دوية تم ان جوان لڑكوں كى سوچ كونبيں يرو صلتين میں اس استیج سے گزراہوں میں جانتا ہویں کہ باپ بیٹے کوتو قابوكرسكتا ہے بدني كي ذہنيت كومان ہى جھتى ہے۔ وہ ہى اسے راہ راست برلائتی ہے۔'' وہ پڑمردگی ہے بولے۔ ''پیطریقداسے ہی آتا ہے ہم کوئی رستہ نکالو۔'' "آپ ہی بتاد ہجیے کہ میں کیا کروں؟" وہ الجھ کر بولی۔ دميں بچھنيں جانتی جبکہ مهروميں کو کی تقص ہی نہيں۔" د میا کرون.....اگراس کا جواب <u>مجھے ہی</u> دینا تھا تو تم کس مرض کی دوا ہو۔ برائی کی جڑکو پکڑو ورند مجھے جڑکو اکھاڑنا آتا ہے۔'' وہ غصے سے بولے۔''غور سے سن لو آخرى بارسمجهار بابول بيركروب استذى كس بكواس سجيك کا نام ہے جو یونیورٹی میں ہراکی کو لازماً پڑھنا پڑھتا ہے۔ ہم نے بھی یونیورٹی سے بی ماسٹرز کیا تھا بیتماشاتو اس وقت نهيس تها\_اب تو لؤكيون اوركزكون كوتهلم كهلا اجازت مل گئ ہے ایک دوسرے کے قریب آنے کی۔ لعنت ہےالیں پڑھائی پر۔''

''آپ فیک فرمارے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں۔ اگر ہم
زمانے کا ساتھ نہیں دیں گے تو ہماری تعلیم کا کیا قائدہ ہوا
تعلیم ہمیں کیک کا درس دیتی ہے۔ مہر و پریقین رکھئے ہے تو
ہماری ہی بینی جس نے گھر کی فضا میں سوائے عیادت و
ریاضت کے کچھ نہیں دیکھا۔'' وہ ایک دم نرم پڑ گئیں۔
''کل کی معصوم بچی ہے'اس کے انجوائے کرنے کے دن
ہیں' کچھ بھی بگڑنے والانہیں۔''

"دوه كيئ ذراسمجهاؤ" وه تن كر بولي-"زمان كا ساته كيدون؟ بغيرت بن جاؤل آ كهيس اوركان کفرائض کے زمرے میں آتا ہے وہ مجبوراً بچھ کرتا پڑے گا۔ 'مہر بن اپن بابا کے سامنے کری پڑتا تگ پڑتا تگ رکھ کر بیٹھ گئے۔ ٹائنٹس اور شارٹ شرٹ میں اس کی جوانی اور حسن اللہ رہا تھا۔ والد نے زگاہیں جھکا کرنہایت ملائمت ہے کہا۔ ''بیٹا۔۔۔۔۔ شرم وحیا عورت کا حسن اور زبور ہوتا ہے اور لباس بی اس کی شناخت کرتا ہے۔ اپنی می کود کھوکہ بابر وہ لباس بیننے کے باوجود گاؤں بھی پہنتی ہیں جبکہ اس کی طرورت نہیں ہے ہواں۔'' بابا سے شاید آپ یہ مقولہ بھول گئے ہیں کہ کھاؤمن ضرورت نہیں جہ بھاتا کی کودی بورے کرتا زیب دیتا ہے کھاتا کی کودی ہوں گئے ہیں کہ کھاؤمن کھاتا ' پہنو جگ بھاتا ۔ می کودی پردے کرتا زیب دیتا ہے کہا تا ہی کودی پردے کرتا زیب دیتا ہے کہا تا ہی کودی ہوں گئے ہیں کہ کھاؤمن المحمد کے بوال میں آختی بیٹھی ہیں۔' وہ قدرے کہا تا ہے کہا تا وی بیشاں ماں بٹی کو تکنے گئے۔ اس کی دور کے دور کے دور کے کہا تا ہے کہا تا ہوگی کے ایک کو تکنے گئے۔ اس کی دور کے کھاتا کی دور کی تا دور کہا تا ہوگی کو تکنے گئے۔ اس کی دور کی تا دور پریشاں ماں بٹی کو تکنے گئے۔ گئے۔ دور کی دور کی تو المجہ کے ران و پریشاں ماں بٹی کو تکنے گئے۔ گئے۔ دور کی دور کی دور کی تا کہا گئے۔ گئے۔ کی دور کی دور کی دور کی تا کہا گئے۔ گئے۔ کی دور کی دور کی تا کہا کہا کہا کہا کہا کی دور ک

''ہاں امجد ۔۔۔۔ میری اپنی جوائی ہے مہروکی اپنی الف ہے۔ مہروکی اپنی الف ہے۔ مہروفھیک کہتی ہے پی کاادر میرادفت ادر تھا۔ وہ بہت پیچھےرہ گیا' ہم آ کے بڑھ کر بھی ابھی تک ماضی کو سینے سے لگائے اس کے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ زمانہ بدل گیا ہے قدریں بدل گئیں لوگ بدل گئے۔ اگر ہم خود کو بیل گیا ہے قدریں بدل گئیں لوگ بدل گئے۔ اگر ہم خود کو بیل گیا ہی اور ہم خواد کو بیل کا شکار ہوجا کی ہا تیں سنوگی تو نہ ماضی کو بھی یاؤ کی نہ ہی حال کو کنفیوز ہوجاؤ گی۔'' مال نے بیٹی کو ممل اینا کام کروہ م بڈھوں کی با تیں سنوگی تو نہ ماضی کو بھی یاؤ کی نہ ہی حال کو کنفیوز ہوجاؤ گی۔'' مال نے بیٹی کو ممل طور پر سپورٹ کیا تو امجد خان غصے میں وہاں سے اٹھے اور کم کی میں چائی ہوئی وہاں چاگئی۔ مہروبھی غصے میں یاؤں پختی ہوئی وہاں چاگئی۔

''ان کا و ماغ خراب ہوگیا ہے مہرو کے لباس میں انہیں عربانی کہاں سے نظرا گئی۔اب برقعہ اوڑھنے سے قو رہی میری طرح جب میری عمر کو پنچے گی تو اس کا فیصلہ بھی خود ہی کرے گی۔ ابھی معصوم بچی ہی تو ہے اس کے بے فکری اورانجوائے کرنے کے دن ہیں جب شادی ہوگئ تو بھراس کے ساتھ ہوتا پھراس کے ساتھ وہی ہوگا جو سب لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔'' وہ خود کلامی کرتی ہوگی لان میں نکل کر چہل قدمی کرنے گئی۔

آنجيل 108 جولائي 2016ء

نے چھین کی ہے۔ فضول تشم کے ہے ہودہ ولائل کے علاوہ تنہارے پاساور پر کھٹیس رہا۔ 'وہ جنج کر بولے۔'' فراا پتا اور بنی کا موازنہ تو کروجے پردہ کرنے کی اشد ضرورت ہے وہ نظیم لڑکوں کے ساتھ گھوتی ہوئی نظر آتی ہے اور جس کے لیے حجاب ضروری نہیں رہاوہ گہرے پردوں میں ہے عجیب ای زمانہ ہے۔' وہ غضب سے بولے۔

"الله تعالی کے احکامات بھول گئی ہو جوان لڑکے اور لڑکی کی دوئی باری کا کہیں پر بھی ذکر ہے تو بھے دکھا واللہ کی متم بھی اعتراض ہیں کروں گا۔" وہ قرآن اٹھا کراس کی طرف بڑھا کر ہو ہے۔" اپنی زندگی کو مشکلات میں مت ڈالو جے تم ماڈرن دور کہ ربی ہوائیا ہر گر نہیں۔ ہم تو زمانہ جہالیت کی طرف بغیر سوچے سمجھے منہ اٹھائے بھاگے جالیت کی طرف بغیر سوچے سمجھے منہ اٹھائے بھاگے مارے ہیں۔ تم جانتی ہو میں ایک براکڈ مائنڈ ڈسٹو ہر اور مائی جون میں نے تم دونوں پر بھی کھانے اوڑھے اور مائی کی بابندی نہیں لگائی لیکن سے میری ڈیمائڈ ہے اور اسلامی حدود کے اندر رہ کر سب کرو چاہے سونے کا نوالہ اسلامی حدود کے اندر رہ کر سب کرو چاہے سونے کا نوالہ کھاؤ مختلیس زرق برق لباس پہنواور حصول تعلیم کے لیے دنیا بھر کی سیروسیا حت کرؤ مجھے سب منظور ہے۔"

" دراصل آپ میری بات ہی سمجھنانہیں جاہتے اس لیے آپ سے بات کرنا گویا پہاڑ سے سر ککرانے کے مترادف ہے۔ "وہ زچ ہوکر بولی اور وہاں سے اٹھے کر کچن میں بے مقصد ہی جا کر برتنوں کوآ کے پیچھے کرنے گی۔ میں بے مقصد ہی جا کر برتنوں کوآ کے پیچھے کرنے گی۔

''حیران و پریشان ہول کہ مال اپنے ہاتھول سے اپنی اولاد کی زندگی کیسے داغ دار کرستی ہے؟ کیا ہے مامتا کا پیار ہے کہ اس کی تمام عقل و بجھ گھاس جرنے جلی جاتی ہے جبکہ خود درس و مدر کیس اور پردے کی اس قدر پابند ہے کہ اسٹڈی کا جھانسہ دے کرآ دھی رات عائب رہتی ہے اسے نظر کیوں نہیں آتا؟ میں نے مہروسے بات کرے منہ پر طمانچہ تو کھا ہی لیا ہے لیکن میں اب اس کا پیچھانہیں طمانچہ تو کھا ہی لیا ہے لیکن میں اب اس کا پیچھانہیں حجھوڑوں گا'جن بچوں کی ما میں کم زور ہوتی ہیں بیار کے جھوڑوں لاغر ہوجاتی ہیں تواس صورت میں باپ کو مال کے ہاتھوں لاغر ہوجاتی ہیں تواس صورت میں باپ کو مال کے ہاتھوں لاغر ہوجاتی ہیں تواس صورت میں باپ کو مال کے ہاتھوں لاغر ہوجاتی ہیں تواس صورت میں باپ کو مال کے

"میں مثال دیتی ہوں کہاہ، پچوں کے ڈریسز کے استاكل بدل كي بي وه يونيورشي مين شاوار قيص اور دستر خوان نما دو پیدنو اور سے سے رہی۔ آپ نے گھر میں کام والی ماسی کی بیٹیول کوغور سے نہیں دیکھا'ان کا پہناوا بھی بدل گیا ہے۔ "وہ کل سے بولی۔" ہماری بیٹی تو یو نیورش استودن ہے فیش اوررواج کے مطابق ہی سنے گی۔ "ان كايبهنادا بدلنے والے ہم ہى ہيں مبروكى اتران پہنناان کی مجبوری ہےاورتم نے ماسی کوغورے دیکھا ہے۔ كى بار مجھاے دىكھ كرتم ہارا كمان موائے اب تو بيكم اور ملازمه كافرق بهى بيكمات نے مناديا ہے۔تم نے خود بى تو مجھے کی اسکینڈل سنائے ہیں کہ فلاں نے ملازمہ سے نکاح كرليا ولان ملازمه كودن دہاڑے كھانے كے ليے لے جاتا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ میں تواس نتیج پر پہنچا ہوں کہاس دیدہ ولیری اور بے باکی کی جری حارالباس ہے ڈیزائنر نے عورتوں اور بچیوں کا و ماغ خراب کردیا ہے۔ انہیں کوئی چیک کرنے والانہیں آخر ہمارا ملک اسلام کے فروغ کے كيے وجود ميں آيا تھا اب تو مجھے يہاں اپنے دين كى ہلكي س ر مق تک نظر نہیں آئی۔ہم تباہی کی طرف جارہے ہیں پلیز اہے گھر کوتو تباہی ہے بچالو۔اس پرتو تمہاراا فتیار ہے۔" وہ ہاتھ جوڑ کر ہولے۔" مجھے سے گروپ اسٹڈی کا ڈرامہ سراسر بي حيائي لتي إورطره بيركاباس ويلهو؟" ''کیا بچی کو گھر بٹھالول میری جیسی ہی حسرت زدہ زندگی ہوگی اس کی خدارااس پررم سیجیاوراے اپنے پاؤل پر کھڑا ہونے دیجیے'' وہ بھی ہاتھ جوڑ کرفکر مندی سے بولی۔ "آج کے مارڈران دور میں وہ دادی کے طور واطوار

بند كرلول نبير بوسكتا"

نہیں اپناسکتی۔'' ''اسلام کے قوانین کو نظر انداز کرنے ہے اس کی زندگی سنور جائے گی اور مستقبل تابناک ہوجائے گا' یہ خوب رہی۔ دراصل ہوا یہ ہے کہتم اندھی اور بہری ہوگئی ہو' بنی کے پیار نے تہمیں جہالت کی طرف دھیل دیا ہے' لگنا ہے تہاری ساعت و بصارت کی تمام قوت تہاری زبان

آخيل 109 جولائي 2016ء

زرول ومى النالينا واسي 

يرديون كى طويل في بستدرات كزرف كانام ندل ربى تعى امجدخان كاوجود كرونيس بدل بدل كرثوث كميا تفا\_ سمیعہ کوان کی بے چینی کی خبر تو ہوگئی تھی کیکن اس نے ظاہر كرنے كے بجائے خود يرمصنوعي نيندطاري كرنے ميں ہى

آخرامجد خان ای بے تابی کے عالم میں چیکے سے كمرے سے باہر نكل كرلاؤى ميں لائث آن كيے بغير ہى صوفے بریم دراز ہوگئے اور تہدشدہ نرم اور بلکا بھلکا مبل کھول کرٹاگوں پرڈال کرائی سوچوں سے نطلنے کی کوشش كرنے للك كماجا تك مبروكي كمرے سے ال كے قبقے ان كيكانول مين زبرا تليان كك رات ك وهائى كي مہروموبائل برکس سے بات کررہی ہےاوروہ بھی اس قدر شکفته مود مین اس مینالوجی کے غلط استعال برحیف ہے ندوقت كااحساس ندلحاظ ان كاول جابا كد بهاك كراس كے كمرے ميں جاكرة فافاقاس كے موبائل برحمله كرديں لیکن ایک باپ ہونے کے ناطے انہیں بیر کت نازیبالکی تھی۔ایسی حرکتیں صرف مال کوہی زیب دیتی ہیں کیونکہ ماں اور بیٹی میں بروے کی دیوار نہیں ہوتی اگر اولا و دیوار چن بھی دے تو مال ہی واحد بستی ہے جو د بوار پھلا تکنے کی جرأت بھی كرسكتى ہے اور اسے مساركرنے كى ہمت بھى

كاش بيكم مهيس إنى طاقت كااندازه موتاتو آج ميس جس صورت حال ہے گزررہا ہوں اس کی نوبت ہرگزنہ آتی۔' وہ دل بی دل میں سر کوشیاں کرتے ہوئے اپنے اغدى اندمآ نسوكراتے رہے۔

گزرتے وقت نے ول کے خدشات اور دموسوں پر بلكاسام بم نكاياتو وهسردى كے باوجود بلكى سى غنودكى ميں کے گئے۔ طویل اوقف کے بعدسمیعہ کمرے سے دب یاؤں باہرنکلی اور باہر سے آنے والی لائٹ کی مرحم روشی میں اس نے خاوند کوصوفے پر ہی ملکے ملکے خرائے لیتے

ہوئے دیکھا تواہےان پربے بناہ ترس و بیار آبااس وقت انہیں جگا کرائے کرے میں لےجانا مناسب ندلگا اس نے بیڈے مفرف اٹھایا اور ان برڈال کر بچلی کا بلور آن كرديا اورخود بهى توسير صوف بركمبل ليبيث كر لفردى بن کر ہیتھی اس مسئلے کے بارے میں سوچنے لکی لیکن صبح طلوع ہونے تک وہ حل تلاش نہ کرسکی۔ مامتا ہر دلیل و ثبوت برغالب ہوکر مہر وکو ہر لحاظ سے درست قرار دیتی ربی کیکن ساتھ ہی اس کے کردار پر ممل بھروساوراس کے مستقبل کی فکر بھی وامن کیررہی اور شوہر کو پیرانائیڈ کا نام دے کروہ بیٹی کے لیے مضطرب اور شوہر کے اس سلوک و رویے پرتنے یا ہوکررہ کئے۔

تافیتے سے فارغ ہونے کے بعد امجد خان تیار ہوکر آفس جلے گئے اور سمعید ماسی کے ساتھ کھر کی صفائی ستقرائی میں مصروف ہوگئی۔ گیارہ بجے مہرونے این كمرے كا دروازه كھولا وه كسلمندى كى كيفيت ميں مبتلا انگرائیاں اور جمائیاں لیتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئے۔ کو کنگ کرنے والی ماسی کواس نے تحکمیاندا نداز میں فریج ٹوسٹ بنانے کا آرڈر دیا اور واپس اینے کمرے میں آ کر یونیورسی جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ تیار ہوتے ہوئے ہیڈ فونزیر وہ قبقہ لگاتے ہوئے مسلسل باتیں کررہی تھی۔ مال حسب معمول بحدثار التحى كرماشة كأنيبل يرجمي میڈ فونز کا استعمال جاری وساری رہا۔ حی کر گاڑی میں بيضياور يونيورش يبنيخ تك بحد كمرى كفتكوموتى ربى جو غالبًا مسى كوليك إلى من من الركبول سے فرواتی طویل كفتكوكرنا السي كوارا تفانه بى اتنى خوش مزاجى كى ضرورت محسوس ہوا کرتی تھی۔

آج يونيورش ميس صرف ايك بى ليكجر تفاجو دهائى بج ختم ہوااور انہوں نے گروپ اسٹڈی کے لیے ماہم کے محر کااتخاب کیاجو پنڈی کے برانے علاقے کی پشتوں ہے رہائی تھی۔ بیگروپ تین الڑے اور تین الرکوں پر مثل تفا۔ احرنے کی کوسار مارکیٹ میں کرنے کا آئیڈیا دیا جوسب کو بے حد پسندآیاان چھ کولیکز میں سے چ کے دوران اس نے سب کے سامنے پھر اینا بنیادی مسكله ركها تواحرنے نہايت معصوميت سے خود كومظلوم ٹابت کرکے پڑمروگی سے بولنا شروع کیا۔

"مال نے بہت زیادتی کی ہے جھے سے مشورہ کے بغیر بى اينى بيوه بهن كى بينى سے زبانی كلامی بى بات كى كردى ہے۔ انہوں نے میری تابعداری کا مجھے بیصلہ دیا ہے وہ جانتی ہیں کہ میں مال سے اتن محبت کرتا ہوں کہا نکار کرنے كا كناه تظيم بيس كرسكنا كيونكه ميرى مال كى زندگى دكھول كى آ ماجگاہ میں گزری ہے۔ باپ نے بہت جلد ہی مال سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور مال نے چار بچوں کو اسی بیوہ ین کے سہارے اور اس کی مددگاری ہمدردی اور توجہ سے بالا تھا۔اس کیے بہمیری بہت مجوری ہے کہان حالات میں جبکہ میں اپنی میملی کی ذمدداریاں اٹھانے کے قابل موینے والا ہوں انہیں برالمناک خبر سنادوں کہ مجھے اپنی كوليكز سے محبت ہوكئ ہاور ميں اى سے شادى كرنا جا بتا موں۔ میں سمحتا موں کہ تھے سے ڈائیلاگ کا دورگر رچکا ہے ڈارانگ ....اب تو وقت ہے اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کا۔شادی تواس قدر حسین دوستی کے لیے زہر ہے عظميا ہے ويسے بھی ہوی اور گرل فرینڈ کے رشتے میں زمین قا سان کافرق ہوتا ہے۔ بیوی سل کی پرداخت کرتی ہے اور کرل فرینڈ ول کے جذبات کی ملکہ ہوتی ہے۔" وہ تیزی سے سب کے سامنے بولے جارہا تھا اور مہروکو احساس ہواجیسے وہ زمین کے اندر هنستی جارہی ہواور آسے بچانے والا کوئی مددگاراس روئے زمین پر پیدا ہی جیس موا ہو۔اس نے تو مجھے محبت کاسرسز باغ دکھا گراب ایک بے ہودہ گالی سے منسوب کردیا۔

" يەلھىكى ئىس سے احر ..... بدزيادتى سے لڑى كى عزت ایک باراے الوداع کہدے تو چروایس آنا اختیار میں نہیں رہتا۔ مبروتم پرول وجان سے فریفیتہ ہے اورتم اس کے وہ سیجے عاشق ہو جو اس دنیا میں بھی بھار ہی پیدا ہوتے ہیں۔" زرین نے تڑپ کر کہا اور اپنے ساتھی کی طرف سراسيمكى سد يكهاوه بهى كهرى سوج مين تفاجيس

گاڑی کی ہولت صرف مہر د کے نصیب میں تھی جوسب کی ضرورت کےعلاوہ عمایتی کاسامان بھی بنتی تھی۔ گاڑی میں جگه یا یکی لوگول کی همی جبکه ضرورت چیدلوگول کی تھی حسب معمول سب ایک دوسرے کے اور کرتے برتے گاتے بجات فیقیم بھیرتے اور سکریٹ کے کش برکش لگاتے ہوئے سینٹوری بھنچ گئے جبکہ بروگرام کوہسار مارکیٹ جانے کا تھالیکن نشے میں کسی کو بھی خبر نہ ہوئی۔ احمر ہمیشہ مبرو کے ساتھ نہایت آرام وسکون سے بیٹھا کرتا تھا کیونکہ گروپ اسٹڈی میں بہی لڑ کا اس کا یارٹنر بھی تھا اور اس کی مہرو ہے دوی بونیورش میں استھے جارسال گزارنے سے کافی محمری اورانوث بھی ہوچک تھی۔ یہی حال ماہم اورزریں کا تھا۔

بيددوعد دصاحبزا ديال بهي إيناسأتقي منتخب كركيمل طور يرمطمئن تعيس كيونكه يبي كوكيكر انبيس شادى كاحجانسه وے کران کی قربت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تصے۔اس کیےان کا اس قدر قریب بیٹھنالڑ کیوں کونا گوار محزرنے کے بچائے بہت محظوظ رکھتا تھا۔والدین بھی ان كرشة وهويدن سيفارغ البال تقاس ليان كى طرف سے بھی ممل چھوٹ تھی۔ دوسری طرف مبر واحرے شادی کینا جا ہی می حالانکہ اس کے کھر میں اس کی شادی مسكلہ نہ هئ بيسيوں رشتے اس كى تعليم مكمل مونے كے انظاريس تضيين مهرودل كاكياكرتي جواحر تحشق ميس بري طرح کھائل ہوگیا تھا اور وہ و بوائل کی حدوں کو چھوٹی ہوئی اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کرنے لگی تھی وہ بھی بال میں بال ملاتا تو بھی ٹال جاتا اب وہ اس صد تک آ گے بڑھ چکی تھی کیدہ کسی اوراڑ کے سے شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتی تھی۔مہرو اور دوسرے کوکیگز نے بھی احمر کو ریشرائز کرنا شروع کردیا۔مبرو کے تھر میں جب بھی بنكامه كفرا بوتا تفاتوه واحركوتمام حالات سناكراي كي منت ساجت کرتی اور اسے زئرپ زئرپ کر سمجھاتی کہ این والدين كورشته ك ليے بهارے كفر بھيجوتا كي برروزك قال فلحتم مواورتم برمير كمركدرواز كل عيس كين وه ہربارایک نیابہانداورمجبوری اس کےسامنے رکھ دیتااورا ج

و الله ١١١٥ على 2016ء

مکتے کے عالم میں خالی الذہنی کیفیت میں سب کو د تھے ہوئے مجھیلی سیٹ پر بیٹھ گئ اور اکلی سیٹ پر ماہم احرکے ساتھ بیٹھ کر بولی۔

" آج سب اپنے اپنے کھر چلتے ہیں' اسٹڈی

«مین بھی بہی سوچ رہاتھا۔"احر منسنایا۔

"جمیں یو نیورٹی کے گیٹ پراتاردوہم ہمیشہ کی طرح بونیورٹی بس سے گھر ول کوسدھارجا تیں گے اور احرتم مہرو کواس کے گھر کے آخری موڑ تک لےجاؤ اس کی حالت درست جبیں ہے۔ کیوں مبرو گھر تک ایک میٹر کا فاصلہ تو طے کرلوگی نان؟" باال نے ہمدردانہ کیجے میں یو چھا اس نے کوئی جواب شددیا تو ماہم نے رہما آ مستکی سے کہا۔ "احر ہماری دوست کے ساتھ تم نے اچھا نہیں کیا' خدا کے لیے این الفاظ واپس لے لو کہہ دو کہ تم نے نداق كياتها-"

''چلوجی مابدولت نے اینے تمام الفاظ واپس لے کیے لیکن ماہم جو حقیقت ہے وہ توائل ہے۔اسے قبول كرناير عكاليدان بين تفاسو فيصدي تفاسآبسب مہر وکو سمجھانے کی کوشش کرنا مت بھولیے گا۔مہر و بہت سمجھ دار ہے میری مجبوری کوسمجھ جائے گی۔' وہ التجاشیہ

"وه بعديس ديكها جائے گايار....تم ساسحا كر ااور ب وقوف میں نے آج تک مہیں دیکھا۔ "بلال نے اسے آ نکھ مار کر کہانتے ماہم نے فورا اس کے ارادوں کو بھی بھانپ لیا۔وہ بے ساختلی سے زہر خند کہج میں بولی۔

''بلال کیا تہاری اور میری محبت کا بھی یہی انجام موگا\_میری بات کان کھول کرس لؤ مجھے تبہاری جان کی قشم میں شہیں شوٹ کردوں گی۔ میں میرونہیں ہوں کہ زبان کو مقفل کرکے سکتے میں چلی جاؤں گی اور اس سانحے سے تکلنے کے بجائے دیکھ وکرب سے ہی مرجاؤں گی۔ میں ماہم ہوں جس نے زندگی میں مروائیو کرناسکھاہے۔" " ان سینس ..... ہم سب نے اپنی دوسی کے وقت کو

' عَاشِقَ لَوْ مرتے دم تک رہوں گا' میں بھی تو ایک عجیب سی مشکش اور بے کلی میں گرفیار ہوچکا ہوں۔ زرین .....مهروکورشتول کی کمینهیں ہوگی بیتو بہت جلد مجھے بھول جائے گی۔ کیا میں مال کے فیصلے برخوش ہول ہر گرنہیں۔ میں اسے تاحیات فراموش نہیں کرسکتالیکن میں اس بارے میں مجبور و بےبس ہوں۔ کچھ معاملات اليے بھی ہوتے ہیں جن پرانسان کا اختیار نہیں ہوتا اس جیشن کوہم جتنی جلدی سلیم کریں گےہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔" احرنے خوداعتادی سے کہاتو ماہم شریرانداز میں گوہاہوئی۔

''وقت کومنصف کانام دیاجائے تو وہی ہوگا جو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔اس مسئلے کوکل پر چھوڑتے ہیں فی الحال بل منگوائيے اورائي ماکث ميں ہاتھ ڈاليے۔" احمرنے فوراً مبروكى طرف ديكهاجو يهلدون سياس كابل اداكرري تقى اس کی بے وفائی میآ نسو بہاتی ہوئی اس کی برتھ ڈے تک ے لے کرویلن ٹائن ڈے اسے ہمیشہ قیمتی برینڈ ڈشرنس جینز ڈاکرزاور پینٹس ڈریس شرش اور بوٹ وجرابوں کے تحفول سے نوازا کرتی تھی تا کہ وہ اپنے گروپ میں کسی ہے كمترند كلے۔اس كى ان مهر مانيول اور عنايتوں سے احمر مردانه وجاهت كاشكار لكنے لگا تفااور پونیورٹی کی اثر کیاں اس ہے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرتی تھیں جس کی خبر مهر وكوبهي هى كيكن اسے اس ير بھي كسي تسم كاشك وشيه نه بوا تها\_اعتاداور بحروسه كابيانهاس فقدر كبرااور بهمه كيرتها كهوه اسے بیبیوں لڑ کیوں کے جیرمٹ میں دیکھ کر بھی خود کو آ كاش كاجيكتا مواستاره مجھتی تھی۔

سینورس کے فورتھ فلور سے کھانے سے فارغ ہوکر سب یارکنگ کی طرف نکل آئے جونمی سب گاڑی کی طرف بڑھےتو مہروکی نا گفتہ بہ حالت دیکھے کرسب نے فکر مندانہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور احمر کو اشارہ کیا تو وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔مہر وکوزرین نے اینے ساتھ لگا کرنسلی وشفی دینے کی کوشش کی لیکن مبروتو

مل كرا بخوائ كياب صرف جميس اى تصووار مت تضمرانا احرمجورے بے جارا ممكنات ميں سے بے كہ مرے كھر والے بنڈی کے محلے سے بہولانے کی خالفت کریں آخر خاندان والول كابھى توسامناكر نايراتا ہے۔ گروپ اسٹڈى ایک پڑھنے کاطریقہ تھا اس میں دوئی کے لیے ہاتھ دونوں طرف سے برحاتھا۔ لڑی مضبوط کرداری موتووہ چوراہے مرجھی محفوظ رہتی ہے اور ایسی ہی لڑکی بیوی بنانے کے قابل مجھی جاتی ہے آخر ہم ہیں تو اسی معاشرے کے پروردہ جوان اورغیرت مندمرد "بلال نے مسخران ہنسی میں لوث يوث ہوتے ہوئے كہا۔

"تم بھی فراق کررہے ہو؟" ماہم نے آہ وہاتے

"جہال زیبتم کیوں جیپ ہو؟ زرین .....ہم دونوں كافيصله موجيكا البتمهاري عشقيداستان بمى اختتام يريبنيخ والی ہے کیونکہ جہان بھی سوچ و بحار کررہاہے کہ چند دنوں بعد یونیورٹی تو جمیں فارغ کردے گی چر برانی یاری نھانے کا کیا فائدہ'' ماہم نے آنسویٹے ہوئے کہا تو جہان نے نظریں جھالیں۔ زرین نے ای کمح اس کا كريبان پكركركها\_

جهان چپ كيول مو؟ جواب دوكهوكه مارى محبت كى کہانی سی میر رامجھے کی سرگزشت نہیں ہے جس کی ر بجدی دکا کرب اور حسراول وا جول سے بھر پور واستان کوآج بهارامعاشرہ جیکے لے کرد ہراتا ہے۔ شومتی قسمت کہ جب بیمعاشرہ نی ہیراورسسی کوجنم دیتا ہے تو پھر ہر برانی داستان کا انجام دھمکی کے طور پر عاشقوں کے گوش گزاراجاتا ہے اور سب محبت کے قاتل بن جاتے ہیں۔ كون كہتاہے كيد مانہ بدل كياہے لوگ بدل كي الركيوں كو بھی آزادی مل گئی۔ آئبیں حقوق سے روشناس کرنے کے کیے تعلیم دی گئی۔ جب ہمیں فریب اور دھو کے بازی بر محبت اور لگاوٹ كاملمع جرا هاكرلوث لياجا تا ہے تو چرا ليے نامراد حصوفے عاشقوں کو معاشرہ سزا کیوں نہیں دیتا۔ جہان میں خودتو برباد ہوئی گئ ہول مجہیں کورٹ تک لے

جاؤل گی۔ ذلیل ورسوانہ کیا تو میرانام زرین نہیں۔'' بے صدجذبالي تقرير

"تالیان ..... تالیان ..... احر نے گاڑی چلاتے موے طنز بیانداز میں کہاتو گاڑی ڈ گرگائی اورسب کی چین<u>س</u> گاڑی کی حصت کو پھاڑنے لکیں۔

''ہھرتم ہوش وحواس میں نہیں ہوئتم نے بہت چڑھالی ہے رک جاؤیار!" جہان اس کی متیں کرنے لگا۔ اس شور شرابے اور ہنگاہے میں مہرواچینہے ہے سب کی طرف و میصنایی گاڑی زگ زیگ بناتی ہوئی سنجل چی تھی۔مہرو نے گردو پیش کا جائزہ لیا گاڑی میں سگریٹ کے دھوئیں كے مرغو كے اٹھ رہے تھے۔ اس نے احمر كى طرف ديكھاجو ایک شیطان کی مانندلگ رہاتھا۔

"الهمر گاڑی روکؤ نوراً.....اجھی اورای وقت....." اهمر نے اس کی طرف پیچھے مؤکر حیران کن نظروں سے دیکھا "نشے سے نکل آئی ہؤبہت ڈھیٹ ہو۔ دراصل برانی كلازى بونال

والسيخ ويمويارا لكتابية جين كاسونا جمين جنم رسید کرے چھوڑے گا۔''بلال نے خوف ونفرت سے کہا۔ و پسے ہوتم کافی کمرور انسان مجڑ کیاں سنوتو تم ہے برا كونى غنده اوربدمعاش پيدايي بين جواي

''آج سے اُگل دینے کادن ہے یارو....تم دونوں بھی حقیقت سے بردہ کشائی کرکے دیجھو کتنا مزہ ہے اس ذاكنة ميں ية زادي بي آزادي مثلي جيسي حسين مهروكو بھي اور بھنورہ چھی اور ایک بے فکرا ہر پابندی سے عاری انسان احرکو بھی .....واہ واہ ..... "احرنے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کرے ڈھٹائی اور بے بروائی سے کہا تو ماہم نے ملکے سے نشے میں جھومتے ہوئے کہا۔

""میں جھی سے کوسلیوٹ کرنا جا ہتی ہوں۔" ایس نے سڑک برہی کھڑے ہوکرسب کوسلیوٹ کیااورایک ٹیکسی کو روک کراس میں بیٹھ گئ۔ احر نے بھی دوسری سائیڈ کا دروازہ کھولا اور ٹیکسی میں اس کے ساتھ چیک کر بیٹھ گیا اور مہروکی طرف دیکھ کر بائے بائے کرنے لگا۔مہرونے نفرت

بجرى نظرول سےسب كى طرف ديكھااور ڈرائيونگ "بنی کے لیے باب کے منہ سے ایسے القاب زیب بربيرة في ال كاسر بري طرح چكرار باتقيا-

"لكتا بآج كه زياده بي موكى" وه سر پكركر بر بردائی۔وہ اسٹیئر نگ برسرر کھ کر بیٹھ کئ اورسوچ میں ڈوب گئی کہاس نے ایک بھیا تک اور ڈراؤنا خواب تھوڑی دیر يهلي بي توديكها بيد بلال زرين كي طرف بيه ها توزرين نے اس کے منہ پرزور دار طمانچہ مارا اوراسے حملی دی۔

"خروار جوایک قدم بھی آ کے برسے ابھی ہولیس بلالوں کی۔ جہان!تم تو چکو بھر یانی میں ڈوب مرو۔ میں تہاری تھی لیکن تم ..... مجھے در ندوں کے سامنے چینک کر تماشانی بن محقه

"پولیس ....مراکیا بگاڑ لے گئ تیری بولیس کی قبت چند کڑ کتے ہوئے نوٹ ہیں۔'' بلال نے مکروہ مسراہٹ کے ہمراہ اس کے چبرے پر دھوئیں کا مرغوله بچینکا اور لڑ کھڑا تا ہوا مخالف سمت چل پڑا۔ زرین پشیان سر جھکائے وہیں کھڑی رہی۔ جہان اس محقريبة حميار

''حیار تهبیں گھر تک چھوڑ دول اگر الوداع ہی کہنا ہے تو اس کابھی سلیقہ اور طریق در گھ وڈھنگ محبت کی گہرائی نے مطابق مونا جائية ألى لويوسويث إرث-"

''میری شادی ضرور ہواس پر میراحق ہے اور وہ شادی صرف اور صرف تم سے ہوگی۔" مہرو کے کانوں میں جیسے کی نے سیسہ انٹریل دیا ہو۔ جہان جس کاسب نے نام رکھا ہوا تھا گھنا فریج اوہ ہی سچاعات لکلا۔مہرو نے خود کلامی کی وہ وہاں سے جلد از جلد روبوش مونا عامتي كونكهاس من إن سيح عاشقول كى محبت بعرى بالنيس سننے کی ہمت ہی نتھی۔

₩....₩

"میں اس منحوں کو کولی سے اڑا دوں گا۔ آج میں نے ا پی آنکھوں سے جو بھیا تک منظرد کھے ہیں کوئی غیرت مندباب ان كفظرانداز كرايي بدكار بدچلن بدمعاش اور حرام خور کو سینے سے نہیں لگاسکتا۔" امجد خان نے چیخ

مہیں دیے 'توبہ سیجیامجد .... آپ کوغلط ہی ہوئی ہوگی۔" سميعه خوف سے ارزتے ہوئے بولی۔

ودتم نے ایک لفظ بھی بولا تو حمہیں اس چینی لاڈلی اور بإك بازبني كساته بى رخصت كردول كا فقط ايك لفظ كو تمن بار کہنے کی ضرورت ہے۔ اگرتم میری بات مان جاتیں تو نوبت يهال تك نه چيتى ان دو كلے كے چھوكرول كى بہ جرائت نہ ہوتی کیا مجال کہ انہوں نے ان الر کیوں کی عزت وتحریم کی باسداری کی ہو۔ سراک کے کنارے سب كے سامنے منہ كالاكرنے ميں جومعمولى كى شرم ويكي محسوں ہوئی ہو۔ میں ان تین جوڑوں کی کہانی سمجھ گیا ہوں بیل کر كوكين اورجرس كانشهمي كرتے رہے اور ميجہنمي عصمت ورى اورجنهين ايك عام فعل اورب حدمعمولي بجي سجهة رے۔ تیری بنی نے بھی بجھے زمانے بھر میں رسوااور بدنام كرديا ہے۔ تم كہتى ہوكەز ماند بدل كيا ہے لوگ بدل محت ہیں تو جاؤا پنی ماڈرن بنی کے تمام کارنا ہے خاندان والوں كوفخرك سناؤ يحتهين اس كاجواب ل جائے كا كه زمانداور لوگ س حد تک بدلے ہیں۔"وہ غیظ وغضب سے چیخ رہے تھان کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ای کتے مهر وكعرك اندر داخل موئى ادرصورت حال كوسمجھ بغيرى سیدهی کمرے میں بھنچ کرورواز ہ لاک کرلیا۔

امجدخان دکھے مارے سینے برہاتھ رکھے صوفے بر الله الميالية المرامين المراسين المراسية المراكز المرا دعا تیں ماسکتے گی۔

اللي منع كمريس كرام في كيا مبرون خودشي كرلى كيونكه دكه درداوركرب وبجيمتاوے كابلزامحبت كى شدت کےمطابق ہی بلکااور بھاری ہوتا ہے۔



عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد عيد يَّ خطا سي کي ہو ليکن سزا کسي کو. ملے ا ہے بات جرنے چھوڑی ہے ہرصدی کے لیے وہ مجھ کو چھوڑ گیا تو مجھے یقین آیا کوئی بھی سخص ضروری تہیں کسی کے کیے او

ے زیادہ درد ہوتا 'بار باردرد برداشت کرنے سے بہتر ہالی بارئ برداشت كرليا جائے۔" اتى شدت تكليف وه كوشش كے باوجود برداشت ندكر كى اوردونے كى اس كےرونے يرب ساختاس نے اس کی طرف دیکھا۔

«جولوگ وقت برعقل استعال نہیں کرتے ان کو پھر رونا بر تا ہے۔ وہ اس کی بھیلی آئمسیس اور آنسوؤں سے ترجم ودیکھ كرمسخرانداندازيس بولا مجراس كادروى شدت سے كاعبتا باتھ مضوطی سے پکڑ کرڈریٹ کرنے نگا اعماز میں بےرحی تھی۔

₩...... رباب کھدنوں سے دیکھرائی می وردہ زیادہ وقت ہارون كے ساتھ گزارنے في ہے۔ انہيں اس كاس طرح وہاں بھاگ بعاك كرجانا ليندنه تفا بحرآج كل بارون ذهني ووما في طور بر الجهاموا تقامستر اداديداس كساتهد بخوتيار نهى كى مفت ہے وہ میکے میں تھی وہ ہارون کے تشدد اور عجیب وغریب روب ے خوف زدہ میں۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کدوہ وردہ کو ہارون ے دور بے کا کہیں کی اور ان کوموقع مل گیا تھا، وہ کھانے کے بعدایے کرے میں کی تووہ بھی اس کے پیچھے بی آ کئی تھیں وہ اليس و ميكريريثالى على المولى-

"كيامواآيو....بهت سيريس لكري بينآب؟" "بات ہی کھالی ہےجو مجھے بنجیدہ ہونا پڑا۔" "اليي كيابات عبا يو؟" وهان كالاته بكر كربيدر بيريكي "ورده ..... تم جائى مونايس تم كى قدر پياركرنى مول ں قدر فکررہتی ہے مجھے تہاری رات ودن میرے ای سوج میں گزرتے ہیں کہ جلداز جلدتم بھی اپنے کھر کی ہوجاؤے عمر برف کی مانند ہوئی ہے لمحہ لمحہ پھلتی جاتی ہے۔'' وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر پولیس-

اس نے ہاتھ کوشال میں کیلیا ہوا تھا۔ سارا رستہ درو برداشت كرنى آن في كر ين بن آت بى ضبط كے بندھن نوف كئے تضوہ شدت سےدودى۔

"بہت اسٹویڈ ہوتم" ابوبکراس کے پیچھے چلاآ یا اور وہ اسد مهركمبراكركم يوفى-

"وكھاؤ كہاں كى ہے؟"جنت نے شال بٹائى باتھے جوخون سے سرخ ہور ہاتھا خون ابھی بھی تیزی سے نکل رہاتھا۔ 'جِيًّا.....فرسك الله بوكس ـ" رمضان بابا دستك وية

"يهال ركه ديجي اور سنيخ ناني جان كو يكهمت بتائي كا-بہت معمولی چوٹ ہے جوان محترمہ کی بے دقوقی کی وجہسے بی لی ہے نامعلوم کیوں ان الو کیوں کوالی چیے حرکتیں کرکے دوسروں کی جمدردیاں سمٹنے کی شوق ہوتا ہے۔ "بابا کردن ملاتے ہوئے چلے گئے اور وہ بوس سے کائن اور ڈیٹول نکال کراس کا باته صاف كرف لكاروه مونول كو بيني خاموش بيتمي تكليف برداشت كرواى كالماته برى طرح سازى مواتفا ورمياني أعلى كاناحن ذراسا الكامواتها خون وبين سي تيزى سي تكل رباتها-اس نے کوئی دوالگائی هی جس سےخون کا اخراج بند ہو گیا تھا۔ "م نے مجھے بتایا کیوں مہیں ہاتھ گاڑی کے دروازے

" مجھے پ سے ڈرنگ رہاتھا۔"وہ بشکل کو یا ہوئی۔ "مجھ سے ڈر لگ رہا تھا....! میں کوئی بھوت پریت موں؟ ڈریکولا موں جو تبہارا خون کی جاؤں گا۔"اس نے کہتے کہتے ناخن جھنکا دے کرعلیحدہ کردیا شدت سے وہ بلبلا آھئ باختيار نكلندوالي چخ سے كمره كو يج اٹھاتھا۔ " فيك ال ايزي أكريه ناخن اي طرح لنكا رميّا تو ال

£2016 (على 2016ء ·2016 (50)

"ال مل كولى فك ليس آب جورت بعد مجت كرلى ہیں۔ می ڈیڈے بعدا ب نے مجھے بہت کا بیار دیا۔ بھائی نے بھی بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ گھر میرانہیں ہے بھائیوں سے بڑھ کر ہیں وہ "وہ اس کی طرف و مکھتے ہوئے جمانے والے لیج میں کویا ہوئیں۔

"سب جانع بوجھتے پھر ہارون سے تعلقات مس **نوعیت** ير بر هار بي مو؟"

"بيكيا كهدرى مين آپ؟ مارون سے تعلقات كى نوعیت ....کیامطلب موااس سوال کا؟"ودان کے ہاتھاہے چرے ہے مٹاکر بولی۔

تم كم عربين مودرده .... جوتهمين ايك ايك بات سمجماني يزع تم الجهي طرح جانتي مو بارون ايك شادى شدهمرو بادر اس کی بیوی بھی بہال موجود بین ..... پھرایسے میں تمہار اوقت بوقت وبال جانا كيامعني ركمتابي"

"آپ ہے بات اچھی طرح جانتی ہیں ہارون سے میری يرانى دوى إدرآب بهن موكراس دوى كوناط رنگ درى ہیں کمال ہے۔ "وہ شانے اچکاتے ہوئے حقی سے بولی۔ '' کوئی دوسراغلط رنگ ندوے اس لیے میں تہمیں سمجھارہی

مون اسين بردست قدمول كوروك اوبل اس كي كه .....والسي كا كونى راستەندىرے "وە كهدكرومان سے چلى كئى تيس\_ ₩ ₩

بہت سے خواب و ملحے تھے.... بهت ی خواهشیں

ي هين....

مرخوابش ادهوري ربي ہرخواب صرتوں میں بدل گیا

حانے کیوں مجھے پانے ک خوامض کی....

ترساتها

خواب ديكھا....

وہ اس کی ڈرینک کرے اپنے بیڈردم کے برابروالے روم

میں چلاآیا تھا ول پرایک ان دیکھابو جھآن براتھا۔ اس کی بے يردائى كى وجهد الرائرى كابهت ساخون ضائع موااوروه جس صرے بے انتہا تکایف تمام رائے بالکل خاموثی سے برواشت کرتی آئی تھی۔ گہری شرمندگی کے ساتھ ساتھ ناحابتے ہوئے بھی وہ اس کی برداشت واستقامت کامعتر ف ہوگیا تھا کیونکہ اے اندازہ تھا کہ اس کی جگہ کوئی دوسری لڑکی موتی توقطعی طور پراتی تکلیف برداشت ند کریاتی که جوده بهت خاموثی سے سبد گئی تھی اور أف تک ند کیا تھا۔ رات کے آخری پہروہ بوجھل بوجھل احساسات کے ساتھ نیندی وادی میں اتر اتو برخلاف عادت منج دري بيدار مواتفا وال كلاك كي سوئيال كياره يربراجمان هيس يردب مثاكر دندوادين كي توسائيندور بهازول پردهوپ چک ربی هی وه باتهدوم کی طرف برده گیا۔ "المال بي اور جنت بني ناشتا كرچكي بين-"رمضان بابانے ناشتاسروكرتي موسة اطلاع دى\_

"أيك عرص بعداتن كرى نيندسويا مول ميل-"وه بوائلا أبك ركالي مرجيس جيز كتابوا كويا بوا

' چلیں اچھاہے بیٹا .... آپ کی نیند پوری ہوئی صبح کے نكلة بدات كونى كمرآت بي -آب ك ليما رام بحد ضروری ہے اتی محنت کرتے ہیں آپی۔" بوڑھے ملازم کے کھیج میں اس کے لیے اپنائیت وشفقت تھی۔وہ ناشتے کے بعد المال بي كمريش جاراً ياسلام كرتي بيوئ وه جونكار

جنت ان کے بیڈیر بے سدھ سور ہی تھی وہ ایزی چیئر پر بینسیس ماتھ میں سیج بکڑے کسی گہری سوج میں ڈونی ہونی تھیں۔اس کے سلام کا جواب انہوں نے برای سجیدگی سے دیا تفا ابوبكركوسي علين كأبره بون كاحساس بواتها

"آج مِن اتن در تک سوتار ہانائی جان .... آپ نے مجھے بيدار بھي نہيں كروايا اور ميرے بغير ناشتا بھي كرليا؟ "وه صوفے مربيثه تناه واحفلي سے بولا۔

رِّرات اتنا برا كارنامه انجام ديا ہے تم نے بيٹا..... نيند بو حمهيں كا كرآنى تھى۔ " نہول نے اسے اعداز ميں أيك زبانى واركيا تفاجو يحر بورتفار

"كيامطلب ع يكاسكياكارنامدانجام ديابيس ني؟ "وه چونک كريولار

"كارك درواز ين اسكاباته برى طرح كل كردكه

## یہشمار رپاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس بک بر لائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



و حکیا ہے؟ " نے ساختہ جنت کی طرف دیکھا ہوا وہ

"اس بے قصور اڑی کو کھورنے کی ضرورت جیں۔" " يُحرآب والهام مواسماني جان؟" وه بري طرح تيا-"جوباتين چرول برالعي نظرة جائيس توالهام كي ضرورت مہیں یوبی ہے جنت نے تہاری حمایت میں یمی بتایا ہے کہ اس کی معظی کی وجہ سے ہاتھ دروازے میں آیا ہے مرمس جانتی مول تمہاری مطی کی وجہ سے سیمواہے بلکہ میں کہوں کی تم نے جان بوجھ کر چی کو تکلیف دی ہے۔ ان کی انتہا کی بد گمانی نے

اسے شدیدیشاک پہنچایا تھاوہ تحیررہ کیا۔ "آب جھتی ہیں میں ایسا کرسکتا ہوں؟"

" ان بالكل كريجة مؤتم نے اليا كياہے كيونكه تم يہلے تو اےلانے ہے بی منع کرے تھے پھر کئے بھی تواتے بکڑے توروں ہے کہ میں تو بچھتائی تھی تمہیں تیج کرے خاصی دیرا تظار كيا مربرا موان دواؤل كاجن كے نشع ميں سونے كے بعد مج ئی میری آئے کھی کھی۔ مجمع خاصا دن چڑھنے کے بعد جب میرے کمرے میں جنت نہ آئی تو مجھے عجیب ی بے چینی نے آن کھیرامیں بولائی ہوئی تمہارے کمرے میں کئ دستک کے کیے دروازے برگی تو دروازہ جو پہلے ہی کھلا ہواتھا کا تھ لگانے سے کھاتیا چلا گیا مجھے شک ہواتم وہاں ہیں ہو۔ "وہ شعلہ جوالہ بني ہوتی تھیں۔

"اوه ..... چورى بكرى كئى-"اس فى بددلى سےسوچاان کے غصے کی دجہ بھی سمجھا تی۔

"اندر جا كرويكها وه بير برتنها تهي اور بخار مين آگ كي طرح دمك ربي هي يورا باتھ اوپر تک سوجھ رہاتھا ڈاکٹر کو بلا کر چیک ایکروایا بہت درد ہے ہاتھ میں اینے ساتھ یہال لے آئی تھی کہ یہاں میں دیکھ بھال تو کرلوں کی وہاں لا وارثوں کی طرح پڑی تو ندہے گا۔''

''نانی جان .....! آپ میری نانی ہیں یا اس ک؟''وہ بے

"جنت ملے بی مجھےعزیر بھی اوراب تو قدرت نے اس بيميرارشة بمي بناديا بالبذامين ال كيمي ناني مول-"ان کی حفلی کم ندہوئی تھی۔

وس محسول كرد ما مول اس كى نانى بنے كے بعدا برى جانى ومن بن كئي بين-"

مال.....بال ادر بھی کھے کہنا جا ہووہ بھی کہدوا کی تعظی بر شرمندہ نہ ہؤدوسروں کو بی مورد الزام تھمراؤ بیربیت کی ہے من نے تبہاری ابو بر ..... لننی شرم کی بات ہے آئی تکلیف میں جنت تنہا تریق ربی اور تم مزے سے دوسرے کرے میں سوتے رہے میرے بیج .....تم ایسے تو نہ سے تم تو زی يرندول كي محى مرجم يئ كردياكرت تنظيه" وهآبديده موسيب-"آپ کی لاولی کی مرجم پئی کی توسمی میں نے ایسے نہیں

"رات وہاں رکنے میں کیا حرج تھا ا خرکار تمہاری بیوی

يكھئے نانی جان.....' وہ ان کی نم آئسیں صاف كرتا زی سے کویا ہوا۔"میں گتاخی ہیں کردہا ہوں آپ نے کہا جنت سے شاوی کراؤیس نے شاوی کرلی۔آب نے کہا میں اسےایے روم میں جگہ دول میں نے بورار وم دسیدیا۔

"مرتم كمال مؤخالي كمرے كا وہ اجار ڈالے كى؟" وہ ال کی بات قطع کرے تا گواری ہے گویا ہوئیں ان کی محرار میں جنت بيدار موكئ هي-

"يبي تومين آپ كوبتانا جاه رما هون وه ميري زندگي مين آ مئی ہے میرے دل میں ہیں۔ محبت کا تعلق دل کے رشتوں ہے ہوتا ہے بنامحبت رشتہ نبھانا میں منافقت سمجھتا ہوں۔"اس نے دونوک اعداز میں کہا۔

"كياتم درياك كنارول كى مانندساتھ ساتھ چلتے رہومے اور ملو محتبين؟ وه ياسيت بحرب لهج مين كويا موسي-"آپ کی خوش کے لیے بیکافی ہے کہ ہم ساتھ ہیں۔" " بجھے بی دعا وس بر بورایقین ہےد یکھناایک دن تم دونوں ایک ہوجاؤ کے اور میں بیدعا کرلی رہوں گی۔'' ''آ مین مآمین'' جنت کے دل سے سوانگی۔ ₩....₩

حرمی کی دو پہرتھی سے اے سی کی شندک میں کمرے بند کیے خوابوں کی واد یوں میں کم تھے۔وردہ نے اینے کمرے سے نكل كرمحاط اعداز ميس رباب كے كمرے كا جائزه ليا اور وبال مچھیلا ہوا سناٹا بتار ہاتھا کہ وہ سور ہی ہیں چھر بھی دل کی سلی کے لیے وہ چندمنے کھڑی وہاں س کن لیتی رہی اور جب یقین ہوگیا کہ وہ سورای ہیں تو اس نے اطمینان سے ہارون کے كمرك كاطرف قدم بوهادئے تنے وہ بوے بے زار انداز

wwwqpalksociety&com

"کین دہ تم سے مجت نہیں کرتی اس نے ابو بکر سے مجت کی اور انجمی میں وہ ای سے مجت کرتی ہے۔ وہ بلاکی پُر اعتماد تھی۔ اور انجمی مجھی وہ ای سے محبت کرتی ہے۔ "وہ بلاکی پُر اعتماد تھی۔ اس نے کل مجھ سے محبت کی تھی اور آج بھی وہ مجھ سے ہی محبت کرتی ہے۔" اس کے لیجے میں تلخمال تعلی ہوئی تھیں۔ تلخمال تعلی ہوئی تھیں۔

"اچھا پھرتم تنہا کیوں ہو؟ وہ تم سے علیحدہ ہونا کیوں چاہتی ہے ہارون ..... تم سچائی سے نظریں کیوں چرارہے ہو؟" وہ اس کے قریب چلی آئی۔"ادینہ صرف ایک سراب ہے تم کب تک اس کے چھے بھا کو مے؟"

''وہ بجھے چھوڑ دے گئیاں کی خوش فہی ہے اور تم بجھے
پالوگ بہتمباری غلط نہی ہے۔ بہتر یہی ہے تم اس خیال کو دل
سے نکال دو۔' وہ لفظ جماجما کر بواتا ہواآ کے بڑھے نگا تھا۔
''میں نے تمہاری خاطر کیا کچھ کیا ہے بہتم فراموش کر بچکے
ہوئیس نہیں اگر میں نے زبان کھول دی تو تم کسی کو مند دکھانے
کے لائی نیس رہو گے۔' وہ کہ کر چلی گئی۔

ال کے ہاتھ کا زخم محر چکا تھا اس دوران امال کی نے اس کو آ نکھ کا تارابنا کررکھا ہوا تھا وہ حی المقدور ابو بکر کی بریا عی وب التفائي کي تمي دور کرنے کي سعي ميں مکن رہتي تھيں وہ جس نے اتني بإلوث محبت وحامت بانے كانصور بھى نەكىياتھاوەسرشار تھی ان کی شفقتوں کی چھاؤں میں اور کوشش کرتی تھی کہان کو اس سے کوئی شکایت نہ ہؤزیادہ سے زیادہ ان کی خدمت میں جتی رہتی تھی۔وہ دونوں ایک دوسرے سے خوش اور مطمئن تھیں اوران كى خوشى واطمينان كالمحريس واحدد حمن الوبكر قفا ومحسوس كرر ہا تھا۔ دن بدون نائي جان اس سے دور جور بي اور جنت سے قریب سیاسے سی صورت کوارانہ تھا شعور کی پہلی میرهی برقدم رکھتے ہی جس ستی کواس نے خود سے قریب و مخلص دیکھا تھا وہ فقط نانی جان تھیں یا بڑے ماموںِ احسان تے جوباب کی طرح اے گائیڈ کرتے آئے تھے۔ گزرے حالات نے اُن کواس ہے دُور کر دیا تھاوہ بہت کم اس ہے ملتے تصاور لکتا تھا ٹائی جان کو جنت اس سے چھین رہی ہے۔ فقط نانی جان کےعلاوہ وہ کسی کوخاطر میں لانے والا بھی نہ تھا کوئی ند ملے اسے بروانہ می مرنانی اس سے دور ہوجا کیں بیاس کے لييموت كى مانند تفا\_ "آب نے مجھے بلایا؟" وہ تاک کر کے اندیا کر کو ماہو کی۔

میں بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ "خاصا بورنگ اسٹائل ہے تہارا کیا اوید فون ریسیونہیں کررہی؟" اسے دیکھ کر بھی اس کے انداز میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی تو وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پاس رکھے موبائل کو دیکھ کر کویا ہوئی۔

ایک بفتے ہاں کا موبائل آف جار ہا ہاں نے سم چینج کرنی ہے۔"

''اوہ .....!تم اس سے ملئے ہیں جارہے؟'' ''دو تین بار گیا ہوں لیکن اس سے مل نہیں پایا' چوکیدار دروازے سے ہی واپس لوٹا دیتا ہے۔''اس کے لیجے میں فجالت واشتعال پنہاں تھا وہ بار بار بالوں کو ہاتھوں میں جکڑتا پھر چھوڑ ویتا تھا

" میں اس کوچھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو بلاوجہ نخرے دیکھ رہے ہو۔" اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدردی سے کہا۔

"میں نے اسے حاصل کرنے کے لیے کیا پھونہیں کیا بہت مشکلات فیس کی بے تارجھوٹ بولئے بے حماب چالیں چلی ہیں جب جا کروہ میری دسترس میں آئی تھی۔"وہ جذباتی ہورہاتھا۔

''آئی تھی اور آ کرجا چکی ہے اور اب وہ واپسی کا ارادہ بھی نہیں رکھتی ہم سے ملحدگی جاہ رہی ہے یہ یاز نہیں ہے تہہیں؟'' ''وردہ جاؤیہاں سے۔' وہ ایک دم کھڑا ہو کر دہاڑا۔ ''کیوں آجاتی ہو روزتم یہاں مجھے ادینہ کے خلاف بحر کانے کے لیے' کتنی بار کہا ہے پیچھا چھوڑ دو میرا آخرتم جاہتی کیا ہو؟''

\* '' بیس چاہتی کیا ہوں ..... ہوں ..... تم ابھی تک سمجھے نہیں ہو؟'' وہ اس کی آ تھوں میں دیکھتی ہو کی ذوعنی لہج میں گویا ہو کی۔

' دخبیں سمجھا'تم سمجھاوُتو شاید سمجھ جادُں۔'' ''میری آئی تھوں میں دیکھو تمہیں ان میں چاہت دکھائی نہیں دیتی؟ میں تمہاری محبت کی آگ میں کب سے جل رہی ہوں اور تم ہوکہ .....''

" ''کیا کیا۔۔۔۔۔ بید کیا کہ رہی ہوتم' ہوش میں ہووردہ؟''اس کی اظہار محبت پردہ حیران و پریشان ہو گیاتھا۔ " ''تہہیں معلوم ہے میں ادینہ سے مجبت کرتا ہوں۔'' پر بهول سکوت جو مقابل کوجھی دھشت زدہ کردے۔ '' میں ایسا کیسے کرسکتی ہوں کہ .....امال بی کا حکم نہ مانوں ۔''

"میں کہ رہا ہوں تم اس لیے ایسا کروگی۔" اس کا ہاتھ وہ دانستہ اپنے ہاتھوں میں دبائے بیٹھا تھا اس کے انکار پر گھائل آگئی کودیاتے ہوئے غرایا۔

د کہوکروگی نا ..... تانی جان کی ہر بات کی نفی کروگی تا؟" د میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟" درد سے وہ بلبلا آخی۔ د جس طرح جھی ہوتم کوان کی ہر بات سے انکار کرنا ہے۔ ان کو اس حد تک بے زار کردیتا کہ وہ تمہارا چبرہ دیجھنا پسند نہ کریں۔" وہ اطمینان سے اس کی انگلی دبائے کہدر ہاتھا اور درد کی شدت سے وہ بے آواز رونے گئی تھی اس کے بہتے آنسو بھی اس

کضورکوزم نہ کرسکے تھے۔ "میں ایمانہیں کروں گی ہرگز نہیں کروں گی۔" درد کی شدت نے اس کے اندر عجیب سی بےخوفی مجروی تھی۔ "چٹاخ ....." اس نے غصے سے بھرتے ہوئے پورکی شدت سے اس کے رخسار پڑھیٹر جڑا تھا۔وہ جو پہلے ہی درد سے بے حال تھی مجر پور تھیٹر کی تکلیف بالکل سہ نہیں پائی ہوش وخرد سے برگانہ ہوکراس کے ہاتھوں پر ہی گرگئی۔

من اوہ یہ کیا مصیب میں ہے؟ "اس نے اسے اٹھا کر بیڈیر ڈالا۔اس کی ہے ہوتی نے اس پراتنا اثر نہ ڈالا تھا جتنا وہ اس کے صاف وشفاف رخسار پرفوراً انجر آنے والے اس کی مضبوط انگیوں کے نشان متھے جوسر خی کی صورت میں انجر آئے تتھے اور ہے حدواضح تھے۔

" د نجانے یہ کیا ہورہ ہے میں سیر ھی جال چانا ہوں اور خور بخور سب کچھ الٹ ہوتا چلاجا تا ہے۔ نائی جان پہلے ہی مجھ سے خفا ہیں اب اگر انہوں نے اس کے چبرے پریدنشان دیکھ لیا تو سمجھ جا کیں گی مارا ہے میں نے اور پھر نامعلوم کس انداز میں خفا ہوں گی۔ " جنت بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی اس کا چبرہ ابھی آنسوؤں سے بھی اہوا تھا با کمیں رخسار پر الگیوں کا نشان نمایاں تھا۔ ابو بکر دونوں ہاتھوں میں سرتھا ہے پر بیٹان کھڑا تھا بہت عرصے بعد اس کے چبرے کی سفکا خ سنجیدگی برف کی طرح پھیلی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا ایسا کیا طریقہ ہوکہ اس کے طرح پھیلی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا ایسا کیا طریقہ ہوکہ اس کے رخسار پر موجود تھیٹر کا نشان نائی جان کی نگا ہوں میں نہ آئے رخسار پر موجود تھیٹر کا نشان نائی جان کی نگا ہوں میں نہ آئے کے رخسار پر موجود تھیٹر کا نشان نائی جان کی نگا ہوں میں نہ آئے کے رخسار پر موجود تھیٹر کا نشان نائی جان کی نگا ہوں میں نہ آئے

''ہاں بلایا ہے میں نے بیٹھو۔' وہ بیڈ پر فیم دراز تھا۔ ''کافی لاؤں آپ کے لیے؟'' حسب توقع وہ بری طرح ڈری سہی ہوئی تھی۔

"كافى لانے كا آرڈر ميں رمضان بابا كودے سكتا تھا تم بيٹھو مجھے تم ہے بات كرنى ہے "بلوٹراؤز رُوہاك لوز ئى شرك ميں ملبوس اس كے وجيہہ چبرے كى سرخياں خاصى نماياں تھيں وہ بے حد شجيدہ تھا۔ وہ تيز ہونى دھڑكن كے ساتھ صوفے پر بيٹھ سنى وہ اٹھا اور درواز و كھول كر مختاط انداز ميں باہر جھا نك كرديكھا بھر درواز ہ لاكڈ كر كے اس كی طرف بڑھنے لگا تھا اس كى حركات وسكنات خاصى مشكو كتھيں۔

وہ کیا کرنے والاتھا اس کے ارادے کیا تھے؟ جنت جو اس کا جائزہ لے رہی تھی اپنی طرف اس کوآتے دیکھ کر گھبرا کرکھڑی ہوگئی۔

سرهتری ہوئی۔

"بیش جاوئ میں نے تم کو ہڑپ کرنے کی نیت سے نہیں
بایا۔" وہ نے لکفی سے اس کے قریب ہی بیش کر بولا۔
" ہاتھ دکھا دَاب بھی کوئی زخم باقی ہے کیا؟"
" ہمیں بالکل ٹھی ہوگیا ہے میرا ہاتھ۔" وہ کنفیوز تھی۔ اس نے بوئے مضبوط ہاتھوں میں نے بوئے اعتباد ہے اس کا ٹاڑک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھا اور گا بی بائل کی بھی انگیوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگا۔
" اس فنگر کا ناخن ابھی نہیں آیا؟" وہ اس کی انگی و کھتا ہوا کہدر ہاتھا جس کا ناخن اس نے تھنے کر زکالا تھا وہال زخم ٹھیک ہو جو تھی۔
ہوگیا تھا اور ابھی ہلکی گلا بی اسکن اس پر موجود تھی اور ہلکی ک

" تکلیف ہوتی ہے اس میں؟" اس نے آہتہ سے آگلی درا ہونے کے باوجود وہ خاموش رہی تو اس کے چرے رکوئی رنگ انجر کرغائب ہواتھا۔

"میں نے تم سے کہا تھا ہماری شادی مشروط طور پر قائم رہ عتی ہے۔ تم کووہ کرنا ہوگا جو میں کہوں گا کردگی نا؟" بہت حکمیہ انداز تھا اس کا۔

" ' بی ..... جی .... جی پہیں مے وہ کروں گی۔' '' نانی جان کا تھم مانتا چھوڑ دو۔'' بلاکا پُرسکون کہجی تھا۔ '' جی ..... ہی .... آپ کیا کہہ رہے ہیں؟'' وہ بھونچکا رہ گئی۔اس کی ہرنی کی مانند خوف زدہ نگاہیں اس کی نگاہوں ہے مگرائی تھیں صحراؤں جیسی ویرانی' کنووس کی مانند گہرائی تھی ان آ تجھوں میں ادر ان گہرائیوں میں ایک سکوت تھا۔ ایسا

و 120 ما المريان المرادة 120 ما و 10 ما و 100 ما و المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة الم

ل علم عدولي كرنے كا جھے كہتے ہيں اور پھر جھے ہى ... "فشف اب! ميس كوني بكواس برداشت تبيس كرول كا ناني جان ميرے ليے كيا بي اور ش كيا جا بتا مول بيان كا اور ميرا معاملهب "غصب جتايار

" محرآب كيول جات بي من امال بي كي علم عدولي كرول؟ كياآب بيربات برواشت كرليل كے كدان كى بات

ردى وائے۔"ال نے اسلى سے كہا۔ "درامل بات سے کہنائی جان مہیں لے کرمیرے معاملے میں بے صدحال ہورہی ہیں۔ان کا خیال ہے میں تمہارے ساتھ زیادتی کردہا ہول مہیں تمہاراحی مبیں دے رہا وغیرہ وغیرہ ال سارے معالمے کوالیٹو بنا کروہ مجھے ہے دن بدون دُور ہوئی جار ہی ہیں۔ان کا بیرویہ مجھے اب سیٹ کے ہوئے ہے۔ میں نے بھی وہ کام بیں کیا جس برمیراول راسی نہ ہوئیں مجھتا ہول جسمول کے ملاپ سے زیادہ دلول کا ملاپ

ضروری بورند مول وق شرر لی برابر فرق میس د ما بورت مرخرو کرتا ہے، ہوں رسوا کردی ہے۔"اس کے لیے ش ری در

آفی می رسانیت سے بول رہاتھا۔ ''میں تم سے محبت جیں کرتا اور نہ ہی اب محبت مجھے کسی سے ہوگی محبت کے لیے جو دروازہ بھی واہوا تھاوہ اب میشہ كے ليے بند ہوكيا ہے اوراس دروازے ميں كى جانى كم موچكى ب- تم جس طرح ميرى زندكى مين آئى مواى طرح خاموتى ہے واپس بھی چلی جاؤ۔" وہ بردی سفاکی ہے اس کی انا وخود داری بردار بر دار کرر با تعاوه مونث کائتی خود کودلاسه و برای سى اندركى بيدار مونى عورت كوتفيك ربى تعي كيونكه امال يى نے نصیحت کی تھی سب کچھ کرنا مر بھی بھی اندر کی سوئی عورت کو جا کئے نیدیٹا۔وہ ایک بار بیدار ہوگئی تو ہمیشہ کے لیے رشتہ جس نہس ہوجائے گا پھر کہاں کا صبر کیسی برداشت سب مٹی میں زل جائے گا۔

''آپ بے فکرر ہیں میری طرف ہے بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی۔''

' وليكن ..... يهال ناني جان مداخلت كرتي بين ـ'' وه زج موا۔

"میں سنجال کرلوں کی انہیں آئی پرامس ہو۔' "اچھا....."وه وہاں بیٹھاتو وه دور کھنگ گئ تھی۔ "ية جوتمهارے چرے پرنشان آیا ہے اس نشان کوس جنت كوموش مي لابني كي سعي اس في تطعى ندى تقى الرفكر تقی تو صرف نانی کی نارائنگی و خفگی کی وه ساری دنیا کی خفگی برداشت کرسکتا تھا بوری دنیا کے لوگوں کی اسے ضرورت نہی ضرورت محمی تو فقط نانی کی بروانھی تو تنہا نانی کی اور سویتے موجة دماغ شل موكيا تعانه كوني تركيب ذبن مين آني محى نه آئی وہ آبل آبل کر تھک گیا تھا بھراہے خیال آیا جنت کو یہاں آئے خاصا وقت گزر گیا ہے۔ مالی کولمی چیز کی ضرورت نہ ہو اس خیال کے آتے ہی دہ وہاں سے نکل کران کے روم میں آیا تقاروه بستر يردراز بخبرسوري تفيس وه مجحدرير كمزاومال ان كو ويحتار بالجريئة وازحال جلنا مواايينه كمري كاطرف بزه

رات كى يېرجنتى با كى كىلى ادرا كى كىلتى بى حواس بيدار موكئ تص الفي من الفتيسين اوربائين رضار كا بعارى ين ايك لمح كے لياس كى يادداشت سے دہ كم يحون مونے یائے تھے جن کھول میں اس طالم محص نے اپنی بربریت کا مظاہرہ کیا تھا۔اس کے بارے میں سناتھاوہ ظالم تھا وہ حیوان تھا وہ کٹیراتھا۔ صرف ایک کواہی اس کے خلاف جاتی تھی وہ سب تقامر عصمت كادتمن نهقاب جان كالحمن تفائسي كواذيت ديين میں اے ذرا جھک نہ آئی تھی جس طرح سے اس نے اس پر ائی منوانے کے لیے ٹارج کیا تھا اور پلٹ کردیکھا بھی نہ تھا ہے خيال آتے ہى دہ اٹھ كر بيٹھ كئى۔

مرے میں نائٹ بلب روش تھا جس کی نیکگوں روشی مل طمانیت آمیز مختذک برسو پھیلی ہوئی تھی۔وہ کا وُج بردراز کی ميكزين كيمطالعه مين مصروف تفاآمث يرمز كرد يكهااورات بیدارد کھ کرمیکزیں تیل پرد کھ کراس کے قریب چلاآیا۔

"اميد ب بوش محكافي آكت بول مع ـ" وه كردن جھکائے بیٹھی رہی۔

"آئی نؤتم اب بلانگ کردئی ہوگی کستانی جان سے میری شکایت لگانے کی تا کہ مہیں مزیدر بلیف مل جائے اور تم ان کو مجھ سے زیادہ دور کرسکو۔'' وہ اینے روبیہ پر شرمندہ ہونے کے بجائے الٹااسے الزام دے رہاتھا۔" یا در کھنا" تم نے نالی جان کو ایک لفظ بھی بتایا تو وہ تمہارااس کھر میں آخری دن ہوگا ایک کمیے مين مهين نكال بابر كرون كا-"

" پیسی محبت کرتے ہیں آپ امال بی سے ایک طرف ان

پھی خودہی کی تھی اور لا جواب برفار من دی تھی۔ آج بدلتے
وفت کے ساتھ وہ بدترین دعن تھی وہ اس کو متعدد بارشادی کی
آ برکر چکی تھی اور اس نے ہر بارا نکار کردیا تھا۔ وہ جانبا تھا وردہ
آ زاد خیال و بے باک لڑی ہے لڑکوں سے اس کی دوستیاں
تعییں۔ رباب کی آتھوں میں دھول جھونک کر وہ ٹورز پر جایا
کرتی تھی۔ ایک طرف وہ ادینہ کی ہیٹ دھری سے پریشان تھا
جو شکے جاکر آنے کا نام نہیں لے رہی تھی تو دوسری طرف وردہ
شادی نہ کرنے کی صورت میں بلیک میل کررہی تھی کہ اس کا
سارا کچھا چھا گھر والوں کے اور او یہ کے سامنے کھول دے گئی۔
سارا کچھا چھا گھر والوں کے اور او یہ نے سامنے کھول دے گئی۔

كمروالول كوعلم موكياتو بحروه تاحيات ان سي نكابيل ملانے کا اہل ندر ہے گا اور ڈیٹری جنہوں نے ہمیشد ابو برکواس برفوقیت دی تھی۔ وہ بھی بھی اسے معانب میں کریں مے اور ادینہ.....وہ بھی بلٹ کرنہیں آئے گی۔سوچوں کے صحرامیں فظے یاؤں بی ریت بروہ سر کردال تھا۔کوئی ایسانہ تھا جے وہ اسے خلتے دل کا حال سنائے بچین سے اس نے اپنی ماں سے گائیدلائن حاصل کی تھی اور اسے اب مجھ آئی تھی کہ مال کی تربیت میں کی تھی۔ مال کو صرف مال ہونا جا ہے صرف اپنی بچوں کی مال نہیں بنتا جاہیے مال کی شان کو یکسانیت و برابری زیب دیتی ہے جوخوبیاں جو اچھائیاں وخیرخواہی وہ اینے بچوں کے لیے جاہتی ہے بالکل الی ہی سوچیں دوسرے بحول کے لیےر مفی جا ہیں۔اس کی مال نے اس کی خاطر ہر خواہش بغیر کے پوری کی تھی۔ وہ بہن بھائیوں میں بڑا تھا' اسے محبت بھی زیادہ ملتی اور جاہتیں بھی ابو بکر والدین کے سائے سے محروم تھا۔ دادی جان اس کی دیکھ بھال کیا کرتی محيں اور بينداس كى مال كو پيند تھاندرباب آئى كؤوه سب كى موجود کی میں ابو بکر کو دکھاوے کا پیار کرلیا کرتی تھیں اور تنہائی میں یمی شکوے کرتی دکھائی دیتیں کہ وہ لڑ کا ان کے بچوں کے حصے حبین بڑپ کردہا ہے اور میس سے اس کی ول میں اس کے لیے بعض پیدا ہوا اور وہ بھی مانگ کر بھی چرا کر اور بھی چھین کراس کی پسندیدہ وضروری چیزیں لینے لگا تھا۔اس چھینا جھٹی میں ہمیشد مال کا تعاون حاصل رہا انہوں نے ہر باریمی کہا" بہتہاراحق ہے" اگروہ اس کی مہلی حرکت پر ہی تھیڑ لِگادیتن یاسرزنش کردیتی که به برا کام یجا تنده میس کرنا وه مجھی نہ کرتا لیکن وہ صرف اس کی مال تھیں ابو بر کے لیے

طرح چمپاؤگی؟" "چمپالوگ پیمراہیڈک ہے۔"اس کالبجب پُراعقادتھا۔ "ہول ……آل رائٹ جیسا کہا ہے دیسا ہی کرنا۔ دوسری صورت میں میں کیا کرسکتا ہوں اپناانجام جانتی ہوتم۔"وہ دھمکی دیتا ہواد ہاں ہے نکل گیا۔

جوکام محن نفس کی سکیدن اورانا کی بقائے لیے کیا جائے وہ چند دنوں کی خوشی کا باعث ضرور بندا ہے گرالی خوشی کی عمر بے صدیحتھ رہوئی ہے اوراس کے ساتھ جڑے ہوئے دکھوہ پچھتا ووک کا سلسلہ بہت طویل ہوتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ساتھ اللہ ہوتا ہے بھر حاوی ہوتا چلا جاتا ہے اورانسان سوچتا ہے کاش جواس نے کیا وہ نہ کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ایسے ہی ملال و پچھتا ووک میں ان ونوں ہارون گھرا ہوا تھا۔ بلاوجہ ابو بکر کے پچھتا ووک میں ان ونوں ہارون گھرا ہوا تھا۔ بلاوجہ ابو بکر کے ساتھ انا کی جنگ شروع کی اور جس کوجیتنے کے لیے ضمیر کا سووا کیا تھا۔ مکاریوں جالا کیاں جھوٹ و بہتان کو ہتھیار بنا کر وہ خودساختہ جنگ جیت کراکڑا کڑ کر حلنے نگا تھا۔

ادید کو جیت کر گویا دنیا فتح کر چکا تھا لیکن وہ فتح کا سرور محبت کا تھمنڈ آئی ہی زندگی کے کر خروار ہوا تھا جتنا پائی میں پیدا ہونے والے بلیلے کی ہوتی ہے ادید کو پانے کی ساری تدبیری میں مارشیں سانپ بن کر محلے سے چھٹ کی تھیں اور اسے ہر کی خواہش پر ہی رہاب نے ابو بکر کو پر پوز کیا تھا جس کا ردمل کی خواہش پر ہی رہاب نے ابو بکر کو پر پوز کیا تھا جس کا ردمل میں کی خواہش پر ہی رہاب نے ابو بکر کو پر پوز کیا تھا جس کا ردمل میں انقام کی آیا تھا تب سے ہی وردہ کے دل میں موبائل میں ادید کی سیافیز دیکھی تھیں اور اس کی خوب صورتی پر انقام کی آگی تھی ۔ اس نے جب سے ابو بکر کے موبائل میں ادید کی سیافیز دیکھی تھیں اور اس کی خوب صورتی پر انسان کی کی جاہی کا منصوبہ بنالیس تو قسمت سے ہی شکار وہ اس کی دولت وجاہت و اسارئنس سے جاتی تھا۔ جب دو انسان کی کی جاہی کا منصوبہ بنالیس تو قسمت سے ہی شکار انسان کی کی جاہی کا منصوبہ بنالیس تو قسمت سے ہی شکار ہونے والا تخص نے ساتھ وہ اس سے اور وردہ سے فکست کھا گیا تھا اور اس کے ساتھ وہ کی ہواتھ اجیسا انہوں نے چاہا تھا۔

آج کا دوست کل کا دخمن ثابت ہوتا ہے ای لیے اپنے راز دل کی حفاظت دوستوں ہے بھی کرنے کا بتایا گیا ہے کل وردہ اس کی بہترین دوست تھی اکلوتی راز دال تھی ابو بکر کے ساتھ کیے گئے ڈرامے کا اسکریٹ اس نے ہی لکھااورادا کاری پر ہیز کرنے کو راضی ہیں آپ ہی بتائے ال طرح آپ تندرست کی طرح ہوں گی؟ ' من سے وہ بہت نقابت محسوں کر ہی تھیں۔ ابو بکرنے بہت چاہاوہ چیک اپ کروالیں مگر وہ کسی صورت ہیتال جانے کوراضی ندہو میں قواسے کال کرکے ڈاکٹر کو گھر پر ہی بلوانا پڑا اور چیک اپ کے بعد جور پورٹ وہ وے کر گیا تھاوہ بالکل تھی اچھی ٹیس تھی۔

"هی فیک بول بیٹا .... تم پریشان ہرگزمت ہوا کرو"

"کیے نہ ہوا کرول؟ آپ کے علاوہ میرا ہے کون آپ کو میرا ہمی خیال نہیں۔" وہ ان کے سرکا دویٹہ درست کرتا ہوا فکر مندی ہے بولاً جنت بھی پریشان ی بیٹر کے قریب کھڑی تھی۔

"ایک جرصہ تمہارا خیال رکھا ہے ابو بکر .... اب جھے تم اس ذمدداری سے زاد کردو۔" وہ آ تھیں بند کرتی ہوئیں کمزور لیجے میں کویا ہوئیں۔

"بیآپ کیا کہ ربی ہیں نانی جان .....! مجھ ہے آپ ناراض ہیں کوئی علمی ہوگئی ہے مجھ ہے؟" وہ تڑپ اٹھا۔ دخہیں نہیں ..... میری جتنی بھی تم سے ناراضکی تھی شکوے وشکایات تھیں وہ سبتم نے جنت سے شادی کرکے ختم کردی ہیں اب جھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہیں ایک التجا ہے آگر مانو تو۔"

د والتجانبيس ناني جان ..... علم ديجية پ- "وه ان كا ہاتھ متابعالوا

"جنت کوبھی کوئی دگھمت دینا خواہ میں زندہ رہوں یا نہ
رہوں۔ میں نے جنت کے مرتے ہوئے باپ سے وعدہ کیا
تھا جنت کوخوش رکھنے کا میر ادعدہ تہمیں نبھانا ہے میر بے قول کو
تھا جنت کونا ہے۔ "وہ حسب عادت جنت جنت کا راگ
الاپ رہی تھیں پھراس سے عہدو بیان کر کے دہ دواوں کے ذریہ
الاپ رہی تھیں پھراس سے عہدو بیان کر کے دہ دواوں کے ذریہ
ار سوئی تھیں۔

"میں نے تم ہے کہا تھا کہ نائی جان ہے کوئی بات نہ کرنا پھر بھی تم نے ان کوسب کچھ بنادیا کیوں کیا تم نے ایسا بناؤ؟" امال بی کے سونے کے بعد وہ اس کا باز و پکڑ کر کھسیٹنا ہوا کمرے میں لے کرآیا اور کاریٹ پر پھینکتا ہواد ہاڑا۔

"میں نے آئیں کچھیں بتایا۔" وہ تیزی سے اٹھ کر جیٹھتے ہوئے کویا ہوئی۔

" و جھوٹ مت بولؤ نانی جان جس انداز میں بات کررہی تھیں اس سے صاف ظاہر تھاتم ان کو ایک ایک صرف ایک حاسر و کم ظرف مورت . آج اس خود فرض مال ادر کم ظرف مورت کو بھی سر الل رہی تھی۔ کچن میں فرش پر کا بچ کا ڈ نرسیٹ ٹوٹ کر بھر ایڑا تھا۔ نفیسہ دو پٹے میں منہ چھیائے رو رہی تھیں کہ باب قریب کھڑی ان کو دلاسے دیتی ساتھ بھرے ڈ نرسیٹ کو بھی تاسف سے دیکھر ہی تھیں۔

"جمالی .... آپ کیوں اس قدرروکرخودکو ہلکان کردہی ہیں ا آپ کو معلوم ہے ہارون کی ذہنی حالت درست نہیں۔ اللہ جانے کیا ہوگیا ہے اے؟ بالکل بدل کررہ گیا ہے وہ " رباب نفیسکویانی کا گلاس دی کویا ہوئی۔

" الیا کیا ہوا ہے کن بداوک نے ہمارے خوشیوں بھرے گھر کو سمجھیں آتا ایسا کیا ہوا ہے کن بداوک نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے؟ ہارون کی حالت الو بکر جنسی ہوگئی ہے جیسے وہ گھرے نکالے جانے کے بعد سنا مسکرانا بھول کر گمضم ہوگیا تھا۔"

"ارےآپ ہارون کوکہاں اس بدسعاش سے ملارہی ہیں اس نے گناہ کہا تھا تصوروار ہے وہ "وہ ال کا ہاتھ پکڑ کر پکن سے باہر لے آئی تھیں۔

سے بہر سے ہی ہیں۔
'' یہی میں سوچ رہی ہوں ایسے بیجے فعل کوانجام دینے کے بعد بھی الیسی دیوا تھی ہیں آئی ہے جو ہارون بعد بھی الیسی دیوا تھی ہیں آئی ہے جو ہارون کے مزاج میں درآئی ہے۔ میراول کہتا ہے ہیں نہیں کچھ گڑ برو ضرور ہے۔' وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھیں۔

''کینی گربرد بھائی؟'' وہ بھی چونک کر گویا ہوئیں۔ '' یہ بچھے نود بھی معلوم نہیں ہے لیکن ہارون کا تیزی سے مگڑتا ہوا مزاج بات بے بات فصہ کرنا' معمولی باتوں پرتوڑ پھوڑ کرنا'اس کے پیچھے کوئی بڑی دجہ ہے کوئی انجانا بچ چھپا ہے اس سے پیچھے''

\*

اماں بی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ جنت کی وجہ سے
میڈیسن ان کوٹائم پر ملتی تھی وہ اپنی بساط سے بڑھ کران کا
خیال رکھا کرتی تھی مگر وہ پر ہیز کوفوقیت نہ دیا کرتی تھیں۔
بیاری کوئی بھی ہو دوا سے زیادہ پر ہیز فائدہ پہنچا تا ہے۔
تر ہیز کے معاملے میں وہ کسی سے بھی کمپر وہائز کرنے کوتیار نہ
تھیں اور یہی وجہ تھی کہ ان کوسلسل شوکر' بلڈ پریشر اورسلو
ہارٹ بیٹ کی شکایت عموماً رہے گئی تھی پھروہ ہیںال جانے
ہارٹ بیٹ کی شکایت عموماً رہے گئی تھی پھروہ ہیںال جانے
ہارٹ بیٹ کی شکایت عموماً رہے گئی تھی پھروہ ہیںال جانے

"نانی جان .... ندآب میتال جانے کو تیار ہیں اور ند

-2016 المارين مارية المارية الم

بات بتا چکی ہو۔'

ايي مخصوص انداز مين شروع موكئ تفيس. " كيا مواجهوني مال .... كيول اتن غص ميس مو؟ رودن يهكي توبات كى مع مع اورصدف ساب روز روز فون كرنا مناسب ميں ہے۔ وہ كاجت سے بولى۔

"دل برباتھ رکھ کر کہوتم اپن سکی ماں سے بھی یہی کہتیں کہ روزروزبات بيس كرسكتى؟ بهم سوتيلے بين اس ليے مارى مهين بالكل أكرب نديروك

"مماربارسوتيكي بن كوكيول درميان ميس لاني بومان؟" "تم مجود كرنى مو مجھ درميان ميل لانے كے ليا اكرتم نے جمیں سکا سمجھا ہوتا تو آج ہم بھی کسی شاندار کو تھی میں بیٹے کر تیری طرح مزے کرے ہوتے نہے اس دو کرے کے بوسیدہ کوارٹر میں بڑے ہر وقت اسے تصیبوں کو رو رے ہوتے۔"اس کی رونے کی جمونڈی آوازریسیورے کو بخے لی۔ '' پلیز چھوٹی ماں..... روؤ تو نہیں۔'' وہ پریشان

" كيول ندرووك جب مقدر من رونا لكهائ تم في الجمي تک بېروز کې نوکري کې بات بھي نہيں کی تم چاہتی بي نہيں ہو ہارے دن بدلیں ہم بھی زندگی کا سکھ دیکھیں۔ بیجی اور والے کا کام ہے سی کو چھٹر پھاڑ کردیتا ہے اور ہم جیسوں کو صرف چھٹر ہی دیتا ہے "ال کے لیج میں صرف حمد و ناشكري تعى

"ايسامت كبوچيوني مان .....من بهت جلد بهروز بهاأي كي نوكرى كى بات كرول كى - مجھے موقع كى تلاش بادر جيسے بى موقع ملا میں ضرور بات کروں گی تم بالکل بھی پر بیٹان مت ہو سب فحب موجائے گا۔

"تہاری ان جھوٹی تسلیوں پر مجھے اعتاد نہیں ہے مگر کیا كرون مجورا اعتباركرنا يزع كاربس آج كل ميس ببروزي كسي الچھی ی جگہ نوکری لکواؤا ہے خادندے کہد کر۔ عجب دھولس بجرالبج تقار

" بیں کوشش کروں گئ جھوٹی کیسی ہے اب تو کئی ماہ ک ہوگئ ہوگی اس نے بیٹھنا سیھاہے یائبیں؟ ' بھائی کے لیے ال کے لیجے میں محبت ہی محبت تھی۔

"ارے ابھی کہاں بیٹھنا سیکھنا ہے کمزور بچی ہے وہ ہی بات ہے خربت کی ماروہ تھی تی جان بھی جھیل رہی ہے۔ابتم ہی ہوجو ہم سب کے دن بدل علق ہو۔"اس کی وہی مرغ کی

ومیں کے کوئس طرح یقین ولاؤں کہ میں نے امال فی کو م منهيس بتليا وواس كاشرر بارتكابين خود يرشدت محسوس کررنگ تھی۔

"جنت جنت کی گردان وہ الیے بی نہیں کرنے گی ہن ضرورتمہاری کوئی حال ہے۔ تم ان کومیرے خلاف کرنے میں كامياب ہوئتی ہو۔'

"آپ کےخلاف .... میں ایبا کیوں کروں گی؟ آپ نے بچھوں سے قبول ہیں کیا ہا ہے کی مرضی کیکن میری زندگی میں آنے والے آپ پہلے اور آخری مرد ہیں زندگی کی آخری سائس تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ لگارے گا۔ آپ کو مراساتھ ایک لیے کے لیے بھی گوارائیس مرمیں نے آپ کا ساتھ اس دنیا تک سوچاہے جہاں ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وہ کہ کروہاں سے نکل کی اور ابو برسشدر روكماتھا۔

جنت نے جذبات میں آ کرول کی بات کہدوی تھی اور جيے بى اپنے کے گے گفظوں كا حساس ہوا تعاوہ پھرايك لحير بھى وہال تفہرنہ سکی تھی تقریبا وہاں سے بھائتی ہوئی وہ ٹیرس برآ گئی اور گبرے گبرے سالس لینے لی۔ باہر ہرسوسبرہ بی سبرہ تھا۔ خوب صورت ہریالی تھی بلند وبالا پہاڑوں کی کو کھ سے گرتے جھرنے روح برور مناظر چیش کردے تھے۔ وہ کافی ورتک آ تھے بند کیے ناہموار سائسوں کوہموار کرنے کی سعی میں من ربی تھی بلاشبہ جوال نے کہاوہ ایک ایک لفظ سیاتھا کا معلوم الكاح كےمقدى بندهن كى تا فيركى ياس كى مرداندوجاہت كى تشش ده ال کی محبت میں خود کوفراموش کرمیتھی تھی بہت عجیب محبت بھی اس کی۔ دواس سے خوف زدہ بھی رہتی تھی اور محبت بھی كرني تھى اور يہاں اس كے جذبول كوخود اعتادى دينے مين جاہت کو ابھارنے میں امال فی کا ہاتھ تھا۔ وہ موقع ملتے ہی اسے اس کے قریب جانے کی این طرف داغب کرنے کی ترغیب دیا کرتی تھیں۔ ابھی وہ اینے دل کوسنجال ہی یائی تھی كررمضان بابانے وہاب آ كرشر يفديك فون آنے كى اطلاع دی دہ ان کے پیچھے لاؤرنج میں جلی آئی تھی۔

"جِنت .... تم توایئے ٹھاٹ باٹ میں وہاں جا کرایک مست ہوئی ہوکہ ہم غریبوں کا مہیں خیال بھی میں آرہاہے کہ مم كس حال ميل جي رب بين؟ ون يراس كي وازسنت بي ده

كهبروز عجلت ش اندرآيا

"المال ..... وه صاحب آئے ہیں۔" وه بہت جیران و

"كون صاحبة ي بين كس كى بات كرد بهو؟" ''وه .....ابو بكرصاحب ..... جنت بهن كاشو هر-'' ابو بكر كا نام سنتے ہی وہ دونوں بھی بوکھلاہٹ کے ساتھ تھبرا کر کھڑی

"وه بن بلائے کیے آگئے؟ وہ تو بلانے ہے بھی آنا پہند نہیں کرتے۔"صدف بی کواٹھا کراندر چلی ٹی تھی تا کہ حلیہ درست كرسكے اور شريف نے جلدي سے ہاتھ سے بال درست کے اور شال اوڑھی تھی۔ بہر وز جواطلاع دے کرالنے یاؤں واليس كياتها ويندلحول بعدابو بكرك بمراه اندرآ يا تفار لائك ككر کے تھری پیں سوٹ میں ملبوس اس کی وجیہہ شخصیت اس چھوٹے سے سخن میں خوب نمایاں لگ رہی تھی سارا ماحول اس کے لباس سے پھوٹی خوشبوؤں کے مصارمیں مہک اٹھا تھا۔

"سلام صاحب! آپ ہارے کرآئے ہیں ہارے تو نعيب جاك مح بن آئے تشريف رکھے۔" شريف کے منه سے پھول جیر رہے تھے وہ تابعداری میں بچھے جارہی تھی اور اسے کھدور قبل جنت سے کی جانے والی اس کی خود غرض ہو حاكميت سے بحرى تفتكويادة ربى تھى۔اس مكاراورلا كجى عورت براسے پہلے دن ہے بھروسہ نہ تھا بھر جیسے ہی رمضان بابانے فون کی اطلاع دی تھی اس نے خاموثی ہے ایسٹینٹ برساری محنتنگوسی محل اورایک فیصله کرے بیمال جلاآ یا تھا۔

"بيجكيات كي شيان شان تونبيل بي مر ..... شريف اسے ہنوز کھڑا دیکھ کرسامنے رکھے صوفوں کی طرف اشارہ کرے کہدرہی تھی اوراس نے کھڑے کھڑے کھر کا جائزہ لیا تھا۔ کھر چھوٹا ضرور تھالیکن ضرورت زندگی کی آسا کشات ہے مجرا ہوا تھا ایک ملازمہ پکن میں مصروف تھی کھ برطرح سے آسوده حالى كامنه بولتا ثبوت تقار

''میں یہاں بیٹھے جیس آیا ہوں۔''اس کے اصرار پروہ سخت کیج میں بولا۔"اس بیک میں اتناروپیہ ہے جس ہے تم کوئی س پندکاروبارکرنے کے ساتھ ساتھ کوئی بہترین کھر بھی خرید سكتے ہو۔"اس نے ہاتھ میں تھاما ہوا بیک بہروز کودیتے ہوئے کہا۔''اب آپ کو جنت کوفون کرکے پریشان کرنے کی ضرورت بيس بي وه شريف كاطرف ديكي كرمرد ليج بن كهد

"توبيرمال .....كيسى فضول بات كردى مؤدن بدلنے والى صرف الله كى ذات باس كے بى علم سے سب بدل ي الى باتى كى كى مجھے كيول كناه كاركردى مؤالي باتى اليمى تبيس موتس "وه جابل وان يره عورت هي الله كي حكمتول كونه جانے والی جنت اس کی بات بر تحرا کررہ کی اورائے سمجھانے لی مھی جوابادہ اپنی ہی کہنے میں مصروف دہی تھی۔

جنت كى خوشيال اسے ايك آ كھيس بھارى تھيں اگراس كاختيار من بوتا توده ال سے چين كرصدف كے مقدر ميں وال دیں۔ بھی بھی ایسا ہوتا ہے ہم کسی سے ملتے ہیں تو بعد میں م بچھتاوا ہوتا ہے کاش! ہم ان سے نہ ملے ہوتے اور کسی سے بات كرك لكتاب كمان سے بات بى ندكى مونى تو كتنااجها ہوتا۔ شریفہ بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل تھی جس سے ملنے بات كرنے كے بعدوہ كى دوں تك ملال كاشكار باكرنى تھي۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ صرف امال بی کے دم سے وہ اس کھر میں موجود ہاورجس کے نام ہےوہ یہاں آئی ہےوہ بے ص مخف او برلحدات يهال انكالني خوابش مين جيتاب ₩....₩

جنت سے بات کرنے کے بعد وہ اسے کوں رہی تھی قريب بيقى صدف اين بني كوسرى ليك كفلاراي كفي - بي خاصى صحت مندو کول مٹول کھی اور بیٹھنا سیکھ چکی تھی صدف نے مندينا كركيا\_

"المان بيستمهين فاطمه ك بارك مين جموث بولنے كى كياضرورت هي؟"

'پیسالیے بی ہیں بوراجا تابرے پارڈ بیلنے بڑتے ہیں اب میں اسے کیابتاتی کہ تہاری بنی موتی تازی ہور ہی ہے پھر كرلينا تقااس نے خيال "

" چی بی تو تم پر بھی خوب چڑھ رہی ہے اور لگتا ہے دماغ پر مجمى زياده يره هاي برجي جوب ي جموث بوكته يهجى ياربيس ربتا کہ جنت نے یہاں آ کر دیکھا تو سارا جھوٹ دھرا کا دھرارہ

"ارے یہ بھی خوب ہے بھٹی میں بیرسب تمہارے اور فاطمه کی خاطر کررہی ہول مجھے اپنی فلرمبیں ہے تم لوکوں کی فلر ہے اور رہی بات جنت کے یہاں آنے کی تو وہ جب یہاں آئے گی دیکھا جائے گا۔" ابھی وہ بحث میں مصروف ہی تھیں

# www.paksociety.com

قرآنی آیات کی عام فهم تفاسیرجنهیں

نے مستند تفاسیر اور حوالوں سے آراسته کیا مے

| کتاب کا نام                |  |
|----------------------------|--|
| تفيير سورة اخلاص           |  |
| تفييرمعاذاللد              |  |
| تفيرسورة العصر             |  |
| تفييرسورة الكفرون          |  |
| تفييرسورة الفاتحه          |  |
| تفييرسورة كلمه طيبه        |  |
| تفييرسورة معو ذتين         |  |
| تفيير سورة الكوثر          |  |
| تفيرآ يات السلام عليم      |  |
| نفسرآ يات يايها الذين امنو |  |
|                            |  |

ملنے کا پتا ننے افق گروپ آف پبلی کیشنز۔ 7 فرید چیمبر عبداللہ ھارون روڈ کراچی

اسلامی کتب خانه فضل الهی مارکیت چوک اردو بازار لاهور

ماموں کے عرصے کے لیے برنس کے لیے جرمی جانے کی تیار یوں میں کئے ہوئے تھے وہ کال کرکے امال بی کو کئی بار کراچی واپس آنے کا کہ چکے تھے اور احسان ماموں کے دل سے بھی تھی و بے گا گئی کی برف بمصلے لگی تھی۔ وہ امال بی کے علاوہ الو بکر سے بھی کراچی آنے کا کہ چکے تھے گو کہ ان کے لہے میں بہلے میں بہل

جب رشتوں میں دراڑیں پڑجاتی ہیں پھر کہوں میں تکاف
وب گائی جگہ بنالیتی ہے اورا ہے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔
وہ تانی ہونے کے ساتھ ایک مال بھی تھیں اولاد کے بہروپا
ہاتوں و گستا خانہ روبوں نے ان کا دل ان کی طرف سے
کدورت ہے جردیا تھا اور ابو بکر کے ساتھ یہاں چلی آئی تھیں
اور ان کی طرف مزکر بھی نہیں و یکھا تھا کیونکہ انہوں نے بھی
اور ان کی طرف مزکر بھی نہیں و یکھا تھا کیونکہ انہوں نے بھی
کوئی رابطہ نہ کیا تھا ان کا عصد قتی تھا۔ ہرماں کا عصد و تھی و تی
ہوتی ہے کوئی ماں اپنی اولاد سے لمباعرصہ ناراغی نہیں رہ سکتی۔
ہوتی ہے کوئی ماں اپنی اولاد سے لمباعرصہ ناراغی نہیں رہ سکتے۔
رہاکرتی تھیں بچوں کی طرف ہے آئے والی کالڑکی اب وہاں
رہاکرتی تھیں بچوں کی طرف ہے آئے والی کالڑکی اب وہاں
رہاکرتی تھیں بچوں کی طرف ہے آئے والی کالڑکی اب وہاں
رہاکرتی تھیں بچوں کی طرف ہے آئے والی کالڑکی اب وہاں
ان کی من کی ابو بکر کو برنس کے سلسلے میں کراچی جانا پڑگیا تھا
ساتھ آئیں اور جنت کو تھی لے جارہا تھا۔

"نانی جان ..... دہاں جانے کا جب سے آپ نے سنا کے آپ نے سنا کے چرے کی خوشی بتارہی ہے آپ کتناخوش ہیں۔ "
کانی دنوں بعدان کے چرے کوخوشی سے چیکنے دیکھ کروہ شجیدگی سے بولا۔" آپ نے بیچھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ ان کو یاد کررہی ہیں آپ کووہاں چھوڑا تا۔ کس قدر گائی فیل کررہا ہوں میں بیسوچ کرکہ آپ میری خاطر خود سے اڑتی رہیں۔"

"الی کوئی بات نہیں ہے میرے نے ..... تہمیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو میرا خیال رکھتے ہو الی محبت اور ایسا خیال وہ سب مل کر بھی نہیں کرسکتے جتنے تم تنہا کرتے ہو۔ دراصل بڑی بہونے جب سے ہارون کی طبیعت کے بارے میں بتایا ہے میرادل نہیں لگ رہا اللہ جانے ایسا کیا ہوا ہے وہ وہ فہنی مریض بن گیا ہے۔ "ہاردن کے ذکر براس کا چہرہ سیائے ہوگیا تھا۔

"مٹ دھرمی وضدی وہ شروع سے تھا' نفیسہ کو لا کھ دفعہ سمجھایا کہ اس کی ہٹ دھرمی نہیں مانا کرؤیے جاضدیں پوری

رہاتھا۔ شریفہ نے لیک کربہروز کے ہاتھوں سے بیک جیٹاتھا اور ڈپ کھول کراندر لال لال نوٹوں کی گڈیاں دیکھتے ہوئے خوشی سے تفریخراتی آ واز میں گویا ہوئی۔ دونہد نہد

ر من المراق و المورية و المورية و المراق المراق المراق و المراق و

"اگرتم نے بھول کربھی جنت ہے دوبارہ پیسہ مانگنے کے لیے رابطہ کیا تو سوچ لینا تمہاری زندگی پھرآ خری سانس تک جیل میں گزرے گی۔" جیل میں گزرے گی۔"

وعدہ کرتی ہوں میں جنت کواب بھی تنگ نہیں کروں گی۔''شریفہ نے بیک کی زپ بند کرکے سینے سے لگالیا تھا۔

''اُف انتارو پیہ ..... بیلا کھوں کی تعداد میں ہے۔'' صدف نے دونوں رخساروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیرانی سے کہا۔

"مبروز .....اندرآ و بیس نے ایک بات سوجی ہے جس پر انجی سے مل کرنا ضروری ہے۔ "شریفہ نے سنجیدگ سے بہروز کوآ واز دی۔ شریفہ رقم دیکھ کر بیڈ رہوا کہ کہیں ایسانہ ہوکہ ابو بکر کا ارادہ بدل جائے اوروہ رقم واپس لے جائے۔ اس خوف سے شریفہ کھر چھوڑ کرآ زاد کشمیر چلی گئیں تھیں اور وہیں بہروز کو کاروبار کروایا دیا تھا۔

₩ ₩ ₩

ابو بمرنے شریفہ کورقم دے کرآنے کا ذکر ندامال بی سے کیا تھانہ جنت سے کیونکہ وہ رقم جنت کی محبت میں ہرگز دے کرنہ آیا تھا بلکہ وہ شریفہ کی نیچر سمجھ گیا تھا کہ وہ لا کچی اور ظالم عورت ہے جس کا دین وایمان صرف پیسہ ہے اور ایسے لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کمی بھی حد تک جاسکتے ہیں۔ خالد

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



zpaksociety com

ے بچکوا ٹی منوانے کی عادت پڑجاتی ہے جو ''سامان سارا جنت نے رمضان کے ساتھ مل کر پیک مساتھ پختہ ہوتی جاتی ہے کین نفیعت کرنے کروالیا ہے کل کی فلائٹ ہے۔ میں چاہتی ہوں جنت کوائ بئی کا نٹوں کی طرح سے چھتے ہیں۔نفیعہ کی ماں کے پاس بھتے دول آج سارا دن وہ ماں ادر بہن کے رون کا دشمن بچھنے گئی تھی وہ بچھتی تھی میں صرف ساتھ گزارے پھر نامعلوم کب مانا ہوان کا۔''

"جوَآپ کی مرضی مجھے ذرا کچھکام نبٹانے ہیں دیر ہوجائے گی مجھے واپسی میں۔" وہ رسٹ واچ دیکھیا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ "آپڈنرکر کیجیےگامیراانظارمت کیجیگا آپ کومیڈیس لینی مہ تی ہیں "

" تُفیک ہے فکرمت کرؤمیراخیال رکھنے کے لیے جنت موجود ہے اس بخی کونیند میں بھی میراخیال ادرمیری فکر ہوتی ہے ایک لجمعافل نہیں ہوتی۔"

" اشاء الله آپ کی اور اس کی مجت نے کیلی مجنوں کی داستان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ مجنوں کی زبان پر بھی کیلی کا اتنا نام ندر ہاہوگا جتنا آپ کے لیوں پر جنت جنت رہتا ہے۔ مجمع شام ون ورات سوتے جامعے بس ایک یمی نام پکارتے ہوئے آپ فطعی پورٹیس ہوتی۔ "اس کا لہدشکای انداز لیے ہوئے آپ فطعی پورٹیس ہوتی۔" اس کا لہدشکای انداز لیے

"جب محبت غرض وطع سے پاک ہوتی ہے تو دل کے ہی نہیں روح کے رشتے بھی آپس میں مربوط ہوجاتے ہیں اور پھردل سے ازخود صدا گاتی ہے جب کی کواپنا بنالیتی ہے یا کسی کی موجاتی ہے اس کو لیا مجنوں اور شیریں فرہاد کی محبت مجھو یا کچھ بھی اُصل جیت کسی کواپنا بنا کر گئی ہے نہ کہ بلاوجہ کسی پر شقید کرکے دل جلا کر منفی جذبے ہمیشہ انسان کو بے چین و بے سکون رکھتے ہیں۔"انہوں نے شکوہ جواب شکوہ کردیا تھا۔

"مجھے چڑ ہے اس بات سے کہآ پ میرے علاوہ اس کو امپورٹنس دیں میر اآپ کے سواکون ہے اگرآپ کی محبت بھی تقسیم ہوگی تو میرے کیے کیارہ جاتا ہے؟"

"بيسى باتيل كرر به بوبينا .... محبت سمندركى مانندوسيع وكشاده به چربه بحى سوچو جنت كابھى مير بسوا به كون؟ اور اس ميں جزنے كى كيابات به ده كوئى دغمن نہيں ہے تبہارى بيوى بـ ـ كراچى جانے سے پہلے پہلے اپنارويد بدل لوكيوں دوسروں كوخود ير بينے كاموقع دينا جاہے ہو۔"

"اوے نانی جان ..... جو تھم آپ کا اب اجازت دیجے۔" اس نے خندہ بیٹائی سے بحث کوسیٹتے ہوئے ان کا محسر خم کیا اور انہوں نے اس کے سریر ہاتھ چھیرتے ہوئے دعاؤں نہ کیا کر واس طرح بچے کواپی منوانے کی عادت پڑجائی ہے جو پڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتی جاتی ہے کیاں تھیدے کرنے والے لوگ ہمیشہ ہی کا نٹول کی طرح سے جیھتے ہیں۔ نفیسہ بھی جھے ابنا اور ہارون کا دشمن بچھنے گئی تھی وہ جھتی تھی ہیں صرف تم سے محبت کرتی ہول ہارون یا کسی اور بچے ہے جھے محبت نہیں اور بہی خیال اکثر رہا ہے تھی ظاہر کیا کرتی تھی خمیروہ اپنی کرتی کا چھل کا ہے رہی ہیں۔ میں نے کل بھی اپنے بچول سے محبت کی تھی اور آج بھی کرتی ہوں۔ کوئی بدنھیب مورت سے محبت کی تھی اور آج بھی کرتی ہوں۔ کوئی بدنھیب مورت ہی ہوگی جوائے خون کی اپنی سل کی دشمن ہوگی۔' وہ تاسف

زده کیج میں بولیں۔ ''آپ شاہ پیلس میں رہیں گی؟''معاوہ چونک کرامتی شار ' : میں

کرنے لگا۔ "" مع وہال نہیں رہو کے کیا؟ میں نے تمہاری انگسی بھی ڈیکورٹ کروادی ہے۔"

ڈیکورٹ کردادی ہے۔'' ''سوری نائی جان! میں وہاں رہتانہیں چاہتا اور آپ بھی ان سے ل کرآئے گا رہیں گیآپ میرے ساتھ کلفٹن والے ایار ٹمنٹ میں۔''

\* ''تم وہاں کیوں رہنا نہیں جائے؟'' وہ پریشان ہونے لگیں۔

"پلیز ..... اب کیا بناؤل آپ کوسب معلوم ہے۔" وہ آ ہنگی ہے کویا ہوا۔

" می صرف الله کومعلوم ہے اور وہی حق پر فیصلہ کرے گا اگر وہاں تم رہنا نہیں چاہتے تو میں تمہیں مجبور قہیں کروں گی تم جنت کے ساتھ جہاں چاہدہ سکتے ہو۔" دور میں تھے جہاں جاہدہ سکتے ہو۔"

''وہ میرے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ رہے گی۔'' ''وہ نکاح میں تہارے آئی ہے میرے نہیں تم اسے اپنے ساتھ ہی رکھو گے۔''

"وہاں آپ کاخیال کون رکھے گا؟" وہ جزیز ہور ہاتھا۔
"دمضان ہے میر ہے ساتھ بھروہاں پرانی ملاز ما تیں ہیں
وہ ایکھے سے میر اخیال رکھ تکی ہیں۔ تم بالکل بھی جنت کومیر ہے
پاس چھوڑنے کی حمافت نہیں کرنا میں نہیں چاہتی تمہاری ناکام
از دواجی زندگی کا تماشہ وہ لوگ بھی دیکھیں جو تمہاری ناکامیوں
کی دعا میں کرتے ہیں وہ خوش ہوجا کیں گے۔" ان کی آخری
بات اس کے دل کوگی تھی وہاں ایسے لوگ تھے اس کی خوش سے
جلنے والے اس کے دکھ برخوش ہونے والے۔
جلنے والے اس کے دکھ برخوش ہونے والے۔

ج 2010 و الماري الماري الماري الماري الماري الماري و 2010 و الماري الماري و الماري و الماري و الماري و الماري

سے توازاتھا۔ میں اسے وہ سب یافا تاجلا گیا جوادینہ کوحاصل کرنے کے لیے ₩....₩....₩

اس نے کیا تھا اور وردہ کے ساتھ مل کرایں کے خلاف جو کھیل كميلاقفاال سيسارى مدين ياوا محي تعين

وملیں ....مبیں میں نے کوئی زیادتی مہیں کی اس کے ساتھ کوئی تھیل جیس کھیلا۔ میں نے پھیلیں کیا..... پھیلیں

کیا۔' وہ ان جملوں کو دہراتا ہوا وہاں سے چلا گیا' وہ دونوں كمر عده كئ

₩ ₩ Ø

معنع ان کی روائلی تھی ساری پیکنگ وہ کر چکی تھی۔ اما*ل* بی فے شام میں ڈرائیور کے ہمراہ اسے چھوٹی مال سے ملنے مانے کا کہا تھا تب ہی ڈرائیورنے بتایا کہ وہ لوگ وہاں سے کھر جے کر جا مجلے ہیں اور کہاں گئے ہیں سے کو کھی بتا کرنہیں گئے۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ مال ورج سے اس کی آسمیس جرآئی

"اليص سنگدل اور يے حس اوكوں كے ليے بيانمول مولى لٹانا اچھا نہیں ہے مت روؤ ان لوگوں کے لیے یوں رونا تمہارے آنسوؤل کی تو بین ہے۔ وہ اسے روتے ہوئے دیکھ كريين سي يكاني موني رسانيت سي كوياموس

"وه كهال كتين اور كيول كتين مجھے بتانا بھي كوارا نہيں كيا؟" ''جھاڑ میں جائے کم بخت عورت! دغا بازی ومکاری تو اس ک رگ رگ بیں بھری تھی۔ کوئی سازش بی ہوگی اس کے ذہن میں جھی جوروں کی طرح ہما کی ہے بیٹی اور داماد کو لے کرئم پر وا مت كرويس بول تمهار بساته ."المال في كى محبت كاكوئي ان ینه قا مروه این ول کا کیا کرتی جس نے سوتیلے دشتوں کوسوتیلا بھی نہ مجھا تھا پھروہ پوجھل دل کے ساتھ ان سے جھیب کر

رونی رہی تھی۔رات کھانے پر ابو بکر موجود تھاوہ خلاف تو قع اینا کام نبٹا کرا محیا تھا۔اس کی کربیزاری سے سوجی آ عصیں اور سرخ چره دیکه کرده اس کے رونے کا سبب بےساخته امال بی ے پوچیبیشاتھا۔

"وولوك نامعلوم كول كمر فروخت كركيبي يط مح ہیں اور کہال مے ہیں کہ می کسی کومعلوم ہیں اور جب سے سنا ہے بی روئے جارہی ہےاسے ان لوگوں نے سکا بھی ہیں ستمجماليكن جنت نے آئيس مال اور بہن سمجھا بجبجی اسے قرار حہیں آرہا۔"جنت وہاں موجود میں کی وہ ڈنرکے بعدان کے ماته كمريش كياتار

ہارون نے جب سے سناتھا ابو بمرکی واپسی کا تب ہے ہی وہ ایک ہنگامہ محائے ہوئے تھابات بے بات ہر کسی سے الجھنا اس کا وطیرہ بن گیا تھا اور اب جبکہ وہ لوگ منج کی فلائٹ سے آ رہے تھے وہ ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔احمان

صاحب في جب بياتين سيل قوده الصيمجمان لكي ''ہارون .....ابوبکراس گھر میں نہآئے تمہاری پیضد بے کار نا قابل قبول ہے یہاں جتناحی تمہارا ہے اتنابی

"میری شادی شده زندگی اس کی وجهدے برباد مور بی ہے ادینہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور میں اسے یہاں شادی کی خوشیال منانے دوں گانو نیور ''

وابنی شادی شدہ زندگی تم خود برباد کردیے ہو اوینہ تمہارے برے سلوک کی وجہ سے مہیں چھوڑ کر کئی ہے ذرا اين رديول يرجمي فوركروتم.

"میراروی برانبیں بندیل نے کھفلاکیا بے میں نے بیجائے ہوئے بھی کدہ دونوں ایک دوسرے سے مجت کرتے ہیں ایک دومرے سے ملتے ہیں۔ادینہ سے شادی کی اس کو الجي كزت بناياً."

"میں نے تہیں پہلے ہی کہا تھا اپنے فیصلے پر نظیر ڈانی کرو كبيس ايبانه موآج كي خوشي كل كالبجيناوانه بن جائي يكن ال وقت تم نے میری ایک ندی اور کل کی خوتی آج کا پچھتاوا بن کی ب-ادینتمبارے کلے میں جسی وہ بڑی بن کی ہے جونہ نکل يارب موناكل رب مو"

البيسب ابوبكركي وجدس مورماب وه جب تك زنده رے گابیسب ہوتا رے گا۔ وہ مرجائے گا توسب پھے تھیک موجائے گا اور میں اسے ماردول گا۔"اس کے اعماز میں عجیب ى وحشت مى وبال موجوده نفيسه في يريشان تظرول سي شوهر كاطرف ديكماجن كے چرے برغمہ چمانے لگاتھا۔

" ہارون .....! کھونہ کھے غلط ہوائے تم سے جب ہم کھ فلط كرت بين تب بى جارك ساته بهى غلط موتاب تم ايخ صمير كوشولوياد كروتم نے كوئى براكام توجيس كيا؟ انجائے ميں ہى سی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی توجیس کر بیٹے ہو؟" ان کے الفاظ اس کواسینے منہ برطمانچوں کی مانند کھے تھے۔ آن واحد

www.palksociety.com

"اوه ..... به بات ہے میں سمجھا پیہ نہیں کیا ہوگیا۔" ال نے کہااور یہ ہرگر نہیں بتایا کہ وہ ان کو ایک بردی رقم دے کرآیا تھا۔ ائیر پورٹ پراحسان صاحب آئیس ریسیوکرنے آئے تھے وہ اس سے اور امال بی سے محبت سے ملے تھے جنت کے سر پر ہاتھ درکھ کر دعاؤں سے نواز اتھا۔

' ' ' پہلے مجھے ہارون کی طبیعت کے بارے میں بتاؤوہ کہال ہے؟''ان کے لیجے میں بڑی ہے تائی تھی۔

م المحمد المحمد

م و کھر جا کرآپ خود دیکھ لیجیےگا' آئیں چلیں۔' وہ سب ساتھ ائیر پورٹ سے نکل کر پارکنگ میں آئے تھے جہاں احسان کے ڈرائیور کے علاوہ ابوبکر کا ڈرائیور بھی گاڑی کے ساتھ موجود تھا۔اس نے ابوبکر کا سامان ڈگی میں رکھنا شروع کہ افتہ

قتہ ہارے ساتھ نہیں چل رہے ہیں؟" احسان صاحب تجب سے کویا ہوئے۔

د جبیں ماموں جان ....جم ایار شنث جارہے ہیں۔"اس نے سجیدگی سے کہا۔

۔ بیری کے ہاری ایمی کھر والوں سےان کا تعارف دونتی تو بلی بہوہے ہماری ابھی کھر والوں سےان کا تعارف بھی نہیں ہوا سی محرصہ ہمارے ساتھ رہ لیں پھر بے شک آپ علمہ میں سرمی "

"ان توعلیحدہ رکھنے کا میرافیصلہ ہے داشمندی یہی ہے ہے
دونوں گھرسے دور رہیں میں جب چاہوں گی ان کو بلوالوں
گی۔ انہوں نے خاموش کھڑی جنت کو گلے سے لگا کر پیار کیا
ابو بکر کی پیشانی چومی اور کارمیں بیٹھ گئی تھیں۔ آ تھوں میں تی
آ نے کے باعث باہر کا منظر دھندلا گیا تھا۔ ابو بکر اور جنت ان
کی کاراد جھل ہونے تک وہیں کھڑے تھے۔

₩ ₩ ₩

وردہ کے باپ کی ڈیتھ اس وقت ہوئی جب وہ بارہ سال کی خی اس کی ماں بھی آزاد خیال لبرل عورت تھی جس نے بھی بھی اس پرنظر نہیں رکھی تھی اور چھوٹی عمر میں ہی اس کی لڑکوں سے دوئی کو برانہیں سمجھا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کھیل میں ماہر ہوتی چلی گئی تھی۔ رباب سے اس کی ساری

سرگرمیاں اوجھل اس کیے رہی کہوہ لا ہور میں رہائش پذر تھیں اوروہ کم کم ہی بچوں کے باعث لا ہور جاتی تھیں تو چند دنوں کے ليے اور وہ ان كي موجودگي ميس تمام دوستياں سائيڈ بركردياكرتي سے ۔ چندسال بل مال کے مرنے کے بعددہ رباب کے ماس آ گئی تھی یہاں وہ ابو بکر کود کھتے ہی اس پر فندا ہوگئ تھی مگر ابو بکر نے اسے ذرالفٹ ندی تھی جس کا انتقام وہ ہارون کے ساتھ ل كر بھيا تك انداز بيس لے چكى تھى پھراس كاول بارون برآ كىيا ادینه کی غیرموجود کی نے اس کے حوصلوں کو اور زیادہ موقع فراہم کیے مگر ہارون نے بھی اس کی حوصلہ افزائی نہ کی۔ بار بار راز افشا ترنے کی دھمکیوں کے باوجود بھی جب وہ شادی کے لينهيس مانا تواس نے او بينه كوجا كران كى جھوٹ وغلط بيانيوں كى سارى سيائى بتادى تقى ادينه كويهلے يقين بى نبيس آيا تھااور جب يفين آياتواس نے اسے اسے کھرسے بے عزت کر کے نكال ديا تفا\_وه مسكراتي مونى وبال ينظي آئي تفي كيونك جواس نے کرنا جایا تھا اس میں کامیاب ہوگی تھی۔انقام لینے کے جنون میں اس نے ابنی عزت ورسوائی کا بھی خیال جیس کیا تھا۔ كرآئى تواس كرشتے كے ليے كھلوگ آئے ہوئے تھے رباب تیزی سے اس کی طرف برحی تھیں۔

''' مُرَم کہ ربی تھیں شاپک پر جاربی ہو کب سے کال کرربی ہوں تمہارا فون بھی آف جارہا تھا۔ اب خالی ہاتھ آربی ہوا ندراحسان کے دوست کی بیوی اپنے بیٹے اور بیم کے ہمراہ آئی ہیں تمہارا پر پوزل لے کرجلدی سے تیار ہوکر آؤ۔'' وہ جتنی تیزی سے آئی تھیں اس تیزی سے والیس گئی تھیں۔

وہ خوشی خوشی تیار ہوتے ہوئے ہارون اورادینہ کے درمیان نہم ہونے والے فاصلے و کھے رہی تھی۔ ہر خورت کا ظرف اتنا بائد واعلیٰ نہیں ہوتا کہ وہ اپنارد کیا جاتا محکرائے جاتا ہر داشت کر کے صبر کے گھونٹ فی لیے ہی خورتیں وردہ جیسی بھی ہوتی ہیں جن کو معاف کرتا نہیں آتا وہ صرف بدلہ لینا جاتی ہیں اور اپنی انقامی حس کی تسکین کے لیے حد سے گزر جاتی ہیں۔ رباب نے مہمانوں کے لیے پر تکلف اجتمام کیا ہوا تھا ایک قو وہ احسان کے دوست کی فیملی تھی اور دوسرااعز از بید حاصل تھا کہ وہ وردہ کا رشتہ لائی تھیں۔ احسان کے علاوہ خالد ونفیسہ بھی وہاں موجود تھے دل ہیں بھری کدورت کے باعث رباب نے امال موجود تھے دل ہیں بھری کدورت کے باعث رباب نے امال فی کہوں ہیں وردہ کے بیند بدگی جھلک رہی کھی کی اس کی نگا ہوں ہیں وردہ کے لیے پہند بدگی جھلک رہی تھی گیاں کی نگا ہوں ہیں وردہ کے لیے پہند بدگی جھلک رہی تھی گیاں کی نگا ہوں ہیں وردہ کے لیے پہند بدگی جھلک رہی تھی گیاں اس کی نگا ہوں ہیں وردہ کے لیے پہند بدگی جھلک رہی تھی گیاں اس کی بہن وردہ کود کھی کر کھی

چونک کا گئاتھی اور بار باراے و میصتے ہوئے کچھ یاد کرنے کی ملاز مائیں آئی تھیں اور سارا کام کرجاتی تھیں اس نے خود کام کرنا حیا ہاتو ابوبکر نے جھڑک دیا تھا' وہ صرف تھوڑ ابہت پکن کا كام كرتى تھى ياابو بكر كے كام زيادہ تراہے ہاتھ سے كيا كرتى دو ایک باراس نے اعتراض بھی کیا مگر پھر خاموش ہو گیا تھا کیونکہ وود كيدر باتقاامان في كَي غير موجود كى مين وه بولا كى بولا كي رباكرتى تھی۔ کچھ کچھ ڈری سہی اس کی خدمت میں سرگرم عمل بے اعتنائی والتعلق کے باوجوداس کی بے حدیروا کرتی تھی ہردم خیال رکھتی تھی۔ چیکے چیکے اسے روتے ہوئے دیکھ چکا تھا وہ امال فی کو یاد کرر بی تھی ان سے روز فون بررابطہ مور ہاتھا وہ انجمی یہاں آنے برراضی نہ ہورہی تھیں۔ وہ آ ستہ آ ستہ اس کی طرف راغب ہونے لگا تھا اس کا ایٹار و خامیش تابعداری اس کے دل کے بند دروازے بردستک دینے لگی تھی۔وہ جان بوجھ كرانيان بن رہاتھا اوراى دوران اس كے ياس ادينكى كال

ایک عرصے بعداس کی آوازس کراسے اپنی ساعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ رور ہی تھی اس سے معانی ما نگ رہی تھی بهت شرمنده ودلكيرهي ورده ايسے ساري سيائي بتاكرآ في هي اس کی بے گیاہی کی مشم کھا کرآئی تھی۔وہ اس سے ملنے بے لیے ہے تا پھی ہے کل ہورہی تھی پھروہ اس سے پلنے آفس چلی آئی تھی اور پہلی بارآتے ہی اس کے گلے لگ کئی تھی وہ شاکڈرہ گیا تھا پھروہ روز ہی اس سے ملنے آنے تکی تھی اور ہارون کے ذکر پراس نے نفرت ہے کہا تھا وہ اس جیسے جھوٹے اور مکار آ دی ہے طلع لے لیا۔

جنت کی نگاہوں ہے بھی ان کی دوئتی چھپی نہرہ سکی تھی اور نہ ہی اس نے چھپانے کی سعی کی تھی۔ جنت کود کھاتو بے حد ہواتھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی کیکن محبت کرنا اور محبت کروانا دونوں ہی بے اختیاری عمل ہیں لیکن بیاس کی محبت کا عجیب رشتہ تھا کہ وہ اس ہے جتنا دور ہور ہا تھا وہ اتن ہی اس کے دل کے قریب ہونے کی لکن میں مبتلا ہوتی جارہی تھی۔سنڈے والےدن وہ لیٹ اٹھا تھا اور ابھی تاشتے سے فارغ ہی ہوا تھا كهادينه وہاں آ سمَّی تھی اسے دیکھ کروہ خوشگوار حیرت میں مبتلا

کیسایگا میراسر پرائز؟"وہ کھلکھلاتی ہوئی اس کے گلے سے لگ عن موال ماشتے کے برتن سمیٹتی ہوئی جنت سے منظر د كيه كركه ري كي كفري ره كي الوبكركاج ره ال كي طرف تعاادينه

سعى ميں لكي بوئي تھي ورده سے استفسار كيا۔ "آب بھی لا ہور گئے تھیں؟" "میرے والدین لا ہور کے ہی رہائٹی تھے میں شادی

کے بعد یہاں آئی ہوں اور وردہ کی ایجولیشن لائف لا ہور میں بی گزری ہے۔مماکی ڈیٹھ کے بعد ہم نے اسے یہاں بلوایا تھا کہ وہاں وردہ تنہارہ گئ تھی۔ "وردہ کی جگہرباب نے جواب دیا تھا۔

الرے کی بہن کے چرے رجیب ساریک یا تھا اس نے جھك كراين مى سے مجھ كہا تھا۔اس عورت نے جرت سے وردہ كى طرف ديكھا اور معذرت كرتے ہوئے اٹھ گئے تھ اڑكے کی ماں نے غصے سے رباب سے کہاتھا۔

"ہم تو آپ کوعزت دار لوگ سمجھ کراپنے بیٹے کا پر پوزل <sub>،</sub>

"جی ..... بیکیا کہدرہی ہیں آپ؟" خالد ہکا بکا سے کویا

"اجها موامس این بینی تزئین کوساتھ کے تی پیلا مور میں ربتی ہیں اور ڈاکٹر ہیں۔ آپ کی بہن اس سے ابارش کرواکم آئی ے آئے شوہر کی کوئی جھوٹی کہانی سنا کر اور آپ ..... وہ مزید کچھ کیے خاموش ہوگئیں تھیں۔وردہ کی اٹھی ہوئی گردِن جھکتی جلى كي تقى اوران لوكول كوكوباساني سونكه كيا تفار باب بهي ان کی طرف د کھے رہی تھیں بھی وردہ کی طرف۔

"بيدچندسال براني بات إور مجصال كيان كاجبره ياد رہا کہان کے جائے کے بعد مجھے بیاحیاس ہواتھا کہ شاید مجھ ے ناجائز کام ہوگیا ہے۔ "جھوٹ بولنے والے سیج کا سامنا كرتے ہوئے مفلوج ہوجاتے ہیں وہ مجھدر قبل كى كے ليے گڑھا کھود کرآئی تھی اور قدرت نے اس کے لیے بیر کڑھا تیار كرديا تفا\_ كمريس موت كاسنانا حيما كيا تها اس كي درازرتي کینچی جا چکی تھی۔ دوسرے کے خلاف بے تکان بولنے والی آج اليينے دفاع ميں ايك نفظ نہ بول سكى تھى۔ احسان نے رباب كوبھى تيز نگاہوں سے ندد يكھا تھا اوراب وہ انبيس ايك لحمہ كمريس ركضني وتيارنه تط كمريس ايك منكامه الهوكفر ابواتها-

یہاں آئے ایک ہفتہ ہوگیا تھا' ایار ٹمنٹ بہت خوب صورت اورضروریات زندگی کی ہرمہولیات سے مزین تھا۔وو

آنچيل پر 132 ميولاني **2016ء** 

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اس کے سینے سے لگی کھڑی خی اوراس نے جنت کے چرے پر تیزی سے پھیلتے سمٹیتے ریکوں کو بغور دیکھا تھا۔ اس کی آتھوں میں کرب آمیز بے بیٹنی تھی وہ پھرتیزی سے وہاں سے نکل کئی تھی اس کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا بہت عجیب لہ تھا

محبت سینے سے کی کھڑی تھی اور سینے میں دھڑ کیا دل کسی اور کے لیے دھڑک رہا تھا۔وہ ایک انجان می کیفیت کا شکار تھا بہت آ ہمتگی ہےاد بینہ کوملیحدہ کیا۔

"کیاہوا؟ میں فیل کردی ہوں میں جتناتہارے قریب آتی ہول تم اتنائی جھے دور ہوجاتے ہؤ کیا ابھی تک خفا ہو بھے ہے؟" وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہوئی پریشانی سے کو ابدوئی۔

''آجھی تم ہارون کے نکاح میں ہواور شتوں کو استحصال میں نے بھی گوار آئیس کیا ہے۔''

''میں اس نے لع کے دبی ہوں یا یا کے وکیل کرا جی ہے باہر گئے ہیں وہ دو تین ہفتے بعد واپس آئیں گے تو خلع کا نولس ہارون کو بھجوادوں گی۔ پھر ہماری راہ میں کوئی رکا وے حاکل نہیں ہوگئ ہم ایک ہوجا ئیں گے ہمیشہ کے لیے۔''

" الحِيها كيالوكي شندايا كرم؟" وه عجلت ميس رست واج ديكها الدا

المجدود المجارة المحرم المجارة المجار

"" میں ابھی نافتے سے فارغ ہوا ہوں کئی ہر گزنہیں کروں گا۔"

روں ہے۔ "کیکن میں کروں گئ پڑا آرڈر کرؤمیرا باہر جانے کا موڈ نہیں ہے۔" وہ ایزی ہوکرصوفے پر پیٹھی تھی۔

"سوری یار .... مجھے جانا ہے ایک بارتی سے میٹنگ ہے ٹائم دیا ہوا ہے۔"

" ارے آج تو سنڈے ہے اور سنڈے کو بھی میٹنگ ہے ' ایک دن بھی آف نہیں؟"

۔ "سنڈے تو آف ہی ہوتا ہے آج ہی کام کی وجہ سے ارجنٹ میٹنگ رکھی ہے۔"

"اوہ پھر کبتک فری ہو مے؟" وہخت بے مزہ ہوئی۔
"لیٹ نائٹ میڈنگ کے بعد ڈنرکا بھی پروگرام ہے۔"
"تم نے تو میراموڈ ہی خراب کر کے رکھ دیا ہے اب سارا
دن میرابورگزرےگا۔ میں یہ سوچ کرآئی تھی آج رات تک
تمہارے ساتھ رہوں گی۔" اس نے مسکراتے ہوئے معذرت
کی اور اس کے ساتھ باہر نکل گیا تھا لیکن اس کی الجھی ہوئی
نگاہیں کچن کے دروازے پرمرکوزر ہی تھیں۔
نگاہیں کچن کے دروازے پرمرکوزر ہی تھیں۔

₩ ₩ ₩

الله ظالم كوصرف أيك حدتك وهيل ويتاب اور ظالم بمحصة ہیں دنیا کی بادشاہت انہیں میسرآ سی سےان برکوئی کرفت کوئی پکرنہیں ہے اور بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے جب اس کی چڑآئی ہے سارے رائے مسد ہوجاتے ہیں۔ کوئی راہ فرار باق مہیں رہتی ہے۔ چڑ پٹر چلنے والی زبان پھر موجاتی ہے پھر صرف ضمير بولتا باوردل كوابي ويتاب ايك يرده اشا تعااور كرم يرده المقتاجلا كميا تفا ورده في خودكور باب سي بعي جمياكر رکھا ہوا تھا اور جب اس کا محاسبہ ہوا تو سب کے سامنے ہرراز عيال موكميا تفاررباب كاروروكر براحال تفااحسان ال كوكعريس ریے برتیارند سے کمان کی برسول کی سا کالمحول میں مٹی ہوگئ تھی وہ بھی ان کے کولیگ کی فیملی کے روبرو پھررسوائی آگ کی مانند چھیلتی ہے اور سب کھے جلا کر را کھ کردیتی ہے۔ خالد صاحب کوویسے بھی زعم تھا وہ عزت و بےعزتی کوزیادہ اہمیت وے تھے دردہ کے واویل کرنے برابو برکو گھرسے دھکےدے کر نکا کنے میں وہ ہی پیش پیش تھے کھر میں نیآنے کی یابندی بھی انہوں نے بی لگائی تھی۔

ہارون نے بھی امال بی کی کود میں سررکھ کر ابو بکر سے گا گی زیاد تیوں کا اعتراف کر لیا تھا۔ گھر میں ایک بھونچال آیا تھا کوئی کسی سے نگاہیں ملانے کی جرائت نہیں کر رہا تھا۔ ابو بکر کوئیا پچھے نہیں کہا گیا تھا ہر طریقے سے اس کی تذکیل واہانت کی گئی تھی۔ جو برسوں ان کے ساتھ رہا تھا اس کی کسی نے ایک نہ بن تھی اور ایک لڑکی جس سے خون کا رشتہ تھا نہ وہ وہاں کی رہائتی تھی۔ اس کی بات کو بچے مان لیا گیا تھا' نہ کوئی گواہی طلب کی گئی تھی نہ تھیں ہوئی تھی۔ انہوں نے چاند پر تھوکا تھا اور وہ ہی تھوک ان کے چروں پہا آن گرا تھا۔ امال بی ابو بکر کی ہے گناہی ثابت ہونے پر سجدہ شکر بجالائی تھیں تو ایک طرف وہ ہارون اور ور دہ کی ان گئیا وضول بہتان ترشی پر ان سے خفا بھی ہوئی تھیں مگر ان کی www.palksociety.com

دگرگوں حالت کے پیش نظر ان کی ڈھال بھی ان کوہی بنا پڑا تھا۔احسان اور خالد آبیں گھر میں رکھنے کو راضی نہ تنے بلکہ احسان تو اس حد تک دلبرداشتہ و شتعل ہوئے تنے کہ رباب کو طلاق دینے پڑآ مادہ تنے یہاں اماں بی کے جاہ وجلال نے ان کو قابو کیا تھا۔

رباب نے دردہ کا چرہ تھیٹروں سے لال کردیا تھا اوردہ بے
ہیں پر کئے پرندے کی مائند پنتی رہی تھی۔ ہرسوطوفان گزرنے
کے بعد کی خاموثی نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ امال بی
نے این سب کو اپنے کمرے بیں بلایا تھا۔ ان بیں وردہ موجود
نہیں تھی ذلت درسوائی کی کا لک نے اسے اپنے کمرے تک ہی
محدود کر کے رکھ دیا تھا۔ اب کوئی دومرا کیوں اس کی پروا کرتا
جب اس کی تھی بہن نے ہی اس کی پروانہ کی تھی درباب خود
برباد ہوتے ہوئے امال بی کی وجہ سے بچی تھیں حالانکہ ان کے
خلاف محاذ کھولئے میں وہ ہی سب سے پہلے سرگرم عمل ہوئی
خلاف محاذ کھولئے میں وہ ہی سب سے پہلے سرگرم عمل ہوئی
تھیں اور اب شرمسار ہوکر معافی ما تکنے میں چہل انہوں نے ہی
کی تھی پھر نفیسہ اور خالد نے بھی این کی تھلید کی تھی۔

زیادہ اولادی اولادسے عبت ہوی ہے البتہ ابو ہر سے زیادہ لکا و میرالیوں ہے میرے بچے! وہ بن ماں باپ کی اولادہ اور عام بچوں سے زیادہ حساس و سمجھ دار جب وہ دوسرے بچوں کو والدین کے ساتھ دیکھاتھا پھر مجھ سے سوال کرتا تھا میرے پاپا مما کہاں ہیں؟ بس اسے احساس کمتری سے بچانے کے لیے میری توجہ ای کی طرف زیادہ ہوگئ تھی۔ چلواب جو ہوا سو ہوا ہماری بدگانیوں کے دن ختم ہوئے محبت ویگا گفت کے رشتوں میں پھرسے بندھ گئے ہیں۔ میری سے بات یا در کھنا ہمیشہ منزل میں کو رسے بندھ گئے ہیں۔ میری سے بات یا در کھنا ہمیشہ منزل ان کو ملتی ہے جوابے پاؤں سے چل کر داستہ عبور کرتے ہیں جو دو ہروں کے پاؤں پر پاؤں رکھ کرچلتے ہیں وہ بھی منزل پر ہیں ہونی ہے "

"بالکل میک کهری بین امال بی آب بیتائی او برک ساتھ جو بم سب نے زیادتی کی ہاں کا از الد کس طرح ہوگا میں تو اس کے آگے بھی نظرین نداخھا پاؤں گا۔اے گھرے دھکے میں نے بی دیئے تھے۔"احسان بخت رنجیدہ تھے۔ "میرابھی بہی حال ہامال بی!اب اس کا حل بھی آپ کو بی نکالنا ہوگا' ہم چاہتے ہیں ابو بکر اپنی بیوی کے ہمراہ یہاں

یرا کالنا ہوگا ہم چاہتے ہیں ابو کراپی ہوی کے ہمراہ یہاں آکررہاورہم لوگوں ہے آن کا دل صاف ہوجائے وہ ہم کو معاف کردے۔" رہاب کی ہات کی تائید نفیسہ بیگم نے بھی کی معنی وہ سب ہی اس آگ میں تیل ڈالنے کے قصووار تھے۔ معنی وہ سب ہی اس آگ میں تیل ڈالنے کے قصووار تھے۔ معنی وہ سب ہی اس آگ میں تیل ڈالنے کے قصووار تھے۔

نے چونک کرکہا وہ سکراکر کو یا ہوئی تھیں۔ دونہیں نہیں زیاد تیوں کا اعتراف سچائی سے کرلیا جائے تو بھی کوئی خفکی و کدورت باتی نہیں رہتی ہے۔سب سے اہم کام اوینہ بہوکو گھر لانا ہے میں نہیں جاہتی ایک نے کا گھر آباد ہواور

وومر سكا الري

''امال فی .....ہم تو او بیند کو واپس لانے کی ہر کوشش کرکے ہار گئے ہیں وہ پہال آ کر کیا کرے گی جب وہ ہارون کے ساتھ رہنے کو ہی تیار نہیں۔''

" پیاٹھیک کہتے ہیں دادو ..... وہ میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہادر میں اعتراف کرتا ہوں وہ اپنی جگہ درست ہیں نے بھی اسے پانے کے لیے حد سے تجاوز کیا تھا' جھوٹ و فریب مکاری وحرص کیا کیا نہ کیا تھا۔ ابو بکر کی دوتی محبت وخلوص کو کند چھری سے ذریح کیا تھا۔ میرے ساتھ جتنا برا ہوا اتنا کم ہے۔'' وہ بچوں کی مانٹررونے لگا تھا اور ہاتھ جوڑ کر بولا۔

"دادو .....ابوبکرے کہیں وہ مجھے کوئی بھیا تک سزادے الی سزاجومکاریوں سے بڑھ کر ہووہ مجھے معاف نہ کرے بیسزا ہرسزاسے بڑھ کرہے۔"

₩ ₩ ₩

ان کے جانے کے بعددہ کی سے باہرنکل آئی تھی لاؤنج میں بیٹھ کر جوآنسو خاموثی سے بہدرہ متصان کوزبان مل گئی

وه.....وه ورده نے بھی سب چھال طرح بتایا تھا کہ میں ..... وہ چھٹی چھٹی آئھوں سے میلھتے ہوئے اپنادفاع کررہی تھی۔ والم موزير بهي محبت كالمتحان موتائ يبيس معبت كي سياني وكمراني جانجي جاني بيتم كوان كافريب وجهوث يح لكاتها اورمیری حقیقت تم نے جاننے کی سعی ندکی تھی۔" "میں مانتی ہوں ابو بر ..... مجھ سے بہت بردی علطی ہوئی تھی نا قابل تلافی بھول ہوئی تھی اس کی سزا بھگیتے رہی ہول تم مجھےمعاف کردو پلیز'' وہ رونے لکیٰ اس کی بھیکی نگاہیں اس کے وجیہہ چرے پرھیں۔ د بیہ پر سے چیل کے ۔ "میں نے معاف کردیا ہے تہبیں اور تم مجھے بھی معاف كروينا بهم ايك دومر سيك كيجيس بخ وقت في ثابت کردیا ہے میری محبت کمزور تھی۔ ہارون کی محبت زور آ ور تھی تب ہی تو وہ فراڈ کر کے بھی تہہیں حاصل کر بدیٹھا تم سے چھڑ کروہ آج پاکل ہور ہاہے۔'' ''پیچھوٹ ہے کیواس ہے میں اس آ دی کی اب صورت بھی دیکھنا پیندنہیں کرتی میں اس سے طلاق لےرہی ہوں۔" وه زورز ورسے كرون بلالى مولى فيخ كركويا مولى-ووس کے لیے لوکی طلاق.....کیا کروگی؟" وہ اس کی طرف ديكي كربولا-۔ چھر بولا۔ ''ہم شادی کریں گئے تم کچھ بھی کہومیں تبہارے بغیر نہیں میں مہلے ہے شادی شدہ ہوں اور میں اپنے بھائی کا گھر " بھائی ..... ہونہہ .....وہ بھائی جس نے سانب بن کرڈ سا 'نیای این فطرت ہے کوئی زخم لگا تا ہے کوئی مرہم' میں جانتا ہوں وہ دماغی مریض ہیں ہےوہ جود ماعی مریض بن کمیا ہے دراصل و صمیر کی سزا بھگت رہاہے اور ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے جن میں کچھاچھائی کی رمتی موجود ہوتی ہے جو اینامحاسبرگرناجانتے ہیں۔ ورتم مسچھے کھو میں مہیں نہیں چھوڑنے والی تم جنت کو چھوڑ دوبس "اس کے انداز میں ہددهمی وخود لیندی هی-ورميس جنت كوچيمور دول..... كيول چيمور دول؟ تم چرجلد بازی ہے کام لےربی ہو۔" وجهبين مس طرح بتاؤں ميں ہارون سے محبت نہيں كرتى

تھی۔اسے وہ منظر جیں بھول رہاتھا جب ادبینہ بے تطفی سے ابو کرے لیٹی تھی اس کے دِل برنسی نے انگارے بچھادیے تے وہ اس سے محبت کرنے فی تھی پھراس کا رویہ یہاں آ کر بهت بدل كياتها ووبنا كهاس كاخيال ركهن لكاتها اورآج جو کچھاس نے اپنی آ تھوں سے دیکھا تھا۔اسے لگا تھا وہ اِس یے چھڑنے والا ہے اس کی محبت ایس کی حابت اسے ل کئی تھی۔اب وہ اس کی زندگی میں کہاں تھی؟ا گروہ اس کا خیال رکھ ر ہاتھا تو بیمحبت نہیں تھی میہ ہمدردی تھی یا وہ محبت تھی جو گھر میں موجود یالتو جانور ہے بھی ہوجاتی ہے۔جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو چھوڑنے کا خیال ہی سوہان روح ہوتا ہے۔ وہ دور موجائے گا اس كوچھوڑ دے گابيخيال بى جان تكالے دے رہا تھا۔وہ چیخ میخ کراین محبت کے لاشے سے لیٹ کررونی رہی تھی نجانے کتناوفت گزراتھا۔روتے روتے وہ نڈھال ہوکر کر ابو کمر سنجیدگی سے ڈرائیو کررہا تھا' اس کے چبرے پر غیر معمولی شجیدگی و مکھ کرادینہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر ووكياتم فحيك موالوبكر .....كوئى بات بى نبيس كرد ب ''تهہیں جنت کے سامنے میرے قریب نہیں آنا ع<u>ا</u>ہے تھا۔'اس کی تگاہوں سے جنت کا دھواں دھوال چہرہ ہے جہیں و سووہائ .....وہ کون ہوتی ہے جس سے میں ڈرول؟ "آ فٹرآل دہ میری بیوی ہے۔" "اور میں .....میں کیا ہوں؟"وہ ششدررہ گئی۔ .. "اب کچھ جیس ہو۔" اس نے کارکی اسپیڈ کم کی اوراس کا ہاتھ اپنے بازوے ہٹادیا تھا سڑک پرٹریفک نہ ہونے کے "كياتم جھے عبت نبيس كرتے ....! كياتم جھے پانانبيس ومحبت كرتا تقا ....شادى بهى كرنا جابتا تقاليكن تمهارى جلد بازئ تمهارى باعتبارى فيسب يخفتم كرديا سبمني ر یوں ''میں نے کہانۂ تم ہے معافی بھی ما تکی تھی اور بتایا تھا۔ میں ہارون کے فریب میں آگئی تھی اس نے مجھے ٹریپ کیا تھا اور پھر

و 136 جولا كي 136 عولا كي 2016ء

بشرى اسحاق رانا ايدالي السلام عليم! مجھے تو آپ سب ياد ہيں ليكن پتائبيں آپ نے یادرکھا ہوگا یانہیں۔میرابہت دل جاہ رہاتھا کہائی خوثی ب سب كساته شيئر كرول خوشى بدب كد مارك كالح کی قیم نے سر کودھا بورڈ میں کرکٹ کے میچ میں پہلی پوزیشن لی ہے۔زیادہ خوشی کی بات توبیہ ہے کہ ہم نے پندرہ سال کا ریکارڈ تو ڑاہے اور میں اپنی ٹیم کی وکٹ کیپر ہوں۔اب ہم نے کھلنے کے لیے لاہور جانا ہے دعا سیجئے گا کہ ہم جیت جائے۔سب سے اہم بات کہم نے فائنل میں سر کودھاکے بنجاب كالج كوبرى طرح برايائية بك دعاؤل كي منتظر

" کچھ بھی نہیں ہوا بس آی آ جا ئیں۔" اس کی سسکیاں

" يقيينًا الوبكرني كيحدكها ببلا وَاست كهال بوه؟" "نه .... بنیں انہوں نے کھنیں کہا۔" وہ بری طرح

"مين بين مان عتى كماس في محصنه كمامواورتم ال طرح خوائخواه میں تو نہیں روسکتی ہو بلاؤ اس بدبخت کو ابھی خبر لیتی

ہوں۔" "وہ گھر میں نہیں ہیں اور انہوں نے پچھ نہیں کہا۔" وہ ىنىجل كربولى ـ

"میرادل کهدر با ہے کوئی نہ کوئی بات ہے تم کچھ چھیارہی

وہ اس کی مان نہیں تھیں کیکن ماؤں جیسی تڑے ومتاان کے اندر درجہ اتم موجود تھی۔ وہ اس کے لیے توب اتھی تھیں اس کو احساس ہوا کہ اپنے آنسوؤں پر اختیار رکھنا جاہی۔ وہ ان کو ابو بکر اور ادینہ کے متعلق نہیں بتاشکتی تھی کسی کورسوا کرنا اس کی مرشت میں نہ تھا۔امال نی کومشکل سے یقین ولایا تھا کہ ابو بکر نے اسے چھٹیں کہا ہاور پھر انہوں نے جلدا نے کا کہد کر اسے تسلمال دی تھیں۔

کھرکے بروں کے دم ہے ہی گھر میں رونق رہتی ہے ' ان کے دم سے ہی رشتوں کو دوام ملتا ہے کل تک دونوں بہوئیں خودمجھی اماں بی کے وجود سے بےزارتھیں اور کان بھر

اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ عتی اگر تم مجھے نہیں ملے تو میں مرجاؤں گی۔ وواس کومنانے کی ہرمکن سعی میں مصروف تھی۔ ''میں تمہارے بغیر زندہ رہا نہ تم بھی زندہ رہوگی۔ میں نے جنت سے شادی نائی جان کے دباؤ میں کی تھی۔شروع شروع میں مجھے اس کی آ ہث سے بھی نفرت تھی کیونکہ تمہاری یے وفائی و بے اعتباری نے تہاری صنف نازک سے ہی مجھے 'نفرت دلا دی تھی میں اس کابر ارتمن تھا.....''

"اوراب كيام محبت كرف كلي بواس سي؟"ال في بات کاٹ کر یو جھا۔

"محبت شايداب بهي نهيس كرتاليكن عادي موكيا مول اس کے وجود کا اس کی خدمتوں وخلوص کا۔ نائی جان نے اسے میرے بارے میں سب بتایا اور سب جان کر مجھے چھوڑنے کے بچائے پہلے سے زیادہ مجھ پراعتبار کرنے لگی ہے میراخیال ر کھنے گی ہے۔ "وہ شجیدگی سے کہ رہاتھا۔

"اس کے عادی ہو گئے ہو تو محبت بھی کرنے لگے ہوے ''ادینے منہ سے انگارے لکنے لگ ''شاید محبت کی پہلی منزل عادی ہوجانا ہوتا ہے پھر محبت

بھی ہوجاتی ہوگی۔''اس نے کارادینہ کے گھر کی طرف موڑ

وه مجھے نیادہ خوب صورت مرکز ہیں ہے۔ "حسن سے میں نے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے حسین چرول كے پیچےدل بڑے برصورت ہوتے ہیں۔"وہ اس كے كھركے آ مے کاررو کتابواسیائی سے تیند کھا گیاتھا۔

₩....₩

نه جانے وہ کب تک نڈ جال پڑی رہتی کہ امال بی کی کال بربزب القى دل جو يهليه بى زخى زخى يقار ايك بهدرد وعمكسار كى آ وازیروه بھرے بادلوں کی طرح بری تھی۔

"ارےارے جنت .....میری بچی ..... خیرتو ہے کیا ہوا' اس قدر كون رورى مؤطبيعت تو تھيك ہے تمباري "اس كى برى طرِح رونے كي وازامال بي كوسخت يريشان كر مي وه ب چين بوځي هين

''اماں کی آپ آ جا کیں' مجھے آپ کی بہت یاد آ ربی ہے....

"ہاں ہاں میں آ جاؤں گی میری بچی .... نیکن سج سج بتاؤ

طرح سے مرخروئی حاصل ہوگئ ہے۔ وہ اتی خوش تھیں کہا سے ہریات بتاتی چکی کئیں۔ کچھ دیر بعدر باب اور نفیسہ آئیں لے کر ہال روم کی طرف چلی گئے تھیں جہاں بارات آپکی تھی۔

₩.....₩

گردآ لود ہوا کا ایک طوفان تھا جو تیزی سے پھیلا تھا۔کار پارکنگ شیڈ میں کھڑی کرنے کے بعدد یکھاتو ہرسوگرد ہی گرداڑ رہی تھی۔ وہ تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھ گیا اپارٹمنٹ میں واغل ہوا تو وہ پریشان کھڑی تھی چھپے ونڈوگلاس سے گردآ لود منظرواضح تھا۔

و کیا ہوا کیوں پریشان ہو؟ "وہ عین اس کے سامنے جاکر کو اہوگیا تھا سینے پر بازولیٹے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چرہ سرخ ہور ہاتھا آت تکھیں سوجی تھیں۔

"میری چی روئی ہے بہت روئی ہے اس کی آ وازیتاری مخی \_ اس کی آ وازیتاری مخی \_ اس کا وازیتاری مخی \_ اس کا ول اس اس مخی \_ اس کا دل ٹوٹا ہے وہ بہت دکھی ہے میں جانتی ہوں اس کے آنسوؤں کا سیب تم ہو۔" نانی جان کی عصیلی آ واز اس کی ساعتوں میں گوئی تھی۔

" کور میں بھی سے اہر طوفان آیا ہواہے۔"
" اور یہاں کون ساطوفان آیا تھا سمندری طوفان۔" اس
نے آئے ہوئے کر شہادت کی افلی اس کی تھنیری پکوں پر
پھیرتے ہوئے کہا۔ ایک گھٹیا ترین الزام کے بوجھ سے اس کی
دوح برسوں بعد آزاد ہوئی تھی اسے لگادہ کی چھی کی مانندآ زاد
موٹائی میں برواز کرنے لگا تھا۔ دنیا ایک دم سے خوب صورت
ہوگئی تھی اسٹ کچھ خوب صورت دنیا نیا لگ رہا تھا۔

جنت اس کی جسارت پرشپٹا کررہ گئ تھی نامعلوم کیا کرشمہ ہوا تھاساری کرختگی و شجیدگی ہوا بن کرخلیل ہوگئ تھی۔وہ ایک بالکل نئے روپ میں تھا'شوخ مسکراہٹ' چہرے پر گداز اور آ تھوں میں عجیب ہی چیک لیے۔اس سے وہال کھڑا رہنا دشوار ہور ہاتھا وہ منظر سے عائب ہونا ہی جاہتی تھی کہ اس کی آ تھوں سے نگلتی روشنی کا وہ سامنانہ کرسکی۔

المحول من المحال المحا

کرشوہروں و بچوں کو بھی ان سے دور کردیا تھا۔ آت وہ سب
سے زیادہ ان کی گرویدہ تھیں ان کی بحبت کا دم بھرتی تھیں۔
اماں پی نے بھی ان کی مشکلات کی کڑی دھوپ اپنی سابیٹجر
میں چھپالی تھی۔ ہارون ان کی سنگت میں زندگی کی طرف
لوٹ رہاتھا ٔ حالات کی کرڈٹوں نے جوان کے درمیان فاصلے
پیدا کردیئے تھے وہ سمٹ بچکے تھے۔ وردہ کے لیے امال بی
نیدا کردیئے تھے وہ سمٹ بچکے تھے۔ وردہ کے لیے امال بی
نامی چھی ہیں فوت ہو بھی تھی وہ مسقط میں تھی تھا۔ اس کی بیوی
زیگی میں فوت ہو بھی تھی وہ مسقط میں تھی تھا ان دنوں کرا ہی
آیا ہوا تھا۔ وردہ کی رضا مندی سے بیرشتہ بول کیا گیا تھا اور
آج سادگی سے اس کی رضا تھی سے شادی کا بیچھوٹا سافنگش اس جس چھوٹا سافنگش اس جس چھوٹا سافنگش اس جس چھوٹا سافنگش اس جس چھوٹا سافنگش اس کی جھوٹا سافنگش اور امال بی نے اپنے میں چینولوگوں نے ہی شرکت کرنی تھی اور امال بی نے اپنے میں موجود تھے مصلح الو برکو ہو جہیں بیا تھا۔ صرف کھر کے لوگ ہی موجود تھے مصلح الو برکو ہو جہیں بیا تھا۔ صرف کھر کے لوگ ہی موجود تھے مصلح الو برکو ہو جہیں بیا تھا۔ صرف کھر کے لوگ ہی موجود تھے مصلح الو برکو ہی بیس بلایا تھا۔

بارات آنے ہی والی تھی جب جنت کا فون آیا تھا۔ اس کا فوٹ آیا تھا۔ اس کا ٹوٹا بھر الہجہ بتار ہاتھاوہ بہت درد میں ہاس کے دل کوٹیس کی ہے اور یہ درد دینے والا ابو بحر کے علاوہ اور کون ہوسکتا تھا۔ وہ جانتی تھی جنت بھی اس کا نام نہیں لے گی خواہ گھٹ گھٹ کر مرجائے۔ انہوں نے کال کر کے ابو بحر کوخوب صلوا تیں سنائی تھیں ڈائٹا تھا۔

"ایم سوری تانی جان ..... بیس دو پہر سے گھر سے نکلا ہوا ہوں ۔ "وہ ان کو یا ددلار ہاتھ الیکن دل کو اہی دے رہاتھا وہ ہی ہوا تھاجس کا ڈر تھا۔

"سب بحقی ہوں میں تہاری قسموں آج وردہ کا نکاح و رفعتی نہ ہوتی تو میں وہیں آ کر جنت کے سامنے تہارے کان مینچی خیر یہاں سے فارغ ہوکر میں ادبینہ بہوکو لینے جاؤں گی۔ہارون اپنی غلطیوں پرشرمندہ ہے وہ ساتھ جائے گا یہاں سے نبید جاؤں پھر تہارے ہائی آئی ہوں میں خبر لینے۔" دو تھینکس گاؤ ..... چلئے میری مرمت کرنے ہی سہی ا آپ گھر تو آئیں گی۔" وہ گھر واپسی کے لیے کارڈرائیو کررہاتھا۔

''حدہوتی ہے ابھی بھی تم اے دلانے سے باز نہیں آ رہے ہواب اپنے اندر شجیدگی ہیدا کرلو۔ یہاں بھی کایا پلیٹ گئی ہے میرے بچے .....دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے تہہیں ہر

آنچيل 138 مولائي 2016ء

www.palksociety.com

أيك تكتة يرجلدآ جاؤ سيدهدسة بركيون نبيس حلت سيدهيرست يرجل كريكموتو سب مصائب خودختم ہوں مے منزل پر چہنچنے کے لیے دائروں میں کیوں بھٹکتے ہو آ کمی کی اکائی مجھوتو أيك نكتے پرجلدآ جاؤ اس تکتے کے ہزار سے ہیں أيكدستة يرتم بهمى جل نكلو نكديت ہراک قدم پر رنگ روشیٰ خوشبوجیسی سبة وازين كبتي بين رائے اب ہی ہے بھتے ہیں ישנהננ برآ كليكوجية بي منزل کویائے کے لیے ظريف أحسن كوردهة بي روز وشب سنورتے ہیں ظريف احسن .... كراجي

قرار ہو میں۔ ''آف کورس' یہ بھی کوئی ہو چھنے کی بات ہے۔'' اس نے

مسکراہ ہے منبط کی۔ "کھی کی آئی مجھر تھوڑ دیں محرج"

"پھر .....کیاآپ مجھے چھوڑ دیں گے؟" " پیتمبارامیٹر ہے تم بتاؤ ہمارے ساتھ رہنا پسند کروگی؟" امید کا آخری گھڑا بھی ڈوب گیا تھا۔ پچھ دیر قبل جواس کے خوشگواررو بے نے آس کی ڈور تھائی تھی دہ ایک دم ہی چھوٹ گئ تھی۔ چند سکے اپنائیت کے جواس کی جھولی میں ڈالے گئے تھے دہ بھی گویا مجت کی خیرات ڈالی گئی تھی۔

"آپساتھر میں مے مجھے؟"اس کالہد بھکار یوں جیسا

سياسة-"اگرتم ساتھ رہنا جا ہوتو..... مجھے کوئی اعتراض ہیں۔"بلو ''میں نے ۔۔۔۔۔کوئی شکایت نہیں کی اماں بی ہے۔'' اس کے بازوؤں میں وہ بے جان می ہونے لگی تھی۔ دل تھا کہ دھڑ کے جارہا تھا جبکہوہ اس اعتماد سے اس کوتھا ہے کھڑ اتھا گویا صدیوں سے ساتھ رہا ہو۔ یہ

'''اچھاپے بتاؤروئی کیوں تھیں؟ادینہ کومیرے ساتھ دیکھ کر جیلسی فیل کررہی تھیں تا ۔۔۔۔۔ہوں بولو۔۔۔۔۔ یہی بات تھی تا؟''وہ میسی میٹر گی شد سے دیک مارسال

استاني كرفت سية زاد كرنا موابولايه

وہ پھونہیں کہدکی فقطآ نسواس کی زبان بن گئے تھے پھر
دہ چرہ ہاتھوں میں چھیا کرروتی چلی گئی۔ ابو بکر کے لبوں کی
مسکراہٹ غائب ہوگئ تھی۔ وہ شجیدہ ہوگیا چند کمچے اسے
روتے ہوئے دیکھارہا پھراٹھ کر کھڑکی کھول کر باہرد پھنے لگا
تھا۔ طوفان تھم چکا تھا' چھاجوں میں ابرسنے لگا تھا۔ تمام دھول
پانی میں بہہ گئ تھی درختوں کے پنے دھل کرصاف ہو پچکے
یانی میں بہہ گئ تھی درختوں کے پنے دھل کرصاف ہو پچکے
جا تھا۔ دور دور ممارتوں سے پانی پرنالوں سے گررہا تھا' ہرسمت
جل تھا تھی۔

"ایک بات بتا تیں گا پ؟"اس نے بھی ہمت کرکے فیصلہ کرلیا تھا۔اس سے سیدھی وکھری بات کرنے کا سوخامے اعتاد سے بولی تھی۔

"ہزارہا تیں پوچھ عتی ہو گرایک شرط پر۔" "کیسی شرط؟"اس نے چونک کرکہا۔

''روروکرمت کہنا۔'' وہمسکراکر گویا ہوااور کشنز صوفے پرر کھ کرینم دراز ہوگیا تھا اے مسکراتے دیکھ کراس کا حوصلہ پڑھا تھا۔

"میں آپ کی زندگی میں کہاں ہوں؟" "کیامطلب ہے تہارا؟"

"ادینآ پی طرف بلث آئی ہے وہ آپ کی جا ہت ہے۔ آپ ادینہ سے شادی کرلیں مے؟" آس محصیں چھلکنے کو پھر بے

آنجيل 139 جولائي 2016ء

جوایی انا کی خاطر کسی کو چے چوراہے پر ذکیل کریں۔ میں انقام کینے سے زیادہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہوں۔' وله تب بارون بهانی کوچمی معاف کردیں تا۔" " ابھی جبیں ابھی کچھوفت کگے گامیں اسے معاف ضرور کروں گا مگر کچھ وفت کے بعد تا کہوہ پھرکسی کے بیاتھ ایسانہ كرسكيـ"ان كے درميان ببيرخاموشي طاري ہو گئي هي-"میں آپ کے لیے جائے لائی ہوں۔" وہ اس کو جاتے ہوئے و بھتا سوچ رہا تھا کہ لننی آ سانی سے وہ مان کئی اور لننی الوث محبت كرتى ہے اس سے جواد بيندكوسوكن كے روپ ميں بھی برداشت کرنے کو تیار تھی۔اس نے سناتھاعورت سب پھھ برداشت كركيتي ہے مردوسرى عورت برداشت جيس كرتى۔ "تم نے پوچھاتھاتم میری زندگی میں کہاں ہو؟" وہ اس کے پاس پین میں چلاآ یا۔وہ نکٹس فرانی کرتے ہوئے چوتکی۔ مبلےتم مجھے بتاؤ میں تمہاری زندگی میں کہاں ہونی؟" شرم کی کمری سرخی اس کے چہرے پر چیل کی چی دھیمی شرکلیس سرابيث اس كے كانى لبول كا احاط كرنے لئى تھى۔ "دیکھواس طرح نظریں چرانے سے کام مبیں چلے گا بهلے مہیں بتانا ہوگا کہ میں تمہاری زندگی میں کہاں ہوں ہوں بھی انہیں؟'' "آه..... ييكيا كهدر بين آپ؟" وه كويا تزپ "آپ میری زندگی میں کیے نہیں ہیں میری زندگی آپ سے شروع موکرآپ پر بی حتم مونی ہے ابو بکرا" وہ اس سے الكواني مين كإمياب موكياتها بجراس كاخفت سيسرخ موتا چېرەد كييكر شجيدكى سے بولا۔ "میں بنہیں کہوں گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں کہ بیہ حجوث ہوگا ہاں بیضرور کہوں گامیں اب تمہارے بغیررے کا تصور بهى تهبيل كرسكتا \_ مين تبهاراعادي هو گيا بيول بيه عادت محبت میں کب بدل جائے معلوم ہیں۔"اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے منت کے ہاتھ تھام کراہے اپنائیت کا مان دیا تھا۔

جينز اورمكني كلرلائنزني شرث ميں وہ بےحد وجيبر لگ رہاتھا ڪل تيك جولب مسكراهث سيناآشنا تنطيآج ان يردني دني مسكان تھی ایک ایک ہے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ادینہ کے ملاپ سے اس پر بہارہ سی تھی وہ سرتا پابدل کررہ گیا تھا۔ دو کیاد مکھر ہی ہو نظر لگاؤ کی کیا؟''وہ اس کی چوری میکڑچکا تھا۔اس کادل جاہا ہا گراس کے قدموں سے لیٹ جائے اور ہاتھ جوڑ کر کے " مجصمرتے دم تک ان قدموں سے جدانہ کرنا۔" "ارے کیا ہوگیا جنت ..... جنت ....." وہ اسے شاکٹر د مکھ کر بیٹھتا ہوا جرانی سے بکارنے لگا۔وہ ایک دم آ کے برهی اوراس کے پیروں سے کیٹ کر ہولی۔ "ميسآپ كي اورادين كي خدمت كرول كي آپ دونول كو المي شكايت كاموقع ببين دول كى بسآب مجھے عدو كري ك بھی مجھے خود سے جدائيں كريں كے آپ سے دوررہ كريس مرجاوں گی۔'وہ کاریٹ پربیتھی اس کی ٹانگوں سے لیٹی بنریانی انداز میں کہدرہی تھی اس نے جھک کراسے بازوؤں سے تھاما اورائي قريب كرليا-وزتم سيرليس موكني موتويس بتار بابهوب ووسي محض غداق تھا۔ادیندمیری زندگی میں سے ای وقت نکل تی تھی جب اس نے میر ساتا سے ہارون کے جھوٹ کو پیج سمجھا تھا اور جب کوئی ول سے ایک بارنکل جائے تو ہمیشہ کے لیے نکل جاتا ہے۔ " پھرآج وہ آپ سے جس انداز میں ملی تھی اس کا مطلب کیا تھا؟'' اس کا لہجہ عام روایتی بیوی والے شک

سے بر پورھا۔
'' وہ شاید مجھے یہ باور کرانا چاہ رہی تھی کہا ہے مجھ پر کس قدر اعتاو ہے وہ مجھ پر کتنا بھروسہ کرتی ہے لیکن وقت گزرنے کے بعد ہر تدبیرالٹ جاتی ہے وہ میرے پاک آئی اور میں نے اسے آنے دیا تا کہ وہ اپنے دل کی بات مجھ سے کر سکے کیونکہ اس نے مجھے موقع نہیں دیا تھا ڈائر یکٹ سزا مادی تھی۔ میں نے اسے موقع دیا دل کی بات کہنے کا اور آئی اسے بتادیا ہے۔' وہ اس کے تھیکے جیرے کود پھتے ہوئے کہا وار میر نے راستے جدا ہیں میں وہ بنائی کا گھر اجاز کر اپنا گھر بنائی کی مارات جدا ہیں میں وہ بنائی کی مطرف سے میرے دل کی بات میں وہ بنائیوں ہارون کی طرف سے میرے دل میں میں کی میں کے بی کی میں جانیا ہوں ہارون کی طرف سے میرے دل میں میں کی میں کی بیرے دل کے میں کی میں سے نہیں ہول میں کی میں سے نہیں ہول میں کی میں سے نہیں ہول

نخپ ل جولائی 140ء





"جى يايا ....اس يى أو كوئى شك فبيس ، كيامير ي بارك میں انہوں نے کوئی بات کی ہے؟ "اسے شویش نے آ تھیرا۔ "بان .....دراصل آج انبول نے کچھ پریشان موکر مجھے فون کیا ..... وہ کچھ دن سے دیکھ رہے ہیں کہتم فیکٹری کے معاملات کولے کربہت ہمیر رہے گئے ہو۔ فیکٹری میں اس ہے سلے بھی بوے بوئے رڈرنا تے ہیں۔جن کو بورا کروائے کے لیے ورکرز کے ساتھ تم بھی اپنے دن رات ایک کرتے رہے ہو، میں جانتا ہوں تم اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ جمیشہ خوش اسلولی اور نری سے پیش آتے ہو، ان کی غلطيوں برجمی مراب ..... بقول خادر بتم ذرا ذراس بات بر غصے كا اظهار كرنے كي موان كوتم كافي وسٹرب نظر آ يہے ہو، انہوں نے جھے کہا ہے کہ دن رات کی محنت کے بعد مقلن کی وجها يحمهين ويجدون كي خصفيان في كرا رام كرنا جا بي " پایا....خاورانکل کی بات کھفلط بھی جبیں ہے ممر مجھے اسر برنے کے لیاں سے بوھ کرکیا ہوسکتا ہے کہ پک صحت خراب بولى بيدين الله كاشكراداكرتار متابول كمسئله بہت علین حد تک بیں پہنچا....آپ کو پہتا ہے کہ میری سب ہے اہم سپورٹ آپ ہی ہیں، آپ ہی میری ہمت ہیں اور آپ و کمزور پرتایس د کیمیس سکا " يكيسوچ لياتم نے كه من كرورجى برسكتا بول ....؟

" کیمی کردر می پرسکتا ہوں ....؟
جس کے پاس تم جیسا محتی اور فرماں بردار بیٹا ہو، وہ بھی کمزور
نہیں پردسکتا .....انسان کے ساتھ دکھ، بیاری، مسئلے مسائل تو
زندگی بھر چلتے رہتے ہیں۔ ہیں نہیں چاہوں گا کہ بھی ان
چیزوں کوتم خود برحادی کرو،اب اگریہ بات ہے کہ ہیں گھر ہیں
آرام کرتا اچھا نہیں لگ رہا تہ ہیں تو کہو۔" آخر ہیں حیور کھی
تارام کرتا اچھا نہیں لگ رہا تہ ہیں تو کہو۔" آخر ہیں حیور کھی
تارام کی سے بولے۔

آج سارادن آسان پربادل جھائے رہے تھے، بارش کی ہلی ہلی کن من مبع سے جاری تھی،شام تک موسم بے حد خوش گوار ہوگیا تھا مر چرموسم کے تیور کھن کھرج کے ساتھے بکرتے چلے گئے تھے۔ کافی کے دومگ کیے وہ لاؤ ج سے گزرتے موے ایک بل کورکا تھا۔ "بہادر .... جاتے ہوئے کیٹ اچھی طرح بند کرے جانا اوراأنش أف كردينا "في وي و يكية كمرك ملازم كوتا كيد كرتاوه سیر حیوں کی جانب بردھاتھا۔ كتاب مے نظر مناتے حيد اس كى طرف متوجہ موتے۔ جوبلکی می دستک کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ''آج بہادر کی ذمہ داری تم نے سنجال لی۔'' وہ ہلکی س مسكرابث كےساتھ بولے۔ "جي ٻال، اس کي فيورث ايکشن مووي کا کلانکس چل ربا تھا۔ تو میں نے ڈسٹر بہیں کیا۔ " کافی کا مگ حیدر کے حوالے كرتاوه ابنا مك تفاع بير كقريب بى كرى بربير هيكايا-"کافی زبردست بنائی ہےتم نے۔" حیدر کی تعریف پروہ میں سر بلكا سامسكرا كرگلاس ونثروكي طرف متوجه موارجهال وقنا فو قنا عُرِّئِ بِلِي مِي جهما كروشْ مورب تق-"كلّاعة جساري رات بادل برستے رہيں مے "حدر ی آواز بروه چونک کر آبیس و یکت تائیدی انداز مین سر ملاتا خاموش رہا۔"آج خاورنے مجھے کال کھی۔" "وهٰ وَاكثر بِي كال كرتے ہيں۔ آج كوئي خاص بات تھی۔" اس نے جرت سے یو چھا۔ "تهام .... تم جانع مؤخاور مارى فيكثرى كيفيحر بي تبيس بلكه ميرے بہت عزيز اور قريبي دوست بھي ہيں۔ حمهيں اينے

بيۇل كى طرح چاہتے ہيں .....

"میں جاہتا ہوں کہآ ب زیادہ آرام کریں۔فیکٹری کے معاملات كوخود برسوارنه كرين مين آب كممل صحت ياب ديكمنا عابهتا ہوں ' وہ شجید کی سے بولا۔

"بالكل اى طرح مين بهي بميشة تهبين مضبوط و يكهنا حابتا مول مين تمبار ساته مول أو كوئي طاقت حمبين بين أو رعمى اورجب ميراا تناخيال ركفنه والابيثامير بساته بيتوميري صحت كالميجية بين مجر سكتا ..... تعيك موجاول كالميجية بي دن میں ....ویسے تباری پریشانی کی وجیصرف میں بی تعاما کوئی اور وجبھی ہے؟ "مبغوراسےد مکھتے ہوئے حیدرنے یو چھا۔

"اور کیا وجہ ہوسکتی ہے مایا ....! میں کوشش کروں گا کہ ميرى طرف ساب پواور خاورانكل كوكونى شكايت نهو-" "انچھی باتہے

"مِعانَى صاحب كافون آيا تفا آج .....وه جائي تق كه میں من کی مقلنی کی رسم میں شریک ہوجاؤں ..... حیکن وہ سے بھی جانة بين كما كرد اكثرن جمص فركرن سي منع ندكيا موتا تو بھی میں شریک نہ وتا۔''

"يايا.....وه آب كي براع بهائي بي-ان كى خوشى ك موقع بأب وكزرى باتول كوبمول جانا جاسي آب ي تو كت ہیں کرشتوں کو جھانے کے لیے درگزرے کام لینا جاہے اور ان کو برقرار رکھنے کے لیے جھکنا بھی بڑے تو طریز جین کرنا عاہے۔"تہام نے انہیں یادولایا تھا۔

وتم جانع بوكريرسب من صرف كهتانبين مول-اي سب برعمل بھی کرتا ہوں مگر جب ان رشتوں کی زدمیں اولا د آ جائے تو اصولوں پر قائم رہنا مشکل ہوجا تا ہے۔جس گھر میں میرے بیٹے کو ذکرت کے تحفے دیتے گئے اس کھر میں کیا عزت مجھے دی جائے گی۔"حیدر کے گہرے سجیدہ کہے پروہ

کے مجھےانداز مہیں تھا۔ مگراب یقین ہے کہ میری وجہ ہے بھی حمہیں وہ عزِت، وہ مقام بھی نہیں دیا گیا جو حمہیں دینا جاہے تھا۔میری آسمحول برمیرے اپنوں کی محبت کی بی بندھی هى -جويس كھلے بچ كوجھى جيس ديكھ يايا، اين اوراييے بھائيوں كى اولاد ميس تصليفرق كود كيونيس يايا بنفى "محيدر كے ليج ميس شديدتاسف تفار

"پایا .... اب آپ مزید ای بارے میں ندسوچیں، ميرے كي آپ اہم بين اور آج مھى ميرے ول مين آپ

ہے جڑے ہررشتے کی عزت اور قدر موجود ہاور ہمیشہ رب کی۔ جو ہوا سو ہوا مگر اب اس کی وجہ سے آپ تایا ابواور باقی ، سے کوئی رجش یا گلدول میں ندر کھے، میں آپ کوخود سے جدائبیں دیکھ سکتا۔ تو ان سب ہے بھی آ پ کوالگ ٹبیں دیکھ سكتك"وه كجھالتجائيه ليچے ميں بولا۔

' مجھے تم ہے امید تھی کہ تم یہی کہو گے۔ مجھے اپنی تربیت ت برورم برفزب حيد ك ليحين مى تفافر تغيرا " كافي وفت ہوگيا ہے يايا، ابآب مطالعة نہيں كريں كر سوجا يس .... آپ كوينة بكر بلكى ي بحى روشى موتو مجھے نیند میں آئی۔ " کتاب ان سے لیتادہ قطعی کہے میں بولا۔ "كيا مطلب ..... تم آج بھى ميرے كرے ميں

سوؤ کے....؟ میں آواب بالکل ٹھیک ہوں۔" "جب تک آپ بیر ریٹ پر ہیں۔ جھے یہیں سونا پڑے گا۔ ورندآپ مطالعہ کرتے کرتے صبح کردیں گے۔" وه فورأ بولا\_

مجددرتك ادهرادهركى باتيل كرنے كے بعد حيورتوسو كے تصے مرنینداس براتی جلدی مهرمان مونے والی نبیں تھی۔ بیریج تفاكه حيدرك ول كے عارضے ميں بتلا موجانے كے خدشات بس خدشات ہی تھے۔ مر پھر بھی ان کی مجر جانے والی صحت نے تہام کوہلا کرر کھویا تھا۔ تہام کے لیے اندازہ لگانامشکل ندتھا کہ حیدر جیسے زندہ دل اور مضبوط انسان کو کن باتوں نے اندر ہی اندراوث چھوٹ کاشکار کیا ہے۔ زبان سے لگائے محے زخم کوکوئی مرہم ہیں بھر سکتا، زبان بھی وہ جو کسی بہتِ اینے کی ہو،ان منتشر حالات كى بنيادي دجه وه خود كوبي مجهتا تقاركهين نهجين بديج خود کومنوابھی چکاتھااور یہی چیزاس کے لیے تکلیف کا باعث تھی۔ حیدرایک بے حد شفق اور ذمہ دار باپ کی طرح اپنے فرائض بورے كرتے رہے تھے۔وہ اتنے سادہ ،ملنسار اورخوش اخلاق تنے کرسامنے والے کے ماتھے کے بل بھی ان کودکھائی مہیں دیتے تھے۔ایے بہت سے مواقع آئے جس میں تہام ان سے کہنا جا ہتا تھا کہ ضروری نہیں کہ آب کے سامنے موجود تحص بھی آپ کی طرح وسیع ظرف رکھتا ہو۔ مگر وہ بھی ان کو بیہ بات وضاحت کے ساتھ سمجھانے کی ہمت نہیں کرسکا تھا۔ سیل فون برآتی کال نے اسے چونکادیا۔حیدرڈسٹرب نہواس کیے سوي مجع بنابى وه كالريسيوكر كميا تفا ''انكل.....! اب طبيعت كيسي ہے آب كى؟'' سلام

62016 BURN

کھرکے افراد کے لیے کوئی نتی بات نہیں تھی۔ دور سے بی وہ بس و کھے رہی تھی ہمن سج سنور کرائے منگیتر کے ساتھ بیٹھی بہت خوش باش دکھائی دے رہی تھی۔اسے دیکھتے ہوئے وہ کوئی چیز اینے دل دو ماغ میں سلسل چیجتی محسوں کررہی تھی۔ "ساريقه....."اينے نام كى يكار پروه چونك كر قريب آتيں صنوبر کی طرف متوجه وئی۔ "جى بھانى....كوئى كام تھا؟"وە بولى-و منبیں، آب تو بس کھر کی طرف لکانا ہے اور امی نے کہلوایا ہے کہ کمر پہنچنے کے بعدتم بچوں کے ساتھ نیچے ہی رہنا ،او پر تایا جان کی طرف آنے کی ضرورت میں "صنوبر کی تاکید براس نے بس اثبات میں سر ہلایا۔ "سب کو پید ہے تمہاری طبیعت خراب ہے۔ مگر پھر بھی تم يهال تك آئي موسمن كواتى توفيق نبيس موئى كهاسيخ ساتھ أيك فوٹو بنوانے کے لیے ہی تمہارا پوچھ لیتی۔" صنوبر کے شدید نا كوار لہج براس نے أيك بار كفر تيز روشنيول اور كلكصلاتے چېرول کے درمیان دلتی من کود یکھا۔ وا بنی سکین اورانا کی سربلندی کے لیےنا کروہ گناہوں کی سابی کسی کے وائن برنگا کرکونی مکر کیسے سکتا ہے؟ خوش کیسے موسكائے؟ رسكون كيےروسكائے؟" ذبن من كروش كرتے ان سوالوں كا صرف أيك بى جواب بحسم من كى صورت اس كى تظرول كيسامنحقا اس کا پہلے سے بوجھل دل اس احول میں اب تھبرانے لگا تھا۔اس کمے دہشدت ہےرونا جا ہی تھی۔دل بلکا کرنا جا ہتی تقى \_وەاس كىشكل تك و ئىلىنى كاروادارنە تھا..... كىشتى سانسول كساتهاس في حيدركوكال كا-''بولوبیٹا....طبیعت کیسی ہے تہاری؟ خوشی کاموقع ضرور ہے مرکھانے پینے میں بد برہیزی مت کرنا ..... اس کی كيفيت سے انجان حيدر بولے تھے۔ "آپ کی طبیعت لیسی ہے؟"اں کے بدلے کیجے نے حيدركو چونكاديا-"ساریقہ.....! تمہاری آواز کو کیا ہوا.....؟ کسی نے پھے کہا ہے مہیں قوبتا وابھی اس کی خبر لیتا ہوں۔"

کے ساتھ ہی کیے جانے والے سوال پروہ چند کھے جپ ''وو تھیک ہیں اور سوچکے ہیں۔''اس کے جوابا سرد کہے پر دوسرى جانب ايك مل كوخاموشي حيما كئ-''شاید عجلت میں تم نے علطی سے میری کال ریسیو کرلی۔'' مرهمة وازاجري-ووعجلت میں میری پیفلط نبی دور ہوگئ کے کال میرے فون پر آئی ہے۔'وہ ای سرد کہیج میں بولا۔ ہے۔ دہ، ن سروہ ہے ہیں جوں۔ ''تم نے منع کردیا تھا کہ میں تنہیں بھی کال نہ کروں۔'' وہ " ظاہر ہے،آپ جیسے بلند مرتبہ لوگوں کا مجھ جیسے پہت انسان سے رابط کرنامعیوب لگتا ہے۔ اس کے طنز میہ لہجے پروہ م كل بايات بات كراية ا.... '' اس سے پہلے کہ تہام لائن منقطع کرویتا وہ پو ''فون بندمت كرنا-'اس كے ليج ميں التجاتھى۔ " ہاں، جانتا ہوں آپ جیسی اعلی عزت دار شخصیات کی بات بيننے بغير فون بند كرديا جائے توعزت نفس مجروح بولى ہے کیکن ان بردل کے دروازے بند کردیئے جائیں تو آئیں كوني فرق ميس يرما تم يه كه علتے مونتم ال سے بھى زيادہ كهد عكتے مو ..... «میں صرف سیج کہنا ہوں۔" اس کی بات کا ثنا وہ بمشکل صبط كي جيني لهج ميس بولا تفااور لائن دسكنيك كردى تقى-ال کی کنیٹیوں کی رکیس پھڑ پھڑانے لگی۔جبآ تکھیں بند کرنے پروہی چ<sub>برہ</sub>معمول کی طرح سامنے آیا تھا۔ وہی آ واز ساعتوں میں کو تجربی تھی۔ جسے آج علطی سے وہ من چکا تھا۔ مربھی سننا

تقریب عروج پرتھی، فوٹوسیشن جاری تھا، گہر سے سزرنگ کے لباس میں وہ بہت سادہ اور سوگوارسی اس بھر پور ماحول کا حصہ بی نہیں لگ رہی تھی، دیگررشتے داروں کوغور کرنے کا موقع نہیں ملا ورنہ کئی سوال المحصے ، اس کی اور سمن کی مثال یک جان دوقالب جیسی مشہور تھی۔خاندان میں اس کا لیا دیا انداز اور سمن کی لا تعلقی جیسی مشہور تھی۔خاندان میں اس کا لیا دیا انداز اور سمن کی لا تعلقی

تَخِيل مِ 144 جولا في 2016ء تخيل م

ومنہیں انکل ....بس آپ کی یادا آرہی تھی، مجھے کسی نے

بچے نہیں کہا، اس خوشی کے موقع پرآپ اور تہام یہال ہیں

ورنه .... اور پچھنیں ہوا، پچھ بھی تو تہیں ہوا .... "رند ھے کہے

تجيمعلوم موجائ مكركامياني نبيس مكى إس بيج كوية تك معلوم ندتها كدوه لجس ادارے ميں تقاومال تك كيسے پہنجا۔

حیدر کے سب سے بوے بھائی حنان اس چیز کے سخت خالف ہوئے کہ ایک انجان، بے نام ونشان بچے کو گھر میں رکھا جائے،ان کو بہ خدشہ تھا کہ کل کہیں کیہ بچہان سب کے لیے مصيبت كاسبب ندبن جائے مرمخالفت كے باوجود حيدر في چند دنوں میں ہی جو فیصلہ کرلیا تھا اس کے بعدوہ پیچھے نہیں ہے تصاینے دونوں بھائیوں کاوہ بے حداحتر ام کرتے تھے مگراس معالمے میں وہ اپنے ول کونہیں سمجھا سکے تھے۔جس میں اس معصوم بيح كى محبت جرا بكر چكى تقى ايك بدرانه شفقت اور ہڑک وہ دل میں اس کے لیے محسوں کرتے ہے۔ اس بچے کو بھی حیدرے ایسی انسیت ہوگئی کے جہاں وہ آ تکھول سے اوجھل موتے تو ہراسال ہونے لگتا۔ حطیم اس معاملے میں خاموش رے تھے، نہوا نے حیدری حمایت کی نہ بوے بھائی کی مخالفت میں ان کا ساتھ دیا، ان کے لیے بید بہت تھا کہ ایک سانے سے گزرنے کے بعد حیدر نارال زندگی کی طرف اوٹ رہے ہیں۔حیدر واپس ایبث آباد جا کر اب ملازمت کے بجائ ابنا كاروبارشروع كرناجات تصدتب تك تبام كوطيم ی فیلی نے ساتھ ہی رہنا تھا، تہا مکمل طور پراس کھرنے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہوسکا تھا۔ مرحیدر کے بہت سمجھانے بروہ

چند ماہ کے لیے ان سے دور ہے پر رضامند ہو گیا تھا۔ تہام کے لیے اس کھر میں سب کچھانو کھا اور اجنبی تھا۔ يهال اسے رشتے نظر آئے تھے، مال باپ، اولاد، بہن بھائی، كزنز، دوست، ايك كفر اوراس مين رہنے والے افراد كے درمیان تعلق، ان کے جذبات واحساسات، پیار، غصبہ الرائی، یگانگت ..... بیسب کھھاس کے لیے نیا اور جیرت انگیز تھا۔ حیدر کے جاتے کے بعدان کے برے بھائی حطیم پرخوب برسے تھے۔ان کے خیال میں حطیم کی سپورٹ کی وجہ سے حبیرر نے وہی کیا جونہیں کرنا جاہے تھا۔ خطیم نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ تیام کی موجودگی گھر کے بچوں پرکوئی اثر تہیں ڈالے کی مرحنان قطعی قائل ہونے کے کیے تیار نہ تھے اور نہ ہی وہ قائل ہوئے۔ دوسری جانب تمام تلخیوں اور بحث وتكرار ہے بلسرانجان تہام این اردگردی دنیا کو بیضے کی کوشش کررہاتھا، اس کوشش میں ساریقہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ جوطیم کی سب سے چھوٹی اولاد تھی۔سائے کی طرح وہ تہام کے ساتھ ساتھ

میں بولتی وہ اپنی سسکیال نہیں روک سکی تھی۔ 

ملازمت كيسلسل مين حيدركوابية دونول بهائيول ب دور دوسر ميشريش ربائش اختيار كرني بردي تقي - جهال ان كي ازدواجی زندگی کے بیندرہ سال بہت کامیاب گزرے اولادی كمى كے بغير بھى .... مرجب بہت اجا تك موت كا فكنجدان كى شریک حیات کوان سے جدا کر گیا تو پہلی باروہ بری طرح ٹوٹ چوٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ دکھ سکھ کی وفادار ساتھی کا ہمیشہ کے لي بچر جانے كاغم كن كى طرح أبيس جائد را تھا۔ حالت ك يش نظران ك بعائي عليم أنبس الي ساته كمر العاف کے لیے بعند ہو گئے۔ بوے بھائی کے سامنے حیدراینے إنكار يرقائم نبيس رويحة تصربعض اوقات ايسابهي موتاب كركسي ممرے م سے گزرتے ہوئے یا گزرنے کے بعد مداوے کی کوئی نید کوئی صورت نکل ہی آتی ہے تا کہ خالق اور مخلوق کی درمیان تعلق کو مایوی کی دیمک مزورنه کردے۔ابیابی مجھ حیدر کے ساتھ ہوا تھا۔ جس رات وہ اپنے بھائی کے ساتھ جارہے تصوره سفران کی زندگی کوایک نیارخ دے گیا تھا۔ بہت اچا تک ایک چھوٹا سانحیف ونزارسا وجودان کی گاڑی کے نیچآت آتے بچاتھا۔ دس، بارہ سال کے اس بچے کے معصوم آنسووں سے تر چرے پر تھلے خوف کے سائے اور چوٹ کے نشانوں نے حیدر کے دل کواپیا لپیجا کہ وہ اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہو گئے۔حید کے مہریان پُرشفقت کہے نے اس بچے کے ڈرکو کچھ کم کردیا تھا۔ چکیوں کے درمیان اس نے جو کھے بتایادہ حیدرکو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیاتھا۔ حطیم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہاس بچے کوای

ادارے تک پہنچادہے ہیں جہال سے وہ فرار ہواہے۔ مرحدر متفق نہیں ہوئے تھے۔ بے نام ونشان لاوارث بچوں کو پناہ وينے كے بہانے بہت سے ايسے ادار عظمى ہيں جن كامقعد صرف فنڈز ماصل كرنا ہوتا ہے، جہال اسينے مفاد كے ليے ایسے بچوں کوخوب استعال کیا جاتا ہے اور پس پردہ ان بچوں کے ساتھ ایسا سلوک روار کھا جاتا ہے کہ یا تو ان کی شخصیت بالكل تباه موجاتى ب\_يا بهروه فرار موكرايك كرداب مين بهن جاتے ہیں جو معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ ببرحال حدراس بيكوات ساته كحركي ، يكهدان تك ا ان کی میری کوشش روی کھی کہ بیجے سے اس کے بارے میں مزید

ای خوب صورت جذبہ بھی جانے کب اور کیسے پنیتا جلا گیا .....وہ جذبہ جس کی کشش تہام کو طیم کے گھر کی طرف سیج لاتى تقى، پېلے تو وہ انجان تھا۔ مگر پھر پھلتا پھولتا پیجذ بدا پی خوشبو سے اسے بے خرمبیں رکھ سکا تھا۔ محبت کے خوب صورت احساسات سے روشناس ہونے کے بعدوہ تشویش میں بھی مبتلا تھا۔ وہ جانا تھا کہ وہ اپنے دائرے سے فکل کر، حیثیت سے بوه کرجاه رہا ہے۔ ساریقہ اس کے جس قدر قریب تھی۔ اس ے زیادہ دور ہوسکتی تھی۔ وہ حیدر کی نظروں میں بے اعتبار بھی ہوسکتا تھا۔اوربیہ باعتباری اس کے لیے موت ہوتی ،خاموش ربتاتو ناريهاني كاعذاب روز مارتا اور روز زعره كرتا ..... محرايك اميد ضرور تفي كه شايدسب بجهوبيانه جوجيس انديشے اسے لاحق تقے عجیب مشکش تھی کدوہ ساریقہ سے بھی پر جنیں کہ سکتا تھا۔ ورندایکساریقد بی تھی جس سے وہ برمسئلہ میسر کرتا تھا اور اس کے ہرمشورے بہآ تکھیں بندکر کے مل کرتا تھا۔ اتنا یقین اور مجروسه اسے ساریقہ برتھا۔ یہی یقین اے ہمت دیتا تھا کہ اسے دل کی بات نہیں چھپانی جا ہے۔ مرعین وقت پر مت جواب دے جاتی، ایسے میں اس کا لہدا کھڑ جاتا، مزاج میں مجهنجهلا بهث آجاتي وزراذراي بات بروه بحث براترا تاتفاراس ون بھی فون پر بات کرتے ہوئے ساریقہ کواندازہ ہو گیاتھا کہ

ضروردہ کسی پریشانی کاشکارہے۔ "جھے ہے الجھنے یا بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آخرتم قبول کیوں نہیں کر لیتے کے پیار، محبت کا خط ہوچکا ہے مهمیں....اڑی کامعاملہ ہے توصاف صاف بتادو، پرکوئی انو کھا كام تو بنيس جوتم نے كيا موكا اور قبول كرنے سے چيكيار ب مو"ساريقه كے كونت زدہ لہج يروه چند محول كے ليے خاموش

ہوگیاتھا۔ "تو اور کیا کرول.....اگراس نے انکار کردیا تو.....؟" وہ

"توكياموائمهار يليال ببت ''فضول بات نه کروجمهیں پیت<sup>ی</sup>جی ہے کہ نہ بھی میرا کوئی افيئر رباب اورنه بي مين فلرث كرد بابول ..... اب پند ہے جمہاری زبان سے افیئر اور فکرے کاس کر ہی مجھے السی آرہی ہے، خبراگر یقیبناتم انٹرسٹڈ ہوتی سیریس بھی ہومے .... جمر پہلے اچھی طرح جانج پڑتال کرلینا جہیں تو کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، ناکوں چنے چبوا دیتی ہیں، بیآج کل کی

رہی تھی۔اں فدشے کے پیش نظر کہاں کے بوے بہن بھائی تهام كوتنها و كيه كرتنك نه كريس يا چرتهام كونے كلدروں ميں حیب کرروناند شروع کردے۔اسے بالکل مجھیس آتا تھا کہ تہام بلاوجدوتا کیوں ہے۔حالانکہوہ دیجھتی تھی کہاس کے مال باب تهام كابهت خيال ركهتے ہيں۔وہ خود ہرمكن إس كوخوش ر کھنے کا کوشش کرتی تھی۔ایس کے ساتھ پڑھنا،اسے تھیل میں شامل رکھنا، اے اسٹوری بلس بڑھ کرسنانا، اس سے باتیں كنا \_كونك ال في حيد معده كياتفا كرتهام كوبالكل اداس مہیں ہونے دے گی اوراسے اپنابیٹ فرینڈ بھی بنائے گی۔ حطیم اوران کی بیوی بچول کی محبت اور اینائیت کا بی رومل تھا كرتہام كوان سب سے انسيت ہونے كلي تقى \_رہ محے حنان تو انہوں نے سلے ہی بدفیصلہ سناویا تھا کہ جب تک تہام اس کھر میں ہے،ان کے کھر کا کوئی فرد حظیم کے پورشن میں میں آئے گا تقریباً پانچ ماہ بعد حدروالی آئے تھے تہام کواپے ساتھ لے جانے ، ان پانچ ماہ میں وہ مسلسل تہام سے فون پر رابطے میں رہے تھے، اپنی مصروفیات میں بھی وہ ایک دن بھی اس عافل بين رب تھے۔حدر کے ليے يدفى الحال بہت تھا كمان كالك بمائى كى يملى في تهام كوتول كرايا بوايس جاني سے پہلے وہ حنان سے بھی ملے تھے۔ان کاروبیا کھڑا ہوا ہی تھا۔حیدرنے دوبارہ انہیں کوینس کرنے کی کوشش نہیں کی،وہ پُرامید ضرور سے کہ نے والے وقت میں تہام کی اہمیت کوان کی زندگی میں حنان محی قبول کرلیں گے۔

● ● ●

مخزرتے وقت کے ساتھ حیدر اور تہام کا تعلق گہرا اور مضبوط موتا جلا كياتها حيدر مطمئن تصكر أنهول في بروقت ایک مجیح فیصلہ کیا تھا، ان کے زیرسایہ ایک بنی زندگی کا آغاز تر لینے کے بعد تہام بھلیم کی قبیلی کے ساتھ گزرےوہ چند ماہ نهيس بجولا تفااورخاص طور برسار يقبركو-

اسيخ كاروباراورتهام كى استديزكى وجدس حيدرا يباق باد كے بى موكررہ مكتے تھے۔ بس دونوں بھائيوں كے بچول كى شادی کے موقع پر ہی وہ کھرآتے تھے۔البتہ چھٹیوں یا ویک ابندرتهام وطيم الين ساته لي جاني كي ليآ جات تھے۔ كالج من أجان في بعدتهام كوبيد چند كمنون كاسفر طي كرنا مشكل نبيس لكتاتها-

اس سب کے درمیان بہت چیکے سے، بہت خاموثی سے

آنچىل ر 146 جولاتى 2016ء

"تہارا پارسل اور جینے کی وجدا گئی ہے ..... کچھ خدا کا خوف کرو، ایک ماہ میں ہی تم ساری کا سیکسی پروڈ کش کھا گئ ہوجو پھرمنگوالی۔" پیکٹ ٹیبل پر رکھتی وہ اسے گھرک رہی تھی جو برتن دھوتی ڈھٹائی سے بنی۔

"تم بھول رہی ہو.....میری دوعدد بھابیاں بھی ہیں اس

"بال بيرتوب .....ويسے مايانے ريسيو كيا تھا بير بارسل." سمن کی اطلاع نے اسے چونکایا۔

'' کچھ کہا تونہیں تایاجان نے؟''

''پوچھدے تھے کہ بہتہام نے کیا بھیجاہے، کیوں بھیجاہے وغيره وغيره البتفصيل بتأفي كاونت نبين بجهيكام بالم فارغ موجاوتو آجانا اور ..... اس كى سنے بغير من علت ميں بولتی کچن ہے نکل گئی۔

رات تک اے فراغت ہی نہیں ملی، اس کی دونوں بڑی بہنیں بچوں کے ساتھ کھرآ کی تھیں۔ چرتو کچھ یاد ہی ہیں رہا۔ دات محتے جب وہ کمرے میں آئی تو یارسل پرنظر پڑی جے

اس نے کھولا بھی نہیں تھا۔ ویشل سے لے کر پیڈی کیور تک استعال ہونے والی یروڈ کٹس وہ بہت شوق سے خرید کرخود بھی استعال کرتی تھی اور اس کی دجہ ہے گھر کی ہاتی خواتین بھی مستفید ہوتی تھیں ۔غلطی ہے ہوئی کہ ہمیشہ کی طرح ایک پروڈ کٹ اے اچھی کلی سو خريدلى \_كوالى كوير كے بغير، نتيجه بيدنكا كداسكن الرجي موكئ، اسين بھائيوں سے بہت ڈانف بردي، مول اسے تب التھ جب اس کے کامیفلس خریدنے پر بھی پابندی لگ می اتفاق سے ان دنوں میں تہام کھرآ یا ہوا تھا۔ اسے بیٹو بہتہ ہی تھا کہ ساریقہ کا کا مملیکس کے بغیر گزارانہیں سوتہام نے اس کی پریشانی کود میصیح ہوئے بیسلی دی کہاس کا ایک دوست ایک بہت نامور کا مینکس ممینی میں جاب کرتا ہے،اس کے ذریعے اے دن کوالٹی کی پروڈ کٹس حاصل ہوجا تیں گی۔ساریقہ کواور کیا حابية تفا فورأ لسك بناكرات تفا دى تفي اورتهام بدى خوش اسلوبی سے بیرد میرداری نجما رہا تھا۔ پیکٹ کھولتے ہی اس کی آ تکفیں مسکرا آئی تھیں، لیوں پر پھول کھل کیے تھے، دھڑ کتے ول کے ساتھواں نے مختلی کیس مھولا تھا، جگرگاتی خوب صورت بازكسى الكوشى لبول سے لكاتے ہوئے اس كى آئىكھيں جھلسلا

لا کیاں بہت تیز ہوتی ہیں.. ع توجیے قبل متے کی ہو۔" تہام کے فورا کہنے پروہ

اتم مجھےطعندمت دواورخردارجوتم نے میرامقابلہ کی سے کیا،اس کی فکر کروجس سے اظہار کی ہمت نہیں کریارہے۔" "جبتم ميري فطرت جانتي موتو سيدهي طرح كوئي مشوره دے دو۔''وہ بیزار کی سے بولا۔

"اليا كرو، ال مع تهميں كھ كہنے كى ضرورت بى نہيں، زمانہ ہوا کے پرول پر دوڑ رہا ہے، ڈائر مکٹ آگوشی تحفے میں

"اس سے کیا ہوگا؟" اس کے ہونق کیجے نے ساریقہ کو وتك كما تفايه

"انگوشی دینا کوئی معمولی بات نہیں <u>"</u>

"اب مجھے کیا پید ہموویز و مکھنے کا وقت تہمارے ماس ہے میرے پاس تہیں۔''وہ خیالت سے بولا۔

" تتم بھی تھوٹیا ٹائم دے دیتے تو مجھ سے مشورہ نہ مانگ ربيهوتے "وه ملين لجي ميں بولي-

"احِما، اب آم يولو..... انگوشي كوئي مسّله نه كفرًا

"سارے مسئلے ہی حل ہوجائیں ہے۔" انگوشی تمہاری جذبات کی عکای کرے گی اور حمہیں کچھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی....بس بید دعا کرنا کہ وہ انگوشی قبول کرلے، واپس کر کے تبہار ہار مانوں کو صندانہ کردے۔"

"ابیا مت کہو، میں اتنا یک چکا ہوں کہ اسے ہی مُصندًا كردول كا\_"

"احيما....بس. بساب ان ميروز كي طرح بننے كى كوشش مت کروجین میں آ دھے۔ زیادہ جراتیم وکن کے پائے جاتے ہیں۔ پیچیقی زندگی ہے۔اس میںتم ہیرو بن سکتے ہو یا پھر زىرو..... وكن والاشعبة تمهار \_ ليے بنائي مبين ......

''کتنابے جابولتی ہو،میراسر در دکرنے لگاہے'' وہ بے زاری سے بولتا اسے بھڑ کا گیا تھا۔

" تو پھرجاؤجہنم میں۔" تلملا کر بولتی وہ لائن ڈسکنیکٹ کر

**֎**—֎—֎ "ساريقه .... "اے بكارتى سمن كچن ميس آئى۔

2016 1319 247

"شايد.....مجھے وقت جا ہيے...." دو جمهیں کسی اظہار کی ضرورت نبیں تھی تہام.....جو پر کھی تم '' تنہاری زندگی میں میری اہمیت کس حد تک ہے ' كهبيس عنة وه تمهاري آ تلصيل بول دي بين جھے سے بیر سوچنے کے لیے مہیں وقت جاہیے.....؟" وہ سرد تمہاری آ تکھیں ہی روھنے میں تو مہارت حاصل کرسکی ہول ورنه مجھے تو چبرے پڑھنا بھی نہیں آتے۔" ایک تک انگوشی کو ليح مين بولا-، من بورد. در تم بات کو تبحضے کی کوشش کیا کروپہلے۔ وہ بولی۔ دیکھتی وہ اس سے مخاطب تھی۔جونجانے کتنی بے چینی سے اس وسمجه مين بي تو آرما ب ساريقه ..... ايك تاريك سياه کےاس رقمل کا انتظار کررہا ہوگا۔ باضي ركھنے والے محص كواپنا كرونيا كاسامنا كرنامعمولي بات "میں اور تم تو ایک دوسرے کے م گسار ..... مزاج آشنا نہیں ہے۔"تہام کالہجہ تلخ ہوا۔ "تم یہ بیا وارسل بھائی کی مثلی میں شرکیت کرنے کیب تک سن ہیں، ہماراسفرایک دوسرے سے شروع ہوکرایک دوجے تک ئی آ کر ململ ہوتا ہے ..... کیسے کوئی ہمارے درمیان آسکتا بہنچ رہے ہو کھر ....؟ سمن بھی ہو چھر بی تھی۔" سنجیدگی سے تھا....جو ہور ہاہے وہ ہمیں از برتھا، جو ہوگا اسے ہم نے ہی بولتى دەموضوع بدل <u>ئ</u>ي-کلیق کرنا ہے، کسی مصور کی طرح ....جس میں محبت کے جوابا حسب توقع لائن وسكنيك كرسميا تفاراس كااتنا سب رنگ ہوں مے، زندگی کے خوب صورت راستے ہول ناراض چېره تصور مين لاني وه دهير ہے ہے جي ڪاپ مے اور ہم ہوں مے۔" فون کی چیکھاڑنے اس کے حسین "دل کی بات کبوں تک لانے میں اتناوقت نگایا ابتھوڑا خواب توڑا تھا۔ کال ریسیو کرتے ہوئے اس کے لیول پر تم بھی خوار ہو .....و یہ بھی وہ محبت ہی کیا جس میں محبوب کے بحريور مسكرابث رقصال تعى-مانفون ول آزاری نه هوی" زیرلب اسے مخاطب کرتی وه دوباره ا '' پارسل ملاحمہیں؟'' اس کی خاموثی نے تہام کا اعتاد جُلُك كرتي الموهي كو تكني كلي على-ۋانوۋول كياتھا ي**ى**ربات تو كرنى بى تھى-"ہاں فل گیا۔"اس نے کیچکوسیاٹ رکھا دو پہر ڈھل چکی تھی جب وہ سفید آ جنی گیٹ کے سامنے "اب میں کی جہیں بولوں گا،جو کہنا ہے تم کہوگی۔"ایک پل نیکسی سے اتر اتھا۔ گیٹ کھلا ہی تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی پہلا کی خاموشی کے بعدوہ مرحم کہج میں بولا۔ مكراؤحتان سے ہوا۔ان كے سامنے بميشه بى وہ كچھ بوكھلا سا "ميس كيا كبول؟" جاتا تھا۔ چکیابٹ کے ساتھ اس نے سلام کیا۔ "رنگ کیسی؟" "حیرر کہاں ہے ....؟ کیا بار بار یاد دلانا ہوگا اسے کہ "اچھی ہے۔" "پہنااہے؟" میرے بیٹے کی مقلنی ہے کل۔"اس کے سلام کا جواب دیے بغیر وہنا کوار کھے میں بولے۔ " پاپاکل شام تک یہاں پہنچ جا کیں ہے۔" وہ بمشکل " پیتہ نہیں ..... بھی سوجانہیں اس بارے میں، اب "ظاہر باست ناتور سے اللہ مل سے قطاہر ہوکہ ہم "احاكك كى بات مت كرو ....كياتم في ايك بارجمي مجمح تين بهاني بين، خانداني اورحسب نسب والي لوگ بين ..... مير بار مين الطرح بين موجاجيي ... ورند حیدر کوتو شوق ہے پیر کی مٹی سر پرڈالنے کا۔ 'ان کے کرخت "تهام ...." وه درمیان میں اسے روک کی۔ تفیک آمیز لہج پر تہام کے چبرے کارنگ سرخ ہوا۔ ذات " مجھے واقعی پرسب عجیب لگ رہائے، کچھ بچھ بیں آ رہا یہ کیا کے شدیداحساس کے تحت وہ وہیں ساکت لب جیسیے حنان کو مور ہاہے" وہ بمشكل خودكو بنجيده اور پريشان ظامر كرتي بولي-کیٹ ہے باہر نکلتا و کھتار ہا۔ تب ہی شانے پر ہاتھ کا دباؤ 'ساریقه.....انجان مت بنو.....میرے دل کی خبر مهیں محسوس كرتاوه بلثا تعار ذہنی انتشار کے باعث وہ فوری طور پر ندہو، بیند بھی ہواہے اور ندہوسکتا ہے۔ میں بیرمانے کے لیے حطیم سے کھ بول بیں سکا تھا۔ تيارنيس ..... وه جذباتي موا\_ رولاتي 2016ء

www.palksociety.com

" معائی صاحب جونہ کہیں وہ کم ہے، تم اپنادل برامت کرو، آجاؤ....." اس کا شانہ چھیتھاتے حطیم اسے ساتھ ہی لے کر گھر کے اندراآ گئے۔

"ابات شجیدہ کیوں بیٹے ہو .....؟" تایا جان کی باتوں کواہمیت دینے لگتو ہم تو تمہارا چراد یکھنے کے لیے ہی ترس جائیں گے،اب موڈٹھیک کرواور یہ بینڈوچ کھاؤ۔"صنوبرنے اسےڈیٹتے ہوئے پلیٹ سامنے کی۔

"میں کہاں کچھ کہدرہا ہوں بھائی، کچھٹہیں ہوامیرے موڈ کوبس ذرا تھک گیا ہوں .....،" گہری سانس کے کروہ ملکے تھلکے کست دراتھک گیا ہوں .....

سنجيح مين بولار

"یہ تو تہمارا ظرف ہے کہ تم مہمیٰ پلٹ کر جواب نہیں دیے" ساتر اور ممبر کو پہنہ چل گیا کہ بھائی صاحب نے تہمارے گھرآتے ہی اس تم کی بات کی ہے تو طیش میں آجا میں گے ۔۔۔۔ ہمیشہ ہی بھائی صاحب نہ موقع کل کا خیال رکھتے ہیں نہ بڑے چھوٹے کا لحاظ۔۔۔۔ ساریقیہ کی مال شور کو ہمیشہ ہی جیورٹے کا لحاظ۔۔۔۔ ساریقیہ کی مال شور کو ہمیشہ ہی جیورٹ کی شکایت رہی تھی۔اب تو ان کے سامنے کہ ہمی نہیں سکتی تھیں گر حظیم کے سامنے کھڑاں ضرور نکالتی تھیں۔۔

"اچھاابال ذکر کوختم کرو، میں حیدر کواور تا کید کردول گا کہ کل وقت سے پہلے پہنچ جائے ور نہ بھائی صاحب آسان سر پراٹھالیں مے۔"حظیم بولے۔

\* ''توبیکام کیادہ پہلی بارکریں گے۔'' کشور کے جل کر کہنے برصنوبر نے بے ساختہ ہنتے ہوئے تہام کودیکھا تھا جوخود بھی مشکرار ہاتھا۔

سامناہونے پرساریقہ کابالکل نامل اندازاہے ایک تکھ نہیں بھایا تھا۔وہ بمیشہ کی طرح اس سے ایسے بی بات کردہی تھی جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی بردی بات ہی نہ ہوئی ہو۔
تہام اپنے غصے کو ضبط کیے بہت بد دلی سے اس کی باتوں کے جواب میں بس ہوں ، بال کرتا رہا تھا، تہام کواس سے السی بے بیازی اور بے حسی کی توقع نہیں تھی۔ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جذبوں کی تو ہین کرچکا ہے، دوسری جانب ساریقہ کی نظروں سے اس کا تھینچا تھینچار و یہ اور صددرجہ شجیدگی ساریقہ کی نظروں سے اس کا تھینچا تھینچار و یہ اور صددرجہ شجیدگی ساریقہ کی نظروں سے اس کا تھینچا تھینچار و یہ اور صددرجہ شجیدگی ساریقہ سے تھل کربات تھی۔نارائٹ کی اور غصے کے باوجود وہ ساریقہ سے تھل کربات کرنا جا بتا تھا تکراسے کوئی موقع ملتا نظر نہیں آ رہا تھا، اکتاب شہریا تھا، اکتاب شاہدی ایک تا جا باتھا، اکتاب شاہدی کی موتوں سے اس کی تو بیان نظر نہیں آ رہا تھا، اکتاب شاہدی کی موتوں سے اس کی موتوں سے اس کی موتوں میں نارائٹ کی دوسے کی موتوں ملتا نظر نہیں آ رہا تھا، اکتاب شاہدی کرنا جا بتا تھا تکراسے کوئی موقع ملتا نظر نہیں آ رہا تھا، اکتاب شاہدی کرنا جا بتا تھا تکراسے کوئی موقع ملتا نظر نہیں آ رہا تھا، اکتاب شاہدی کرنا جا بتا تھا تکراسے کوئی موقع ملتا نظر نہیں آ رہا تھا، اکتاب کرنا جا بتا تھا تک کوئی موقع ملتا نظر نہیں آ رہا تھا، اکتاب کی موقع ملتا نظر نہیں آ رہا تھا، اکتاب کی موقع ملتا نظر نہیں آ رہا تھا، اکتاب کی موقع ملتا نظر نہیں آ رہا تھا، اکتاب کی موقع میں کہنا کے دوسری اس کی کی موقع میں کرنا جا باتھا کی کوئی موقع ملتا نظر نہیں آ رہا تھا، اکتاب کی موقع میں کی کوئی موقع ملتا نظر نہیں آ رہا تھا کہ کوئی موقع میں کرنا ہے کہ کی کوئی موقع میں کرنا ہے کہ کوئی موقع میں کرنا ہے کہ کی کوئی موقع میں کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کوئی موقع میں کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کر

اور بے زاری محسوں کرتا وہ بائیک لے کرنگل گیا تھا۔ بائیک چلانے کا موقع اسے پہیں آ کرماتا تھا۔ سو بلا مقصد سروکوں پر بائیک دوڑا تار ہا، اس دوران ساریقہ کی کالزبھی آ ئیں جو کہاس نے اگنور کردیں مگر جب حطیم نے کال پراسے واپس کھر آنے کی تاکید کی تواسے ممل کرنا پڑا تھا۔

ال وقت وه بائیک ایک طرف کھڑی کرر ہاتھا جب یک دم عقب سے ابھرتی چیخ پروہ ہڑ بڑا کر پلٹا اور پھردوڑ تا ہواسٹر ھیوں کی جانب آیا تھا۔

''تم ٹھیک ہو؟''سمن کا ہاتھ بکڑ کراٹھنے میں مدو دیتا وہ تشویش سے یو چھ رہاتھا۔

'' پہتہیں تکتیے ہیر بھسل گیا، بری طرح مڑاہے ہیر۔'' مجل سی مسکراہٹ کے باوجود سمن کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔

"يہال سے اترو، چيك كرو پير ميں زيادہ تكليف تو نہيں ..... "تہام كے فكرمند لہج بروہ كچھ بول نہيں كئ مراس كے چہرے سے نكاہ بھی نہيں ہٹائگی ہی۔ جب كہ تہام كى سارى توجاس كے پير برتھی، اپنے ہاتھ كی گرفت مضبوط كرتی وہ كائی سنجل كر بقيدا تنہيس اتر رہى تھی۔ جب ایك سخت آ واز نے اس كى تحويت كو قراتھا، تہام سرعت سے اس كا ہاتھ چھوڑ تا پیچے ہٹ گيا تھا۔

"پاپا.....میراپیر میسل گیاتها، تهام بروقت آگیاورند فریکچر بی بوجاناتها آج۔''

''تو یہال کیوں رکی ہو، جا دُجا کر لگا دُ کچھ چوٹ پر۔'ان کے علم دینے برسمن سے پہلے تہام سرعت سے وہاں سے نکلا تھا۔ مگر اوپر جاتی سمن کی چور نگاؤں نے اس کی چوڑی پشت کا تعاقب ضرور کیا تھا۔

**⊕ ⊕ ⊕** 

سمن کے پیرکا حال احوال پوچھ کردہ سٹر حیوں کی طرف آئی تو نیچے کے اسٹیس پراسے تہام اور شمن کا بھائی ارسل باتوں میں مگن نظر آئے شخصہ

" ارسک بھائی .....کل کون ی والی ہے منگنی کردہے ہیں؟" سٹرھیاں اترتے وہ شرارت سے یو چھد ہی تھی۔

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

اور د یکھنا۔'' میں جانتا ہول راستہ تھن ہے سیکن مجھے خود سے بر حرم بر جروم ہے .... س نے بہروں اکر سی کوموجا ہے تو وہتم ہو بھی کوشدت سے یانے کی جامت کی ہے تو وہ صرف تم ہو، زمین سے سان تک میری نظروں نے کسی چرے واقعونڈا ہے تووہ چراتہاراہ ... بو محربہ کیے ممکن تھا کہ مجت تم سے نہ موتی، یہ کیے مکن ہے کہ مہیں خرنہ مولی؟" ال کے درویدہ ليح كوسنة موئ ال كي محول من ويمية موع ساريقه نے جایا تھا کہ ساری رات یونی گزرجائے، اس کی آ عموں میں جھانکتا وہ بولتا رہے۔" تم تو وہ ہوجوشایدازل سے مجھے جانتی ہو، مجھے مجھے سے زیادہ بہجائتی ہو .....کیااس سب کے بعد مجى ويض بجين كانجاش باقى رە جانى ہے؟ "أس نے يوجها-" پية نبيس...." نگاه چراتی وه يقييناً نکل بھائتی مخرتهام كاضبط حتم موكياتها، ايك جفك ساس اسن مقابل لاتا وه بعزك أفعائه

" پیم نے کیا ایک ہی رٹ نگار کھی ہے ....؟" بازویراس كى تخت كرفت اور مستعل كبج في ساريق كون كردياتها- "أيك بات غورے بن اوہ میں جانتا ہول تبہارے دل میں صرف میں ہوں تم اقرار کرویا نہ کرو، میں حمہیں دائن چھڑانے نہیں دول كا .... فيصله كرك بى يهال سے جاؤل كا،سناتم نے ..... بحر کتے کیج میں بات حتم کرکے وہ اسے برے مثاتا جانے کے لیے بلٹ گیا تھا۔ کو دک نظروں سے اس کے جارحانہ انداز کودیفتی ساریقه بساخته مسراتی می،این اردرداس آسان سے کی ستار ہارتے وکھائی دے دے تھے۔ **●** ● ●

بنچآتے ہوئے تمن کی نگاہیں اس پر جم کئی تھیں۔جو گاڑی کے مطلح دور پر بازو تکائے سیل فون پر سی سے باتوں میں مکن تھا۔ ہلکی ہلکی دھوی میں اس کے نفاست سے سنوارے سیاه بال چک رہے تھے، بلیک جمنز اور لائٹ پنک شرث میں اس كانمايان مويا دراز قد قابل رشك تفا\_ باختياروه اس كى ست بردھتی چلی تی۔ کال سے فارغ ہوتا وہ چونک کرسمن کی

"كبيل جاربيهو؟" "إلى .... اير تورث \_ يا يا كان ج أنا تفا بعول كني ؟" "جس بات كالعلق تم سے ہوكيے بھول سكتى ہوں-"بغور ات ديستي وه بساخته بولى جب كرتهام نے مجھ جونك كر

سركتاك كزونے كاداستەد كىلا لبراتا آجل تهام كے چرے وس كرتا مسلما علا كيا تعا ایں میکتے رہے مس سےاس نے جرہ بجانے کی کوشش نہیں کی مى اين بورش كي جانب برد صفى موئ اجا تك مجمد يادآن يروه رخ بدلتي ويجيك حن كالمرف جلي آئي تقى مرخ اينول والے وسیع وعریف محن کی کیار یوں میں تھلےرات کی رائی کے سفید نازک محواول کی سحر انگیز خوشبو ہوا کے زم جھونگول کے ساتھ بھرری می، کیار ہوں کے قریب بی ری براسے اپی شال ہوا سے لبرائی نظر آ رہی تھی جے وہ لینے آئی تھی۔ سخن کے وسط میں رک کراس نے آسان کی طرف دیکھا توجہاں بے تحاشہ عمماتے ستاروں کے درمیان روش بورے جائد کی تیز محنڈی روشی آ تھوں کو خمرہ کردہی تھی۔ جا ندے کرد سے دورھیایا لے کوریفتی وہ دم بخودی کھی کہ اجا تک قدموں کی آ ہٹ نے اسے

بری طرح چونکادیا۔ "ڈرادیاتم نے بے"وہ مسکین کیج میں بول کرا پی شال کی طرف بردهنا جابت می که یک دم تهام نے اس کا ہاتھ پکر کر والس اين سامنے كيا، جران موكرساريقدنے ال كي باتھ كى كرفت من اين التحاود يكمااور فراس جوكرى سجيدكى س اس كي محمول مين بي و ميدر باتفا-

ئىيەبے نیازى تم برئيس فى ربى ساريقە ..... كيول بيسب كريى مو؟"ال كے معمير ليج يروه نكاميس چاكى۔ "كياكردى بول من ....؟"ال كالز كورات لهج ير تہام نے اس کادومراہاتھ تھام کرایے سامنے کیا۔ "وواتلوهی مجھے تہارے ہاتھ میں کیوں نظر میں آرہی؟" " پید میں .... میں تم سے کہد چکی ہوں۔ میں نے اس بارے میں ابھی کچھ سوچانہیں۔'' خفت سے بولتی وہ اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکال گئی۔

"مجھے اس طرح تک کرکے جانے تمہیں کیا عاصل مور ہا ب-ورند مج كيا بي بيرين المحفى طرح جان كيا مول-"ال ك كيرب لهج في أيك بل كوساريقة كو كمزوركيا محرا كلي بي يل وصفتحل عني.

"تم كس سي كى بات كرد يهو؟" "وبى جوميس في تمهاري المحصول مين ديكها باورد كيدر با مول ....ابنا چرہ "اس ك مرهم لهج ميں جانے كيا و كھ تھا، ساریقہ کے لیے نامکن ہوگیا تھااس کی آ تھوں کےعلاوہ کہیں

· 62016 (302 150 150 )

طرف متوجهوار

"ورنه كيا.....؟ تنك مت كروتهام..... دوينه دوميرا.. زچ ہوکر ہولتی وہ دوقدم اس کی جانب برھی۔ در ملے انکھی پہنو درنہ بیدو پٹہ مجھ سے نبیں لے سکوگی۔" اس كے تطلعی انداز نے ساریقہ کے غصے کو موادی۔ " تہام ..... اس معاملے پر بعد میں بھی بات "ساري بات ابھي ہوگي ساريقه-"وه اطمينان سے بولا۔ "میں انکوشی نہیں پہنول گی۔ بلکہ تمہارے منہ پر ماروں گی۔"وہ بھنا کر بولی۔ "اگریہ بات ہے تو آ جا کے لوجھے سے دویشہ" ال کے تاثرات كودنجيس سيد مكمتاده دبوارت بشت لكاكر كفرابوكيا-"تم كياياكل مو كي مو؟" رمبيل مجذوب مول، دو بھی تمبارا۔"تمام نے برجت کہا۔ چند کھوں تک وہ تذبذب میں مبتلانا کوارنظروں سے اسے كھورتى ربى تھى مر پرخودكومضبوط كرتى اس كى جانب بريھى خود يرمركوزاس كى كمرى سجيده نظرول يرساريقه كوايخ قدم كرزت محسوس ہور ہے تھے،ول کی دھر کن اسے اسے کانوں میں سنائی وبراي هي، يخوف تقاياجانے كيا ..... مرجو بھي تقا، يہلے بھي اسےایے اور تہام کے درمیان محسول جیس ہواتھا، کوئی بردہ تھاجو درمیان سے ہٹ گیا تھا، جذبات آ نکھیوں میں سٹ آئے تصدخاموتی منگناای تھی .... مبت پہلے بھی اس طرح ایے عاب سے باہر جونہیں آئی تھی۔ دھو کن اس کمح بالکل تھم گئی می بہتمام نے اسے اپنے بے حدقریب کیا تھا۔ کسی جسمے کی طرح وہ بے حس وحرکت تھی۔ چند کمحول تک تہام بغوراس كے چرے كود يكتار ہا۔ جہاں جم كاسارا خون سف آيا تھا، دوینه ساریقه کی بینج سے دورنبیں تفامر ..... کہری سائس کے کر تہام نے اس کی آئٹھول میں تیرتے آنسووں کودیکھا اور پھر دهیرے سے دو پٹراس کے شانوں پرڈال دیا۔ "نه جینے ویتی ہو، ندمرنے ویتی ہو ..... مگر میں تہاری طرح سنگ دل نہیں ہوں۔"اس کی آئھوں سے پھیلتے موتی بوروں میں سمینتا وہ تھمبیر کہتے میں بولا۔"تمہارے بیآنسو سب کھے کہ گئے ہیں اور میں ان کاشکر گزار ہوں۔ "وہ دھم لیج میں بولا۔ پیشانی سے نکراتی حرم سانسوں کی شدت سے ساريقه كاجهره ومكنے لگاتھا۔ "اب جوكرناب، مجھے كرنا ب، ميرے ليے بس بيكافي

الجهي نظرول سےاسے دیکھا ومطلب .....حيدر انكل كوآج آنا ہے۔ يد بات كيسے بھول سکتی ہوں۔ "من کے فورا کہنے پردہ کچھ عجیب سامحسوں كرتابس رسمامسكراديا\_"كل فريكير سے بچانے كے ليے تہارا بهت شكريد" من مكراتي موع بولى-

"سورى .... ميں يو چھنا بھول كيا، بيرتو تھيك بنال اب، ارجنٹ تو دوسرا ملے گا بھی نہیں رات کی تقریب کے لیے۔ "تہام کے غیر شجیدہ انداز پردہ بے ساختہ ہلی۔ " تمہارے ساتھ اور کون جارہا ہے؟" سمن نے ہو چھا۔ "وه دونول حضرات "جواباتهام نے باہرآتے حظیم اوران كے بڑے بينے كى طرف اشارہ كيا۔

"سياريقة ساتھ جلى جاتى توثي*ن بھى چ*لتى۔"وە بولى ممرىيەنە موسكاية عمول رين گلاسز لگا تاوه مسكراديا\_جب كيمن اس كي ولکش مسکراہٹ کو تعمول میں جذب کر گئی تھی۔ جو ڈرائیونگ سيث سنجال چکاتھا۔

❷ ❸ ❸

ورينك كے سامنے كھڑى وہ عجلت ميں ايرنگز مين رہي كھى جب دستک براس کومتوجه مونا پژار ایک بل تو ساریقه کی آ تھوں میں چک لہرائی تھی، کرے کارشیروائی سوے زیب تن كيهوه بهت خوبرواور تروتازه وكهاني دررا تهاءاس كي مسكراني نظروں پر وہ خود پر شجیدگی طاری کرتی بیڈ پر پڑے اپنے دو پٹے کی جانب برجی مراس وقت مک دک رہ کی جب تہام اس سے يهلي ويشايئ قبض من ليتا يتحصيب كيار

"بير كت كرن برجهة من مجوركياب ....ويسي بهى شرادت كازماندى نبين رما ..... جماملاتا دويشه بازو بردال تہام نے گہری نظروں سے اس کے سے سنورے روب کو بجر بورد مکھا۔ رہتمی بال سیمٹ کراس نے دائیں شانے بروال رکھے تھے، ڈارک مرون لباس میں اس کا نازک سرایا کھل رہا تھا، گہرےمیکاپ میں اس کے تیکھے نقوش میں غصے کی سرخی مجمى چھلاراى كھى۔

" مجھے پہلے بی در ہور بی ہے، دو پٹہ دالیں دوس،" پیشانی بربل ڈالےوہ اس کی بے باک نگاؤں میں دیکھیس کی۔ " مجھے اس وقت بھی تمہارے ہاتھ میں انکونٹی نظر نہیں آربی ....حد ہوتی ہے ڈھٹائی کی، آب تمہاری سزایہ ہے کہ مىن خورخىمېى انگونقى يېنا دى گاورنە.....ئ

و 2016 عول في 152

ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔" دھرے سے اس کے چرے کو

"جوكرناب كروير مجهي بخشو" اس كا باتحد جهنك كردور ہتی وہ غصے میں بولی۔"نکلو میرے کمرے سے باہر۔ ڈریٹنگ کی طرف جاتی وہ مزید بھڑک کر بولی اور اس کی مسكراتي نظرول كي يرواكي بغير تشوية تكهول كالجمعراميك اب درست کرنے گئی۔

"اجازت دینے کاشکریے مراس کے بغیر بھی مجھے وہی کرنا تھاجوٹھان چکاہول.....ویسے بھی عشق مشک کی بات ہے مردکو بى زىب دىتى بى تىبارىبى كاكامبىل تى بىل كى رمومىك اب كرنے ميں ..... "اسے مزيد تك كرنے كے ليے وہ بولا اور پھراں کی تصیلی نظروں پر مسکراتا کمرے سے باہرنگل گیا۔ تب عى بروقت وه ركا تفاورنهمن سيقصادم يكنى تفا

"معدّرت ....ابآب جاسكتي بين- "وه أيك طرف بثمّا مسكرايا تھا۔جواباسمن كاچېره سياٹ رہا تھا۔ جب كه تہام چھ حیران ہوا....اس کی خاموثی پر ..... مگر چرسامنے سے آتیں صنوبر کی بیکار بران کی طرف برده گیاتھا۔

حُرْرِتَى تَقَى \_اس كيهوه بالكل مؤليس بايا تفا\_باتحه لي كرفريش ہوتاوہ جائے کی طلب میں کمرے سے لکلا۔ لاؤ کے میں حیدراور خطيم دونول بي موجود تھے۔

"احِيما مواتم آ گئے، بھانی نے بلایا ہے اور بتم بھی آجاؤ۔" حیدر کے کہنے براس نے بظاہرتو فرماں برداری سے اثبات میں سر ہلادیا تھا مگران کے ساتھ ماربل کی سیرھیاں چڑھتے ہوئے وہ کوفت میں مبتلا وہ بیدعا کررہا تھا کہ حناین تایا ہے بالكل سامنا نه موه ويسے دعا يوري موني نظرآ رہي تھي۔ كيونك سیر هیال ختم هویتے ہی وسیع فیرس پر صرف صفیہ وہیل چیئر پر بیتھی نظرآ رہی تھیں۔ جب کہان کی بہوئیبل پر ناشتے کے لوازمات لگارہی تھیں۔سلام دعا کے بعد تہام نے بلا تکلف جائے کا مک اٹھایا۔

"حيدر ..... بيزيور ديكهوذرا ....." مرخ كيس مي يح طلائي سيث كوحيدر كے سامنے كرتيں وہ يو چور ہى تھيں۔ ''بہت اچھاہے بھائی۔''ان کی تعریف پروہ مسکراتی تھیں۔ "ارسل کی شادی ای سال ہوگی۔ میں نے سوچا پیکام پہلے

کرلوں،اب گھرے لڑکوں بیں ارسل اور تہام ہی تورہ مسے ہیں، اس لیے میں نے ان دونوں کی شادی کے کیے ایک جیسے ہی سيث بنواليے ہيں۔"

"تہام کے لیات نے زحت کیوں کی بھائی ....؟" "كيا مطلب ..... شادى تبين كرو مح كيا اس كى؟" وه حيرت سے در ميان ميں بوليس\_

"وہ توجب ہوگی تب ہوگی۔ ابھی سے اس کی کیا ضرورت تھی۔"حید مسکرا کر ہونے۔

وحطیم کی شادی سے لے کرسمبر کی شادی تک ہردہن کو میں نے مند کھائی میں میں تخفد دیا ہے ....زند کی موت کا کوئی محروستبیں،ای لیے میں نے وقت سے سلے بی ای ذمداری یوری کرلی اور مجھےاسے کھر بلانے کی خواہش مہیں بوری کروائی ہے تو بس تبام کی شادی کی فکر کرو، بہو کھر میں آئے گی تو تم دیکھنا مرمل يسي رون أجائي ك-"

"الله وه مبارك دن لائے ، بس آپ تيار رہے گا، بهوكو رخصت کروا کرآپ نے اسے ساتھ ہی اسے میرے کھر لانا مے "حیدر بول رہے تھے۔ جب کہاس تفتکو کے دوران تہام کو بہی غنیمت لگا کہ ساری اوجہ جائے پر رکھے۔

"حيدر..... مجھآج تمہارے مينے کی شکايت کرنی ہے۔" صفيد كے كہنے يرتهام بھى جونكار

"دودن ہوگئے اسے کھرآئے مراوپریا جتمہارے ساتھ آیا ہے۔"صفید مسراتے ہوئے شکایت کردی تھی، اس سے يهلي كدهبيدر بجه كهتية وه بول الخال

" تائی جان ..... یقین کریں کی بارآ بے کے باس آنے کا اراده کیا مرتایا جان آپ سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ مجھے موقع ہی ہیں ملتا۔ ہمروفت وہ آپ کے ارد کرد ہوتے ہیں ....اب میں ان کی موجودگی میں آپ تک چینجنے کی جراًت کرسکتا ہوں

"بس، تم ہر بار میری شکایت ای طرح ٹال دیتے ہو۔" صفیہ کھے نارافتی سے اس کے مسراتے چرے پر دىكھتى بولىس-

"تہام ..... بيربت غلط بات بي اصولاً بھى مهين سب سے پہلے بھانی کے ماس تا جاہے، استدہ خیال رکھنا۔ "حیدر کے کہے میں تنبیقی۔

"جى يايا..... تاكى جان آئنده آپ كو يەشكايت نېيى

www.paksociety.com

ہوگی۔' وہشرمندگی سے بولا۔

" مجھے بھو نہیں آتا کہ تم اپنے تایا کی وجہ سے کیوں اتنا المجھے بھے نہیں آتا کہ تم اپنے تایا کی وجہ سے کیوں اتنا دیکھیاتے ہو ۔.... میرے سامنے وہ تمہیں کچھ کہہ کر تو دیکھیں ۔...۔ بدھڑک آیا کرو۔ صفیہ کی تاکید پرتہام نے سر کوا ثبات میں حرکت دی۔ جب کہ حیدر خاموش رہے تھے۔ جانتے تھے کہ شوہر کے رویے کی تلافی صفیہ اپنی محبت اور اپنائیت سے کرتی ہیں اپنے شوہر کی ناپندیدگی کے باوجود اور اس سے لیے حیدران کے منون تھے۔

کمرے میں داخل ہوکر ساریقہ نے جیرت ہے اسے
دیکھاجو بیڈ پر گھٹنوں کے کر دہاز وہا تدھے سرجھائے بیٹھی تھی۔
''دہمن ۔۔۔۔کہاں کم ہو؟''اس کے سامنے بیٹھی وہ بولی۔
''ادر سے چہرے کو کیا ہوا ہے۔۔۔۔۔ بالکل زر دہور ہاہے۔
طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟'' ساریقہ تشویش سے پوچھتی
اس وقت دیگ رہ گئی جب سمن کی آ تھوں سے آ نسووں کا
ریلا بہدلکلا۔۔

" دوری ہو؟" ساریقہ کے سوالوں پروہ مزید پھوٹ پھوٹ کررونے لگی۔ " دسمن .....خدا کا واسطہ کچھ بتاؤتو، جب تک بولوگی نہیں مراکہ جا ہے ...

مسلد كيي المراء"

''ساریقه ..... میں اگراور خاموش ربی تو مرجاوں گی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔اس کے سواکسی اور کی ہونہیں سکتی۔'' تڑپ تڑپ کرروتی وہ اڈیت ناک لہج میں ساریقہ کا دل تھی میں جگڑ گئی تھی۔

"کون تمن تم کسکتے لیجے نے اسے پھری طرح
"تہام ....." کسکتے لیجے نے اسے پھری طرح
ساکت کردیا تھا۔" میں دن رات اس کی بے جبری کی آگ میں
حجلس رہی ہوں۔ میں کچو ہیں جانتی مجھے کیا ہوگیا ہے، مجھے
اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس کی آ واز ہر وقت میرے
کانوں میں کو جتی رہتی ہے .....میں اب اوراسے خود سے انجان
نہیں دیکھ کی رہتی ہے ۔....میں اب اوراسے خود سے انجان
سنے، میری ہرافیت سے واقف ہوجائے اور میرایقین کرکے
مجھے قبول کرکے جھے معتبر کردے ۔...میری مدد کروساریق۔"
زاروقطار روتی وہ ساریقہ کے برف ہوتے ہاتھوں کو پکڑے التجا
کردہی تھی۔ ساریقہ کو اپنی آئکھوں کے سامنے اندھیرا جھا تا

''ساریقہ .....گھرتو بولو، صرفتم ہی تجھے اس اذیت سے نکال سکتی ہو۔ درنہ میراد ماغ پیٹ جائے گا۔''اس کے رونے میں ذرابرابر وقفہ نہیں تا یا۔

"مت روس وهضرور تنهارے جذبات کو سمجےگا۔ تم فکر ندکرو۔ میں کچھ کرتی ہول۔" ساریقہ کواپی ہی آ واز اجنبی لگی۔ بے جان قدموں کے ساتھ وہ سمن کے کمرے سے باہر آئی تھی۔ دل کی اذبت سے اس کا چہرہ چھے رہاتھا۔ تب ہی عقب سے صفیہ کی کیار پراسے رکنا ہڑا۔

"ساریقہ اگر جلدی نہیں ہے تو میرے لیے ایک کپ چائے بنادو۔ بہت دن ہوئے تمہارے ہاتھ سے بنی چائے نہیں ہی۔"صفیہ کے زم لیجے پروہ بمشکل خودکو کمپوز کرتی ان کی طرف بڑھی۔

" بی مضرورتائی جان .....ابھی بنا کرلاتی ہوں آ پ کوٹیرس پر لے چلوں یا کمرے میں؟"

\* ''میں کمرے میں ہی جارہی تھی،خود چلی جاؤں گی،تم جائے بنالو۔''

'''کوئی بات نہیں، میں کمرے میں لے چلتی ہوں۔'' بولتے ہوئے وہ ان کی دلیل چیئر کھینچتی کمرے میں قدآ دم سائز کی گلاس ونڈو کے قریب لے آئی تھی۔

"اپنے لیے بھی بنالیز اساتھ ہی جائے پیش کے "صفیہ کے کہنے پروہ سر ہلائی کمرے سے نکل گئے۔ جب کہ صفیہ ونڈو کے باہر متوجہ ویش کسی کمری سوچ میں کم ہوگئی تھیں۔

این نون پرساریقه کامیسی پڑھتے ہی وہ جیران ہوتا کچن کی ایپ فون پرساریقه کامیسی پڑھتے ہی وہ جیران ہوتا کچن کی

طرف آیا تھا۔ جہاں ساریقہ اس کے انتظار میں مضطرب تبل ربی تھی،اس کے اترے چرے نے تہام کو یک دم بہت سجیدہ كردياتها\_

"ساريقد ....! خبردار جوتم نے اب بيكها كه ميس ال بارے میں بایا سے کوئی بات نہ کروں جس بارے میں تم نے كجيه وجالبين ..... "تهام كے تنبيبي ليج يراس كادل جا باتھا ك چھوٹ چھوٹ کرروناشروع کردے۔

"ابتم كي كو كولي ....؟ كون بلايات مجھ يهال..... اس کے خاموثی ہے دیکھتے رہنے پر تہام کو یو جھنا ہی پڑا۔ " تہام ..... دراصل ..... بات مجھے تبیں سمن کوتم سے كرنى ہے۔ كوئى ضرورى بات ہے۔ " وہ الكتے كہے ميں بمشكل بول سكى ـ

"مجھ سے کیا ضروری بات کرنی ہےاہے....؟" وہ

"اگر کوئی ضروری بات واقعی ہے تو چلو ابھی چل کر بات

ورتبیں....ابھی تبیں "وہ مرعت سے اسے روک گئی۔ "وہ تم ہے تنیائی میں بات کرنا جاہتی ہے۔" محفتے کہج میں بوتی وہ نگاہ جرائی۔

"الی کون ی بات ہے جواہے تنہائی میں کرنی ہے؟ تمہارےسامنے بھی جیں اور پیکیے ہوسکتا ہے مہیں پہنچیں۔ "اليها بي ہے .... وہ مجھ سے پہلے تم سے بی بات کرنا جابتی ہے۔" تہام کے مشکوک کہے پروہ فور آبولی۔" رات میں تم و من جيا حن من جا كرسمن كى بات بن لينا .....

"تہاراد ماغ تو ٹھیک ہے .....تایا جان پہلے ہی مجھے خارکھاتے ہیںسب کے سامنے وہ مجھے اپنی اولادوں سے بات تك كرتے و يكنا يندئيس كرتے اورتم مجھے بينى رى موان كى بئی کے باس وہ بھی تنہا رات میں ..... کھے ہوش کے ناخن پکڑو۔'' نا گواری سے بولتا وہ جانے کے لیے بلیٹ رہا تھا کہ ساريقدني سرعت ساس كالم تحوتهام كردوكا-

"نتهام..... کچھدریکی بات ہوگی۔ میری خاطراس کی بات

"ضدمت كروساريقه .... تم ناسمجه نيس موه مين بيرسك تہیں لےسکتا۔"وہ زچ ہوا۔"اس سے کہوجو بات کرنی ہے مجھ سے کرنی ہون پر کرے میا چرتمہارے سامنے۔"

و فون بربات جبیں ہو سکے گی۔ بیمیری ذمہ داری ہے کوئی مسئلتہیں ہوگا۔تم دونوں میری تظروں میں رہو تھے۔ سہیں اگر کوئی خدشہ ہے تو فکرمت کرویس تم پرکوئی آ چیجیس آنے دول کی کیکن مہیں مجھ بر مروسہیں ہو تھیک ہے۔ ہونے دو مجھے سمن کے سامنے شرمندہ، مت کرو میری خاطر ہے..... ساریقہ کی بات ادھوری رہ گئی جب تہام نے اس کے ہونوں پر باتحدركهار

"اورتم به جانتی موکه میں تمہاری خاطرایی زندگی کی بھی پروائبیں کرسکتا۔"اس کی آتھوں میں دیکھتا وہ گہری سنجيد كى سے بولا۔

� � �

ڈرائنگ روم کا وہ دروازہ جو چھلے تحن میں کھلٹا تھا اس نے دهرے سے ذرا کھولاتھا۔ ڈرائنگ روم کی لائش اس نے آف می تھی تا کہ وہ سمن کی تظرول میں نہ سکے وہ اس بات سے قطعی انجان بھی کہ ساریقہ اسے و مکھر ہی ہے دروازے کے ساتھ گلی وہ سانس روی گھڑی تھی۔ بجیب تی حنگی اس کی رگ وہے میں سرائیت کرتی جارہی تھی، جاند کی تیز روشی میں ہرمنظر تمایاں تھا، کیاریوں میں رات کی راتی کے پھول آج بھی کھلے ہوئے تھے۔ مروہ ان کی خوشبومحسوں کرنے کے قابل جیس رہی تھی۔ سمن کے آنسوؤں نے اسے مجیب دوراہے ہر لا کھڑا کیا تفارا يكبطرف تهام تفاجس سالوث تعلق تفاتو دومرى طرف سمن تھی جوہمام ہے بھی پہلے ایس کی زندگی میں تھی۔جو ہمیشہ اس کے دھ سکھ میں شریک رہی تھی، تہام اور سمن سے اپنی محبت ک وہ پیائش ہیں رعتی تھی میرنے خود غرضی پر مجبور نہونے دیاورنداکروہ تہام کو بتادیتی کہاہے پتہ ہے من کیا کہنا جاہتی ہے تہام بھی من سے بات کرنے کے لیے تیار ند ہوتا ..... اور اكراييا موجاتا تووه من كيسام الماييا چره كرجاتي ....كي کی آ تھوں میں دھول جھونکنا، کسی کو اونجائی سے یا تال میں وطیل دینا بہت آسان ہیں ہوتا،جن کے لیے آسان ہوتا ہ ان کاهمیرزنده جیس موتا۔

سانس رک گئی تھی جب اس نے تہام کو تھی ک حدود میں واغل ہوتے و یکھا تھا ..... کوئی کندچھری اسے اینے ول میں اترتی محسوس ہور ہی تھی۔ دل و د ماغ چیخ رہے تھے۔ کہیں اس نے تہام کوئمن کے ماس میج کرغلط تو تہیں کیا ....؟ اگروہ خود ہی والمن ره كئي تو ....؟ من خوب صورت ہے بے انتها خوب

و المراب 156 مع المراب 2016ء

الممن .....! محصور محصين آرما كه محصال وقت تم س كياكمنا جاب .... يح توبيب كمين ايخ آب كواس قابل بھی نہیں مجھتا کہتم جیسی اچھی اڑکی کے لیے میں اس قدراہم ہوسکتاہوں۔"شاک میں مبتلاوہ اس قدر ہی بول سکا۔ "صرف المم ہیں ہم میرے کیے فیمی ہے فیمی شے سے بھی بڑھ کر ہو۔' وہ بے تأب کیجے میں بول آتھی، اس کی برتی

آ تکھیں تہام کے چرے سے مننے کے لیے تیار نکھیں۔ ''سمن میں تہبارے جذبات کی قدر کرتا ہول کیکن جوتم

حامتی ہوناممکنات میں سے ہے۔'' ''ابیامت کہو .....ِ'' وہ جیسے تڑپ آھی۔

"تم جا ہوتوسب ممکن ہے،تم یا یا کی وجہسے پریشان مت موروه اگر ہمارے دشتے کو قبول ہیں کریں کے تو میں ان سے اپنا رشتہ می کردوں کی۔ مرتم سے دست بردار ہیں ہوسکتی۔ اس کے فطعي لهج برتهام كتاثرات بدلي

"بیفلط ہے من ہم جانتی بھی ہوتم س کے بارے میں کیا להניט מפים"

"میں نے جو کہا تھک کہاتہام .... انہوں نے ہمیشہ مہیں حقیر جانا، ہمیشہ تہاری بے عزتی کی، مجھے نفرت محسوں ہوتی ہان ہے، تہاری محبت مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں ہراس انسان سے نفرت کروں جوتم سے عداوت رکھتا ہے۔ جاہے وہ انسان ميراباب بي كيون نهو"ال كاز برخند لجربتهام برجرت کے پہاڑتو ڈرہاتھا۔

ومن المسام جيسي مجھ داراؤي ہے مجھے پرتو قع نہيں تھی۔ کسی کے کیے تم اپن باپ سے کیے نفرت کرسلتی مو .....؟ صرف ان كي وجه في التي تم ايك الحقيم مقام بر ہو جمہیں انہوں نے انگی تھام کر چلنا سکھایا تو اس لیے نہیں کہتم ان سے منہ پھیر کران کی مخالفت میں دوڑی جاؤ۔ انہوں نے مہیں بولنا سکھایا تو اس کیے بیں کہم ان کی شان میں گتاجی کرو،اینے مفادے کیے ان کے کیے زہرا کلو ..... وہ تو آخری سائس تک تم پرائی محبت مجھاور کرتے رہیں گے، ان کی بےلوث، بےغرض محبت سے مند مور کرتم کسی اور سے محبت کا دعوی کیسے کرسکتی ہو۔ ایک بات یادر کھنا، جس اولا دکو باپ کی محبت کی قدر نہ ہو، اس کی بے قدری کا انتظام پھر قدرت خود كرتى ہے ..... ميں مال باب جيسے انمول رشتوں ہے محروم رہا ہوں مکران کی قدر واہمیت کا انداز ہے، کیونکہ

صورت، خاندان بحریس اور خاندان سے باہراس کے بہت امید وار تھے ہمن نے غلط ہیں کہا تھا، ان دنوں اس کے لیے تین ایسے رشتے موجود تھے جوایک سے بڑھ کرایک تھے، ہر طرح سے شائدار تھے،اس کے ماں باپ کے لیے تھن تھا کہ كسى ايك كونتخب كرنا\_اس كي خوب صورتى كي حريس تهام بھي تو جکڑ سکتا تھا، وہ ایک مرد ہی تو ہے اور ایک حسین عورت کے یاس مردکوز برکرنے کے لیے تی ہتھیار موجود ہوتے ہیں.... من ان تِمام ہتھیاروں سے کیس تھی۔

اس کی نگاہوں سے بے خبر تہام کیاری کے قریب منتظر كفزى تمن كى جانب برده كيا\_اس كاليك ايك قدم ساريقه كو اده مواكر ما تقا-ايك كمزور لمح كى زويس اس في جاباتها كدوه یخ ایٹھےاور تہام کے قدم رک جا نمیں تمر ..... آ واز حکق میں گھٹ لٹی تھی جسم کی ساری جان آ تھوں میں سٹ آئی تھی۔

چندلمحول تک وہ منتظر مہا کہمن اسے مخاطب کرے گی مگر ال كالب سيخ أيك تك ويكفة رمناتهام كوبهت عجيب لكاتفا "ساريقىن بتايا كتهبيل مجھے كوئى ضرورى بات كرنى تھی۔میں جیران ہول کہالی کیابات ہے جو مہیں مجھے یہاں بلانا مقصد تشبرات خود ہی اسے مخاطب کرنے میں پہل کرتا وہ جرت بين جمياسكا

"كياتم نبيس جانة ....كيادا في تمنيس جانة كريس تم ے کیا کہنا جامتی ہول ....؟ تم آخر کس طرح بے جررہ سکتے ہو؟" کرزیتے کیجے میں بولتی وہ ایک قدم آ کے بروھی۔ جب کہ اس کی جل کھل آئھوں نے تہام کو دنگ کر دیا تھا۔

"زندگى صرف ايك باركلتى بيتهام .....اوريس اينى زندكى صرف تهارے ساتھ گزارنا جائتی ہوں۔ محبت آگر بار بار بھی ہولی ہے قوہر بار مجھے تم سے ہی ہولی تمہارے بغیر جینے کا تصور جی میرے کیے محال ہے .... میں تم سے جدائیس رہ سکتی مگر تمہیں یے خربھی نہیں کہ کوئی بل بل تبارے کیے مرمر کرجی رہا ے مہیں خر ہونے تک میری ستی مث جانی شاید .....اس کیے مجھے سب کچھ بھلا کر ہرر کاوٹ سے دائن چھٹر اکر تمہارے سامنے اقرار کرنا ہورہاہے، میری دھر کنیں میری سائسیں سب تمہارے اختیار میں ہیں، مجھے اسے ساتھ کا یقین دے کرمعتبر كردو تهام "ساكت نظرول ي وه اس و يكما ربا جو آ نسوؤل سے ترجرے کے ساتھ کھٹی آ واز میں بولتی چلی گئی۔

ولادر 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

"شر کول نہ لوں اس کا نام ....؟ اس کے لیے تم مجھےر بیکٹ کررہ ہو،تہارے کیے میں اپنے مقام سے ينج آمنى، دل كول كرركه ديا تبهار بسامنے اور تم اس کے لیے جھے محرارہ ہوجس کی اہمیت ایک کوڑی کے براير بحي تبين ..... "طيش مين جيني ده تهام كاكريبان باتحول میں جگز گئی۔

" موش شرر وكربات كرو ..... " تهام كاصبط تمام مواقعا، اس جھکے ہے اس نے اپنا کریبان چیزایا کہ وہ لڑ کھڑا کر يجيه بوئي هي\_

"ساریقنے بارے میں اب ایک لفظ بھی اور مت کہنا، شرم آنی جاہے مہیں اس کے لیے بیسب کہتے ہوئے، اگر مجے پند ہوتا کہ بہال آ کرتمبارابدوب دیکھنےکو مے گاتو میں ساریقہ کے سا یہاں آتا، اے بھی پت چانا جاہے کہ آسٹین من ملنے والے سانب كيے أست بيں "عصيكى نظرون سے مستمن كور عصاوه بولا

"تم كيادكهاؤكي اسي ....اوقات كيا بيتمهاري ..... وہی جومیرا باپ تمہارے لیے کہتا ہے، وہی ہوتم....اب آگر ای وقت جو ذات تم نے مجھے دی ہے اس کا بدلدسود سمیت داپس ندلیا تو محصیمی ای گندگی کی پیدادار کهنا جس کندگی کی پیداوارتم هو..... "شدیداشتعال میں چیختی وه چند قدم چیچھے ہوئی ھی۔

"سانپ کہاتم نے مجھے ....اب اس سانپ کا زہر دیکھو عے تم حتم ساری محبت، اب جوہ وگا تماشہ وگا۔ "خونخو ارتظروں ہے اسے دہمتی وہ غرائی اور الطلے ہی بل شانے ہے لئکتا دویشہ مین کراس کے سامنے چینٹی لیٹ کر بھائی جلی گئے۔ دوسری جانب ساكت كفر يتهام كادماغ ماؤف تفاءاس سي يبليك وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی کوشش کرتا اس کی نگاہ اوپر گلاس ونڈو کی جانب القى تعيس، وہال موجود چرے كوده بيجان سكتا تھا۔

₩ ₩ ₩ وه کورنبین سکتی تھی مرجود مکورہی تھی وہ معالمے کی سنگینی کا احساس دلار بانقاءاس كادل الحيل كرحلق بين آيا تقارجس طرح سمن وہاں سے جاتی دکھائی دی تھی ....سار یقداس سے بھی زیادہ تیز رفآری ہے بھا گئی باہر گئی تھی، برونت اس نے تمن کو راسته مين روكا تھا۔

''سمن .....رک جاؤ، مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے....؟''

ماں باب ہے اولاد کا خالص رشتہ اللہ نے بنایا ہے۔" "میں بیسب جانتی ہوں مرمیری زندگی میراحق ہے جو میں استعال کررہی موں۔ جو مجھے تباری طرف آنے سے روے گا، اس کے لیے میری زندگی، میرے دل میں کوئی جگہ نہیں..... یا یا مجھے بھی تہارائیں ہونے دیں کے .....

« حمن .... تایا جان اور میرے در میان جو مجھی اختلاف ہے وہ میر ااوران کامعاملہ ہے تم ان کی بٹی ہو موہ تبارے کیے تم سے بھی بہتر فیصلہ کریں گے۔ان کوریش حاصل ہے کہ....

"ان کوبیر حق حاصل نبیس کدوه میرے دل کا خون کریں، بجهيم سصرف يسنناب كمهيل ميرى محبت بإجروسب باختیار من نے اس کا ہاتھ تھامنا جاہا مگروہ کرنٹ کھا کر برونت ويتحصيها

تمن ..... میں کہہ چکا ہوں کہ جوتم جاہتی ہووہ

ممری یقین دہائی کے باوجودتم چربہ بات کررہے ہو،ایسا مت كهو" وه رند ه ليج مين بولي-

" مجھے یہ کہنا راے گاسمن .... کیونکہ میری زندگی کا، میرے جذبوں کا مرکز وہ ہے جومیری زندگی میں ہمیشہ سے ہے، میرے تمام جذبات، احساسات بس ای کے نام رہیں مے "تہام کے لیج کی جائی نے اسے پھر کی طرح ساکت و جاد کروالا تھا۔ "میں جات مول کہ میرے اس سے سے مہیں تكليف بيجي ب مرس مج كوبدل بين سكتا .....

"كون بوه ....؟"من جسي سكتے سے باہرآ كى۔ "بيربتانا ضروري مبين -"وه كمرى سانس في كربولا-"تم این بات کہدیکی ہو۔ سواب مجھے جانا جا ہے۔ "تہام جانے کے

"رکو.....،"شمن سرعت ہے مقابل تا ٹی راستدروک تی۔ "میں جانتی ہوں، وہ ساریقہ کے علاوہ اور کون ہوسکتی ہے۔" حمن کے تیز کہے پراس نے بغور حمن کے بھیرے تا ثرات كوديكها\_"تم نه بياد تو بهي مين جانتي مون سب، آ تھیں ہیں میرے یاس میلھنے کے لیے، دماغ ہے جھنے کے كيے مربيب شاير تبهارے يا س بيس....."

"جو بھی ہے، تم نے اپنی بات کمددی اور میں نے اپنی ،اب سی تیسرے کا نام درمیان میں مت لاؤ۔" نا گواری ضبط کیے وهمرد ليج مين بولا\_

- 158 ما 158 ما 2016ء ما

كزرجى يعيدهر اليكتابك الجي باقى ہے تيري لي ي عيدمىىء جائے کب بیرزرے 2 139 تومين محكمناون مجم كل لكاول بيرار حكال بي كأوتوكب يتفقط ميري خيالول كى رە كزركامسافرهمرا بهى توميراخيال بىركمتا يلث كربهي توديكمتا تیرے ہونے کا احساس ابھی تک لگتاہے مرول پرجمی بی کہتاہے مزر چی ہے عید السالكا بريسا بحاباق ب شاعر سجاد شبير .... بهمكر

بھا....من نے آپ سے جو کہا جھوٹ کہا....وہ جھوٹی ہے۔" فم وغصے سے چینی ساریقہ کی آواز حلق میں گھٹ گئے۔ جب حنان کازنائے دارتھیٹراس کے گال پر بڑا۔

"آپسبل کرمیرا گلا گھونٹ دیں لیکن میری آ واز بند تہیں ہوگی ممن جھوٹ بول رہی ہے، وہ تہام پر تہت لگا کرجہنم

رسيد ہونا جا ہتی ہے....'' " بكواس بندكرو .... "حنان كالإتها يك بار بحراس براتها مكر

اس سے پہلے کہ خطیم بٹی کا بچاؤ کرتے ،تہام نے ان کا اٹھاہاتھ موامين بى روك ليا\_

ں میں جلڑلیا۔ "تایا جان تہام نے نہیں بلکہ من نے تہام کو یہاں بلایا۔ اب آپ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھا ٹیں گے۔" اس کے سنگلاخ

سمن کے بڑے تا ژات اور بچرے تیور اے حد درجہ 一声 とうしいり

وجهبین کیا بتاون ....ساری آگ تو تهاری محیلائی مولی ب نفرت ب محصة م سس" طلق ك بل جيخة ہوئے من نے اسے دور دھکیلا تھا۔سفید چرے کے ساتھ اس نے کمرے میں جاتی سمن کودیکھا تھا۔ پھیرایک منٹ بھی ضائع كيے بناءوہ اندهادهند بھائتى تہام تك بيچى كى۔

ودمم جاؤيهال سيتهام .....ورندبهت وكحفظط موجائ گا۔"زمین بریزادویشافھاتی وہ پھولی سانسوں کے درمیان اس

ت خاطب مى جواى طرح اين جكها كت تفاـ

تم رکے کیوں ہو .... جاؤیہاں ہے، میں سب سنجال

ومین بیں جاویں گا یہاں سے .... "تہام کی بلندآ وازنے اس کی آواز بند کردی تھی۔

"مھا کے وہ جس کے ول میں چور اور نیت میں فتور ہو۔ تم الچى طرح جانتى تھيں كەسمن كومجھے كيا كہنا ہے ....وهوك، ديا بتم نے مجھے اندھرے میں رکھا .... تم نے ثابت کردیا ہے كر تمبارے ول من ميرے ليے كھيس ..... ورند تمبارے لية سان بين موتا محص يهال تك بهيجنا ..... "شديد غصين ال يربرستاوه يك دم خاموش موا\_

اس کی نظروں کے تعاقب میں بلٹ کر دیکھتے ہوئے ساريقة كواسين بيرول تلےزمين سركتي محسوس موفي تھي۔ حنان شدید عیض وغضب میں چلے آرہے تھے۔ان کے میچھے اور كون كون تقا اسے وكھ دكھائي مبيل وے رہا تھا۔ ساريقدكى آ تھے بن خوف سے محص کی تھیں۔ جب ان کے زور دار تھیٹر في تبام كاتوازن بكار اكر كه ديا تها-

بے غیرت انسان .... آخر دکھادی تم نے اسے گندے خون کی اصلیت .....جس کھر میں مہیں تام، مقام ملا ای کھر مين نقب لكائى تم نے ....، "تہام كاكريبان باتھوں سے جھنگتے وہ چنکھاڑرے تھے۔" کیاسوج کرتم نے میری بی کو یہاں بلایا تھا....؟ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری اس پر غلط نگاہ والنے کی ....؟"اس سے پہلے کہ حنان کا مزیدایک اور تھیٹر تہام کے چرے بریر تاسار یقدسرعت سے قریب آئی اوران کا ہاتھ اسے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔

آنيال م 159 م ولاني 2016ء م

المرال نے جھے تہیں بنایا تھا کہ وہ ضروری ہاتیں آج ہی مول گی۔ بیتو اتفاق موا کہ میں اسے کرے کی کھڑ کی سے دہ سيب د مكيد بي تفي جويهال مور ما تفاعمن يهال يمل ي عموجود تھی۔ نتہام بعید میں آیا اگر بیا گناہ گار ہوتا تو پہاں موجود نہ موتا ....اب اگر میں نے آ کے مزید کھے کہا تو ہمارا سرمزیدشرم ے جھک جائے گا، کسر ہماری پرورش میں رہ کئی ہے، مجھے تو اندازہ ہوگیا اب آ ب کو بھی ہوجانا جا ہے۔اس دن کے لیے روئی رہی کہ مت بولیس کسی کی اولاد کے کیے ایسے الفاظ جو مارے راستے میں کانٹے بچھادیں.....آب نے کسی کی بات نه عن این جس اولاد بر بھروسہ کرے آب نے اینے بھائیوں کے بچوں پر ہاتھ اٹھایا ہے اس کے پاس واپس جا کیں ،اب وہ آپ کو صرف سے بتائے گا۔ وہی سے جس کی کواہ میں ہوں۔" صفيه كتندوتيز لهج برحنان سنافي ميس كمري كجه بولنبيس سك حيدراب ايك منك بھي اس كھر ميں نہيں ركنا جائے تقے۔ مبح ہونے سے پہلے ہی وہ اس کھرسے نکل جانا جائے تصاور انبول نے میں کیا۔

**⊕** ⊕ ⊕

رمضان المبارک کا رحمتوں جمرا پُر نور مقد س مہیدہ شروع ہو چکا تھا۔ ہرگزرتے دن کے ساتھ دل کی سوگواری بڑھتی ہی جارہی تھی۔ایک خلوص بجرے معصوم دل کواذیت سے دوچار کرنے کے گناہ میں جھے دار انجانے میں ہی بننے کے بعد کیسے وہ دونوں ہاتھوں سے اس مبارک مہینے کی رخمتیں سمینے کا الل خود کو سمجھ کتی تھی۔ یہ اللہ کو دوریاں قائم کے سیاتے رہیں۔

فاصلوں کوتر بنوں میں بدلنے کا پہلاقدم اسے بی اٹھانا تھا، رد کے جانے کے خوف اور اناکے کم بس پشت وال کر ۔۔۔۔ محبت کو معتبر کرنے کے لیے معتبر کرنے کے لیے جھکنا تو پڑتا ہی ہے۔

سحری کی مجماح ہی اور فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ معمول کی طرح لابن میں چلی آئی تھی، دل بوجل ساتھا۔ آج

چنانوں جیسے بخت بھینچے لہجے پر حنان شعلہ بارنگاہوں سے اس کی آئھوں سے چھلکتی غصے کی سرخی دیکھتے رہ گئے۔ تب ہی حیدر اسے پیچھے ہٹاتے سامنے آگئے۔

" بھائی صاحب بیٹے پر کھمل مجروسہ ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہوسکتی ہے مگر بیداییا کوئی کام ہیں کرسکتا جو میرا سرسب کے سامنے جھکادے، اپنے بیٹے کے خلاف میں کسی جھوٹ کسی بہتان پر یقین نہیں کروں گا، نہی یہ برداشت کروں گا کہ کوئی اس کے دائمن پر کیچڑا چھالنے کی کوشش کرے، آپ نے سمن کی بات کو سنا ہے تو آپ کو تہام ادر ساریقہ کی بات بھی سنی ہوگی۔" حیدر پہلی بارشد پر جلال میں حنان سے مخاطب ہوئے تھے۔

"تم ال الركوميرى اولادكے برابر كا درجہ برگز مت دو، ات سڑك سے اٹھا كرسر برتم نے بٹھایا ہے مگر میں اسے تمہارے بیٹے كی حیثیت سے بھی تسلیم بیں كروں گا۔اس نے میری عزت پر بری نظر ڈالی ہے میں اس كی آ تھیں نكال لوں گا۔" حیان مزیداشتعال میں بھڑ كے۔

"بھائی صاحب آپ اس گھر کے بوے ہیں، ہم طرح تہام اور ساریقہ بھی۔ آپ انسی گرشمن کی طرح تہام اور ساریقہ بھی ای گھر کے بیچ ہیں۔ ہیں نے آپ کے اور اپنے بچول میں بھی فرق نہیں رکھا گرا ج آپ نے میری بیٹی کی بات سنے بغیر، اس پر ہاتھ اٹھا کر ثابت کردیا کہ آپ کے سینے میں صرف اپنی اولاد کا درد ہے۔ تہام بھی اس گھر کی عزت پر نقب نیس لگا سکتا۔ بیاس پر سراسر جھوٹا الزام ہے، یہ بات میں استے یقین سے اس لیے کہدر ہا ہوں کہ ساریقہ باربار بیات دہرارہی ہے، کوئی یقین کرے بیانہ کرے میں اپنی بٹی پر بیات دہرارہی ہے، کوئی یقین کرے بیانہ کر میروسہ ہے۔ یہ بیات دہرارہی ہے، کوئی یقین کرے بیانہ کر میروسہ ہے۔ یہ بیات کی بھر تی حالت اور تاک سے بہتے خون کود کھر کر طیم بھی ساریقہ کی بھر تی حالت اور تاک سے بہتے خون کود کھر کر طیم بھی اپنا غصبے ضبط نہیں کر سکے۔

آج جب ساریقداوی آئی می تواتفاق سے میں نے اس کی اور تھات میں نے اس کی اور تھیں کی اس نے ساریقہ سے باز پرس کی تو اس نے بتایا کہ من کوتہام سے پچھ ضروری ہاتیں کرنی

و 160 مر المراج الماري و المراج المرا

غزل تم بن اب کیے عید ہم منائیں کے آنسو پلکوں سے ٹوٹ کے گر جائیں مے نہ سمجا تم نے بھی میرے پار کو آجاؤ لوث کے اب حمہیں بتائیں مے جاند رات کو لوگوں کا بجوم ہوگا خود کو اکیلا پھر ہم پاکس کے بن تیرے زندگی ہے بوی مشکل غبار دل کو اب ایک بار ہی بھائیں سے کتنی عیدیں تیرے بن خالی گزری اب کے برس کھھ خاص کر جائیں کے تیرے آنے کی امید لے کر ہم راج فض زندگی سے آزاد ہو جامیں کے سيدعبادت راج كأهمى ..... در مره اساعيل خان

تھا۔ دوبارہ حیدرکی کال آ رہی تھی اورائے مجھنیس آ رہا تھا کہ کیا كرے ـ كال ريسيو كركے وہ ان كے سوال كا جواب كيا ویت ..... یہ جان کرتہام ابھی تک اسے لیے ہیں پہنچاتو وہ ضرور تہام برغصہ ہوں مے۔اسے یہی بہتر لگاتھا کہ حیدر کی کال اگنور ے .... بغنیمت ہوا کہا گلے چند لحول میں اسے تہام کا چہرہ د کھائی دے گیا، سکون کی سانس لیتی وہ اس کے بکڑے توروں رغورتبين كرسكي تعي-

"ایا سے کیا کہاتم نے .....؟ کھور انظار کرنے سے قیامت جنیس آنے والی تھی یا کوئی مہیں اغوائنیس کرنے والا تھا۔" اس کے بکڑے کہے نے ساریقہ کودنگ کردیا۔ دیر سے آنے برمعذرت كرنے كے بجائے وہ ال بربر ارس القا۔

"میں نے انکل سے کھٹیں کہا،میرے بتائے بغیر بھی وہ جانتے ہیں مجھے ایک گھنٹہ ہونے والا ہے یہاں تہمارا انتظار غرتے ہوئے .... جہیں خیال ہونا جا ہے کہ میں روزے سے موں۔ "وہرخ چرے کے ساتھ بولی۔

" يبال جوانسانول كالجم عفير مهيل دكھائي دے رہاہے،ان کی اکثریت روزے دار ہیں، تم نے روزہ رکھ کرکوئی انو کھا کام

"ميرا خيال ب كه مجھ يہيں سے واليس لوث جانا

آخرى عشريے كابير يہلا روزه تھا.....منح كا اجالا ہرسمت تھيل چکا تھا۔ زم بھیکی گھاس پر مہلتے مہلتے کی گفت اس کے قدم ساکت ہوئے تھے۔اس کمے جب سمن کواس نے اپنی سمت آتے دیکھا۔

"سنا ہے تم ایب آباد جارہی ہو؟" وہ پوچھ رہی تھی ..... ساریقہ کو دِھونڈنے ہے بھی پشیمانی کی ذراسی رمق اس کے چېرے يا آ تھوں ميں دکھائي سي دي ا

" ظاہر ہے، جھوٹی منافقت بھری معافیاں اس سب کا ازالهبين كرسكتين جوغلط مواقفانه بينتم يرترس كها كرتهام كو مجور كرتى ندوة تهارى طرف جاتا-"ال كيمرد ليج يرحمن ك تاثرات بدلے

و یسے مجھے جیرت ہے کہتم نے اب تک خود کی کیول مبیں کی ....؟ اس سے بھی زیادہ جریت اس چز پر ہے کرتمام كے علاوہ تهمیں كوئى دوسر الخفي دكھائى كىسىديا، نصرف دكھائى ديا بلکاس کے ہاتھوں ہے تم منگنی کی انگوشی تھی بہن چکی ہو .... ''میں یہاں کوئی بحث کرنے نہیں آئی بتم جانتی ہو کہ نہام اورحيدرانكل سي بحى معافى ما تك يكى مول اور يايا سي بحى ..... اكرتم اختلافات متم نهيس كرنا جاهتي هوتو تمهاري مرضى -"سمن کا کھڑے انداز پروہ کی ہے محرائی۔

" يته نبيس كيون كي خطي لوگ ايني وقتي ابال كومبت كا نام وے کر اسے مشکوک اور بدنام کرتے ہیں ..... بہرحال ہارے درمیان سب کھے پہلے جیسا تو نہیں ہوسکتا محرمیرااب تم ہے کوئی اختلاف جیس تہاری طرف سے میرادل صاف ہوچکا ہے۔لیکن جو کچھ تہام کے ساتھ ہوااس کے بعدیس مرتے دم تک بھی تم پراعتبار بین کرستی۔ مجھے ایک بارڈ ساگیا مر بار بارابیا ہرگز نہیں ہوسکتا ..... "اس کے جیسے کہے اور نظرول برسمن کے تیور بگڑ ہے تھی ہو لے بغیروہ بل کھا کروہاں سے جلی گئی۔

**֎ ֎ ֎** 

بس اسٹینڈ پر بہت رش تھا۔اینے بیگز سنجالے وہ باربار رسٹ واچ برنگاہ ڈالتی بریشان تاثرات چرے برسجائے اس شوروعل میں کھڑی تھی۔اس نے جوٹھان رکھا تھا وہی کیا۔ تنہا ا يبيغة بادتك سفركرنے كى اجازت اسے ل تى تھى اوراب وہ تيز دهوب میں انتظار کی اذبت سنجی متلاثی نظریں جہار ست ڈال رہی تھی۔اس طرح بہاں کھڑے دہنا اسے بہت عجیب لگ رہا

£2016 3112

چاہے....؛ ساریقہ کی بات ممل بھی نہ ہوئی تھی کہوہ ایک جھکے سے اس کے ہاتھوں سے بیگر لیتا آ کے بردھ گیا۔ جب خاموش بينهى ساريقه كود يكها\_ كى بشكل خود برمنبط كرتى دە مجبوراس كى تقلىدىن آھے برھى۔ " کیاسو چنے لگیں؟" فرنك سيث بربالكل سيميني آسو بي راي تقي است بيار دن بعدات المين سامند مكه كرده الهيئ آب كرجمي بحو لنظمى مجھی جیس رک رہا۔'وہ بولے بغیر ندرہ کی۔ تقی اورایک وہ تھا کہ آج بھی کوئی لحاظ ، کوئی کیک رکھنے کے ليے تيار نەتھا۔

افطاريس تفوزابي وقت ره كياتها، بهادرك ساته البكراس نے سارااہتمام کیا اور اب تیزی سے سارے لواز مات بیبل ہر لگار بی تھی۔حیدراہے کہتے بی رہ مکئے کہ وہ سفرے آئی ہے است رام كرناجا يمراس في حدر كوطمئن كرديا كراس فر ك كونى مطل مبيل السيخ كفريس افطار كوفت كى بدالجل ديكم كرحيد بهت فور نظرة رب تقي

" رمضان کے اب تک جتنے بھی دن گزرے اس میں آج تہلی بارمیرے کھر میں آئی رونق نظرآ رہی ہےاور بیرونق تہاری وجدے ہے" حدد کون سے باہرآئی ساریقہ سے خاطب تھے۔جس پروہ جھنب کرمسکراتی وہاں آتے تہام کی طرف بس ایک بل کومتوجہ ہوئی تھی۔ تہام نے ایک مہری نظر سرخ دویے کے ہالے میں قیدیا گیزہ ہے اس کے چبرے کودیکھا تھا۔ اپنی آمد راس کی غائب ہوتی مسکراہ میں تہام کی نظرے چھیی

انتهام .... میں ساریقدے کہدرہاتھا کہ اس کے آنے سے رمضان کی رونق پورے گھر میں پھیل گئی ہے۔ تم دیکھنا پہلی بار اس گھر میں عید کا دان واقعی عید کا دان کیے گا۔" تہام سے مخاطب حيدر مزيداس كي تعريف مي بولي

"أذِان كا وقت مورم إب، دعاما تك ليت بين "حيدركى تعريف نظرانداز كرتاوه بولاب

مرى سانس كرساريقد في وونول بتقيليال الها كردعاك لييسر جهكالياتفا

❷ ❸ ●

عشاء کی نمازے فراغت کے بعدوہ حیدر کے ساتھ لان میں بیٹھی باتوں میں آئی مصروف رہی کہ وقت گزرنے کا پیتہ ہی

"تہام جانے باہر کہال آج کل مصروف رہنے لگاہے ورنہ

ا تنالیٹ نائٹ وہ بھی گھر سے باہر میں رہتا۔'' وقت کافی گزر جانے کا احساس ہوتے ہی حیدر تشویش سے بولے اور پھر بغور

"يى كىمىرى وجدى شايدوه ۋسىرب بورباب، كريس

در بیں .... ڈسٹر باقوہ تہارے آنے سے بھی پہلے سے تھا.... بیہ بناؤ کیااس کی طرح تم بھی اس سے بات تبیس کرنا حابتیں؟"انہوںنے پوچھا۔

''انکل..... بات وہ مجھ ہے نہیں کرنا جا ہتا اور نہ ہی مجھے بات كرنے كاموقع دے رہاہے۔ وہ مجھے سے كس حد تك بدخل ہے بیآ پے خود د کھے رہے ہیں۔ "وہ سجیدگی سے بول کر بالکل خاموش ہوگئے۔ جب بارن کی آواز پر بہادرکواس نے گیث کی ست جاتے و یکھا۔ تو تع کے عین مطابق تہام لان کی طرف آنے کے بجائے سیدھا گھرکے اندر چلا گیا تھا۔ حیدرکی پُرسوچ نظرول نے اس کا پیچھا کیا۔ جب کہ ساریقد کے لیے بد بہت زياده تكليف ده موتا جار ما تهار سامنے ره كر بھى وه اسے روكر د ہا تفاساس كيضبط كي حديق أو كرر باتفار

''جوتصوروار تصان كى معذرت تم نے قبول لى - مجھے سمجھاتے رہے کہ میں کوئی رجش ، گلبردل میں ندر کھوں مگر ساریقہ کے ساتھ جوروریم نے روارکھا ہے وہ میری سمجھ ہے باہر ہے۔ "حیدر کے سخت ناراض کیج پروہ ان سے تظرنبيس ملاسكا

ب سے بہلے تمہاری بے گناہی کی گواہی وینے والی ساریقہ بی می اس نے ہمیشہ مہیں سپورٹ کیا، ہمیشہ مہیں اہمیت دی، عزت دی، ہمیشہ خود سے سیلے مہیں آ مےرکھا۔ اگر اس ہے کوئی غلطی سرز دہوئی بھی ہے تواس کا بیمطلب نہیں کہم اس کی اجھائیوں اور مہر ہانیوں کو بھول جاؤ۔ اس کو کلام تک كرنے كے قابل معجھو كھرسے باہررہ كراسے شرمساركروكم اس کی موجود گی تمہیں گھرہے باہررہنے پر مجبود کردہی ہے۔ کیا تهیں اس مقدس مہینے کی اہمیت کا ذرااندازہ نہیں .....؟ ایک طرف تم الله کوراهنی کردیب بوتو دوسری طرف الله کے بندوں کے لیے ہی دل میں ناراضگی رکھ کر بیٹھے ہو ...... " <mark>بایا.....میرےدل میں کئی کےخلاف کچے نہیں</mark>....."وہ

اس نے کہاتھا کہ گراس نے تہمیں اپنے ول کی بات نہ بتائی تو وہ اینے آپ کونفصان پہنچا لے گی ..... میں اور کیا کرتی .....؟ حمهیں مجبور نہ کرتی تو اپنے جنون میں سمن کچھ بھی کرسکتی تھی۔ کون ذمیدار ہوتامیرے سوا، میں نے سوچا تھا کہتم اے سمجھادو مے،اس کے سر پر طاری جنون کوتم ہی ختم کر سکتے تھے کیکن جو ہواوہ میرے وہم ویگان میں بھی نہ تھا،میری علطی بی بھی ہے کہ میں خود غرض نہیں تھی، کسی نے بیٹییں دیکھا کہ میں نے کیا گنوادیا،دل سے لگا کررکھا تھاسمن کو....اس نے میری پشت پر کاری دار کیا.....جس کے لیے میں دنیا سے اڑنے کی ہمت ر کھتی ہوں، وہی مجھ سے بدطن ہو کر دامن جھٹک گیا..... یہی سب ہونا جاہے تھامیرے ساتھ .....اتنی غلطیاں کرنے کے بعد تمہارے دل سے ہی مہیں تمہاری زندگی سے بھی مجھے آج ابھینکل جانا جا ہے۔" لرزتے کہتے میں بات ختم کرتی وہ تیز قدموں سے وہاں نے لگتی چکی گئی۔

❷....❸....❸ دہی پھیلتے وہ ایک مل کے لیے کچن میں آتے تہام کی طرف متوجہ و کی ہی۔ جب کماس کے ستے چرے نے تہام کو نادم سأكرد ياتفا\_

"ابھی تحری میں کافی وقت ہے۔ تمہیں آرام کرنا جاہے تھا۔"اس کی جانب بڑھتاوہ بولا مکرسار یقدنے جیسے سناہی نیہ چند کھوں تک وہ منتظرر مااور پھر بہت استحقاق کے ساتھ شانوں سے تھام کراس کارخ این طرف کرلیا۔

"سمجھ بیں آتا مجھے کیا کہنا جاہے۔بس اتنا کہوں گا کہ جو دل آزاری تہاری میری وجہ سے ہوئی اس کے لیے مجھے معاف كردو .... سكون سے ميں بھى جہيں تھا۔تم جانتی ہوكہ تمہارے بغیر میں ناممل ہوں۔"اس کے گہرے سجیدہ کہے پر وہ بس سیاف چرے کے ساتھ اس کے گریبان پر نظریں جمائے سأكت تقى۔

"نه میں تم سے بھی بدخن تھا، نہ ہی بد گمان ..... میں بس تم سے ناراض تھا۔ تمہارے شہرے میرے شہرتک کا سفراتنا طویل تونبیس تھا کہ میرے لیے یہاں تک آنے میں تم نے اتناوقت لگادیا ..... جانتی ہو کتنا کٹھن انتظار مجھے سونپ کرتم نے اپنے انظار كابدله لياب .... ميرى نارافسكى تواسى دن ختم بوگئي تقى جس دن تم نے اس شہر میں اور پھراس گھر میں قدم رکھا تھا۔"اس کے مرهم لهج برساريقه نے چینتی نگاه اس کی جانب اٹھائی۔

' بھے سے غلط بیانی مت کرو تہام ..... میں تمہارا باپ مول، تمہاری ایک ایک جبیش سے واقف مول۔ "حیدر مزید سخت کہے میں بولتے اسے خاموش کرا گئے۔"اب جب تک تم ساريقد سے اپنے رويے كى علافى نہيں كر ليتے مجھ سے بيرتو قع مت ركهنا كه مين مزيدتم يے كوئى بات كرون كارجاؤابتم-" سخت تنبيبي لهج ميں بات ختم كرتے وہ كتاب كھول يكے تھے۔ دوسری جانب وہ تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ اپنی جگہ سے

باہرآتے ہی اس کی نظر لان میں چہل قدی کرتی ساریقہ تک کی۔وہ ضبط ہیں کر سکا۔جارحانہ تیوروں کے ساتھ اس کے سرير پنجتاده اسے چونکا گيا۔

"اباورکون ی سرره گئ ہے جے پوراکر نے تم یہاں آئی ہو؟''اس کے طیش بحرے تاثرت پروہ بس خاموثی ہے اسے

"تم جو مجھ پرواضح کرناچاہتی تھیں وہ ہو چکا ہے۔ جوسب ہوا تھا اس کے بعد اب یہ کہنے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں کہ تمہارے دل میں میرے لیے وہ مقام بھی نہیں ہوسکتا جومقام میرے دل میں تمہارا تھا۔ میں جانتا ہوں کہتم جیسی حسب ب رکھنے والوں کے قابل مجھ جیساانسان بھی نہیں ہوسکتا۔" "لبل كروتهام .... بهت وكه كهد چكے ہوتم مجھے، ميں اگر خاموش ہوں تو اس کامطلب بیس کہ میں کمزوریا مجبور ہوں۔" بلندآ وإزمين وهاس كابات كاك كى

''کسی پراندھااغتبار کرکے میں نے جوغلطی کی اس کا خمیازہ میں بھلت رہی ہوں ہم نے توبس فیصلہ سنادیا اور بس ب حيم ..... "شديد عم وغصے ميں بولتے ہوئے اس كى آواز

"اوركياواصح كرديايس فيتم ير .....؟ اتناوقت لكاياتم في دل کی بات کہنے میں۔ میں جوانظار کی سولی پرنٹلی رہی تھی۔ سوچ لیاتھا کہاتی آ سانی ہے نہیں مانوں گی.....میں بھی تمہیں انتظار کرواؤل کی جمہیں تنگ کرنے کے لیے میں جھوٹ بولتی رى .....صرف جذبول كوالفاظ مين بي تو ڈھالنا تھا۔ ورنيہ میرے دل کی خبرتو ممہیں بھی تھی۔ "دھندلائی نظروں سے اسے دىكھتى دە بولتى چلى گئے۔ " من کے یا گل بن اور جنون نے مجھے خوف زدہ کردیا تھا،

رکھو .... یایا تمہارا انکارنبیں سنیں گے۔"تہام درمیان میں بولا مکرساریقہ نے توجیسے سناہی ہیں۔

" ہاں، بالکل کوئی انکارنہیں ....آج افطار کے بعدتم تہام کے ساتھ جاؤگی۔" ساریقہ کو خاطب کرے وہ تہام کی ظرف متوجہ ہوئے تھے۔"اوراگرافطار کے بعدتم غائب ہونے والے ہوتو بتادینا۔"

" ہرگرنہیں پایا ....اب ساریقہ کی شانیگ کے لیے تو مجھے ا پنا پروگرام کینسل کرنا ہی پڑے گا۔" اس کے فورا ہی کہنے پر ساریقدنے طنز بیزگاہ اس پرڈالی۔

"ایک خوش خبری سنو عید کے دن تبہارے ای، یایا، بھائی صاحب اور بھائی سب یہاں پہنے رہے ہیں۔ساحر اور صنوبر بھی ساتھ ہوں گے۔"

"واقعی انکل....؟ گراتی اجا تک ان سب کے آنے کا بروگرام کیے بن گیا....؟"خوش گوار جرت کے ساتھا اس کے یو <u>جھے گئے</u> سوال پر حیدرنے ایک نظرتہام کے مسکراتے چہرے

پرڈالی تھی۔ دو بھئی میں تو ابھی سفر کرنہیں سکتا۔لہذا تمہیں اس گھر نامیان سب کا میں ہیشہ کے لیے لانے کا انظام کرنے کے لیے ان سب کا یہاں آنا تو ضروری ہے اجا تک ہی سہی۔" حیدر مسکراتے

وه بس ایک بل کوالجھی تھی مگرا گلے ہی بل حیدر کی معنی خیز مسكرابث اور تبام كى كبرى جملتي نظرول يروه سرح موت چېرے كے ساتھ دوبار فظرنبيل اٹھاسكى تھى۔

اس وقت وہ چھت برموجود تھی۔ تھلے آسان کی وسعتوں میں اس کی متلاثی نظریں ابھی تو صرف بھٹک ہی رہی تھیں۔ ابھی وقت باقی تھا جا ندنظرا نے کے امکانات بھی تھے۔اس ليده ببت رُاميرهي - يجه جونك كريلتة بوئ ساريقد ن اے دیکھا جو تیزی ہے سٹرھیوں کے آئٹیس بھلانگتا او بربی آرباتفا۔

میں نے سوچا بیموقع ضائع نہیں کرنا جاہیے۔ اتنی شاینگ کردانے کے بعد بھی تمہارے مزاج درسے تہیں ہوئے مرجا ندد مکھ کرتم ضرورسارے نخرے بھول جاؤگی۔ "مسکراتے کھیے میں بولتاوہ اس کے مقابل آیا۔

«اليس كيوزى.....اگر مجھ مين نخره موتاتو آپ جناب اب

"اور ما سوال بدكرتمهارے بهال موجود موتے يرميرى لاتعلقي كا.....تويه كوئي ناتنجھ ميں آئے والى بات نہيں، ايك عرصے سے تمہاری صحبت میں رہا ہوں ہمہاری طرح ادا تیں اور جلوے دکھانے کا شوق مجھے بھی ہوگیا ہے۔"اس کی پیشانی پر یڑتے بل دیکھنا وہ مسکرایا۔ جب کہوہ نا گواری ہے اس کے ہاتھوں کی گرفت شانوں سے ہٹاتی سامنے سے ہٹ تی۔ " مجھے بھی نیز نہیں آ رہی ہے۔اس کیے سوچ رہا ہوں تمہاری کچھدد کردوں۔"اس نے پیچیے بی فرت کی طرف

" مجھے تہاری سی مدد کی ضرورت نہیں تم کچن سے باہر جاؤ ورنه میں چلی جاؤں گی۔'' اس کی شخت نا گوار کیجے پر تہام پھر تجيره موا\_

ظاہر ہے، تم یہاں سے جانے کی بات آسانی سے كرسكتي ہو، يتمهارا گھر جوہيں۔ويسے بھی عيدتوان كے ساتھ منائی جاتی ہے جن ہے دل کا محبت کارشتہ ہو، یہاں ایسا کون ے کہ جس کے لیے تم ..... ' بات ادھوری چھوڑ کروہ جانے کے لیے ملٹ گیا۔

"میں نے صرف کچن سے چلے جانے کی بات کی تھی۔ اب مہیں جو مجھنا ہے مجھتے رہو۔ وہ زچ ہو کر جنانانہیں بھولی تھی۔ کوئی دس منٹ گزرے ہوں گے جب تہام اسے دوباره کچن میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ آٹا کوندھنا بھول کروہ حیرت ہےاہے دیکھے بناندرہ سکی تھی۔جس کا چیرہ وضو کی وجہ ہے بھا ہوا تھا ٹیبل کے گرداطمینان سے بیٹھاوہ قرآن مجید كھول چكاتھا۔

" يېبى بىيھ كرتلاوت كرول گا\_ پھرد مجمة امول تمهاراول موم کیے نہیں ہوتا۔"اے این طرف متوجہ دیکھ کرتہام نے جنايا \_ جب كه ساريقه نظرانداز كرتى اين كام مين مصروف ہوگئی تھی۔ بہرحال تلاوت سنتے ہوئے شحری تیار کرنا اسے بهت احِمالگاتھا۔

''ساریقه ....کل چاندرات متوقع ہے، تہمیں آج ہی عید کے لیے اپنی شاپنگ کرنی جاہیے۔" سخری کے دوران حیدر بولے۔

"انكل .... يهاي آنے سے يملے بى ميں نے عيد كى شاينگ كر كي تقى -اب كسى چيز كى ضرورت نبيس ـ "وه بولى -''اگرشاینگ کرچکی ہوتو وہ سب بعد کے لیے سنجال

و 165 جولاتي 165 ع

''ہمارا تعلق بھی آل جا ندجیسا ہے ساریقہ ..... یہ بھی برھے گا، اور بردھتا رہے گا اور پھراپنے جوہن پر پہنچ جائے گا پوری آب و تاب کے ساتھ۔"باریک سے جاندگود کھیاوہ بولا اور پھر نماریقہ کے مسکراتے چیرے کودیکھا۔

"چاندمبارک ….اب بتاؤ کیا تحفه چاہیے؟ جو کہوگی ملے گا۔'' بردی محبت سے سخاوت کا مظاہرہ کرتا وہ ساریقہ کو بے حد بارالكار

"تحفدتوتم دے بی مجے ہو۔"ساریقہ نے مسکراتے ہوئے ابنا بإتهرسامن كيا\_اس كي مقبلي برانكوشي روز اول كي طرح جَكماً

"بيتم ساتھ لے كر كھوم راى مو" مسكراتے موئے تہام نے اس کی تھیلی پرسے انگوشی اٹھالی۔

''پہنادوں .....اجازت ہے....؟ بعد میں بیمت کہنا کہ میں نے اس بارے میں کچھ سوچانہیں۔"شرارتی نظروں سے تہام نے اسے دیکھا۔

"بیال عید کاسب سے بہترین اور قیمی تحفہ ہے میرے ليے، سوتمہارا طنز بضم كرنا پڑے كا مجھے۔" ساريقتي كے كرات ليج براس نے دهرے سے بنتے ہوئے الكوشى اس کی انظی میں پہنادی۔

یہ بہت خوب صورتِ تخذہ ہے، پیمیراحق بھی ہے،اس لے میں شکر بدادائیں کروں گا۔

" تمهارا شكريه مجھے جا ہے بھی ہيں .... اب جلدی فيج چلو، پایا کوچاند کی مبارک باد بھی تو دینی ہے۔'' اس کی عجلت پر ساريقة كويمي موش آيا\_

تہام کا ہاتھ تھا ہے سٹرھیوں کی جانب بردھتے ہوئے اس نے آسان برمسکراتے باریک جاندکوایک بار پھر دیکھا جوعید کے تہوار کی نوید کے ساتھ دلوں کو بھی نزدیک لایا تھا اور سب سے بردھ کربیچا نداس کی کھوئی خوشیاں بھی تو پھرسے سمیٹ لایا تفاروه تهام سيمتفق تحى كداس في اسين اورسار يقيد كيعلق كو چاندے تعلیم دی، بس ایک فرق ضرور تھا کے پیغلق بھی کھٹے گا نہیں بحبت تو بس بردھتی ہے بھیلتی ہے بھی گھنتی ہیں۔

تك ياير يل رہے ہوتے \_"وہ نوت سے بولی \_ ''تو کیالوہ کے چے میں چوانی تم نے ....؟''اس کے حیران انداز بروه این بےساختہ مسی روک نہیں سکی۔

"جانتی موہتمارے بہال آنے سے پہلے تک مجھے بالکل اندازهبيس تفاكه يعيدمير بياتى البم اورياد كارمون والى ب-"ال يك خوش كوار ليج برساريقه بس مسكرات بوئ السد مكيداي تكلي

وجمهيں بايات بدشكايت تونبيں كدتم يے بوجھے بغير انہوں نے بیفدم اٹھایا ....؟ آخر بیتہاری زندگی کا بروا فیصلہ

ہے۔" وہ بنجیدہ ہوتا ہو چور ہاتھا۔ " مجھے ان سے کوئی شکایت ہوہی نہیں سکتی۔ وہ تمہارے باب ہیں تو مجھ سے بھی ان کا ممرار شتہ ہے۔ جب میں ان سے النيخ دل كى مربات كهد عتى مول توان كو غرورت بى كياب مجھ ہے چھ ہوچھنے کی۔'

"كيابات بتمهاري ....اتى جرأت بهي مجهي نبيس ہوئی۔'' وہ جبرت سے اور شک سے بولا۔

"لكن شكايت مجيم سيضرور ب-"وه يك دم بولي-'' کہال کوئی کی رہ گئی تھی جوتم نے حسیب نسب بسل اور درجات کے نعرے لگانے شروع کردیئے۔ اگر انکل کوتمہاری اس موج کی بھنگ بھی لگ گئی توجانے ہوان کے دل کوس قدر تكليف يہنچىگا۔"

"حسب نسب، نام اس کے بارے میں اتنا کچھ کرواسنے كوملا كهايك وقت ايسا آهميا كهين خودتري بين مبتلا موكميا شايدىية پريشن تقاميرا.....بېرحال بين اپني يىلطى مانتاموں\_" 'بینام بسل، حسب نسب انسانوں کے دم ہے ہے، جب ' انسان کو بی فنا موجانا ہے تو پھر باتی چیزیں کوئی نفع نقصان پہنچانے کی اہلیت جیس رکھتیں .... بہتریمی ہے کہ بار بار پلٹ كر پیچیے دیکھنے كے بجائے آ مے كا سفر جاري ركھا جائے۔ ساریقہ کے سمجھانے والے انداز پر وہ سنجیدہ کی مسکراہٹ کے ساته تائيدين سربلاتاآ سان كاطرف متوجه واقعاله

"كِتْنَا اچْهَا بُوتَا الرابِحي بم أيك ساته عيد كاچا عدد يكهت." تهلية ملكج في اليس كياتفاتوه وسرت سي بولى-"احچها موتانهیں ..... احچها مور پاہے۔ وہ دیکھو ذرا .....

تہام کی توجہ دلانے پراس نے بے بھٹی سے آسان کی ست دیکھااور پھرغور کرنے کے بعداس کا چبرہ خوشی سے کھل اٹھا۔

آنجيل 166 جولائي 2016ء



# Downloaded From Palasociety com

كمرے ميں تھے ہوئے ہو۔ "شازىيادت نے مطابق زور دارانٹری ماری۔

کون سی نئ بات ہے۔ ویسے میرچھٹی والے دن کیاتم بجارے بھائی کو مجم منح فے کرنگل پرتی ہو۔"اس نے حفظ اور کلاس لگائی۔ - ما تفتدم كے طور بر تكميه منه برر كاكر بهن كوچھيڑا۔

" بات سنوانی ای جان کے پاس آئی ہوں۔ سی کا ڈر جارا۔ "وہ سر تھجا تا ہوا بولا۔ نہیں مجھے۔' وہ عادت کے مطابق تپ گئی۔ابانِ ہسا۔ "اجھاتوان کے کمرے تک ہی محدودر ہا کرو۔میری

"ابان على ....من سنى دريسة آنى مونى مول اورتم موكه نيندكا كيول بيز اغرق كرتى مو؟" اس في جلتي يرتيل كا

ایک بات بتاؤ ون کے تین نج رہے ہیں۔ تنہاری فیرو البھی بھی سبح بہیں ہوئی؟" شازیہ نے آسین چڑھا کرتلیہ ھنچا

" ہاری مرضی نیند ہاری خواب ہارے اور بیاستر بھی

''حچوژ َوان فضول با توں کواور ذرااس بمباس<sup>ت</sup>ک نیوز كوكنفرم كرو\_' شازىياس كےسامنے بيٹر پر آلتی پالتی ماركر

و2016 (عادة) 167





'' آپ لوگول کو پتا ہے نا کہ میں اس وفت تک شاوی تہیں کروں گا جب تک مجھے میری من پیندلؤ کی تہیں مل جاتی ـ "ایان نے براسامند بنایا۔ "فارگاؤ سیک بھائی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور آپ اس آئيڈيل كى تلاش ميں اسكے ہوئے ہيں آخرا بي تصوراتي دنیاہے باہر کیوں مہیں آ جاتے۔'' شازیہنے زج ہوکراس كے سامنے ہاتھ جوڑ ديئے۔ "لڑکی میرے جذبات سے نہ کھیلو۔" چرے پر د کھ بھرے تاثرات، وہ بھونڈی ایکٹنگ کرتا ہوا ذرا اجھانہیں لگا۔ '' د يور جي .....ايک بات تو چ ہے که حسن کا جادو جار روزہ ہوتا ہے، مگر سیرت کاحسن سدار ہتا ہے۔ "ثمرہ نے بھی است مجمانا جابا۔ ''وہ کیا گئے ہیں ..... شکر خورے کوشکر' آپ دونوں دیکھتی رہ جا نیں کی اور مجھے۔ دونوں خوبیوں ایک ہی لڑکی میں ال جائیں گا۔ " مجال ہے جواس پر ذرا بھی اثر ہوا ہو، انتهائي وهثاني سے جواب آيا۔ ''امی جان کے سامنے جا کر ذرا پیرڈ ائیلاگ مار نا شادی سے پہلے ہی منج کروادیئے جاؤ گے۔" شازیہ نے زیان پڑائی۔ " تنجى ٹاك يرسبرا بھى تھسل تھسل جائے گا۔" ثمرہ نے اس كے سلى بالوں كو بگاڑتے ہوئے چھٹرا۔ " آپ دونوں کے ہوتے ہوئے بھلا مجھے منہ کھو لنے کی کیاضرورت ہے۔'اس نے بھنویں اچکا میں۔ "تو پھر ....؟"ان دونوں نے ایک ساتھ کو چھا۔ "میرامقدمہ تو آپ نے لڑنا ہے اور جیتنا بھی ہے۔" اس نے فورامسکہ لگایا۔ "الى .....سنولزكى بهت پيارى بئايك بارتضور خرور و یکھنا پھر ہاں یانہ کا فیصلہ کرنا۔" ثمرہ نے کمرے سے نکلتے ہوئے ،ایک بندلفا فہ دیور کو پکڑایا اور کان میں بولتی ہوئی باہر نكل كئي۔

'' اول ..... بھولی بیگم۔''اس نے خاکی لفا فہ گھما گھما کر

'' دیکھوں تو امی جان نے کون سا ماسٹر پیس ڈھونڈ نکالا

' کون می نیوز؟'' وه بھی جمائی لیتا ہوا مجبوراً اٹھا اور بہن کے سامنے بیٹھ گیار ''لڑے پہلے ہوش کے ناخون لواور جا کرمنہ ہاتھ دھو۔'' اس نے نا گواری کا اظہار کیا۔ شیرول کے منہ نہیں دھلتے۔" ابان نے ایک اور "" تمہارا کچھ نہیں ہوسکتا خبر سنا ہے۔ امی جان اور بھا بیوں کی ملی بھگت سے ور میر انھوڑی جڑھنے والا ہے۔ "وہ دھا کا کر کے مزے سے یاؤں ہلانے لگی۔ ''او.....نو .....؟''امان المجل يرا المرجرت كے مارے خوشی کا حساس تھاہی تہیں۔ ''او ..... يس-''ثمره دونول ہاتھوں ميں چائے كا كپ تھاہےداخل ہوئی۔ '' بھائی .....! پلیز آپ بھی غیروں کا ساتھ دے رہی ہں۔"اس نے دہائی دی۔ "امی جان کو غیر بولتے شرم نہیں آئی۔" شاز ہے نے أتكهيس منكاكرجائ كاسب ليا-"وه ..... جبيل .....مطلب ..... "اس كي زبان ایک دم لکنت ز ده ہوگئی ہتو دونوں ہنس دیں۔ ' و یسے لڑکی اتنی معصوم اور بھولی بھالی ہے کہ امی جان تصویر دیکھتے ہی ہال کرنے پرتل کئیں۔" شمرہ نے پتانہیں د بور کو بتایایا ڈرایا۔ ''وہ تو بڑی بھالی نے کہا ہاتھ ہولا رکھیں لڑکے کی مرضی بھی جان لیناضروری ہے۔''شازیہنے ہنتے ہوئے بتایا۔ ''جیو …… بڑی بھانی۔'' اس نے نعرہ مستانہ لگایا تو ثمرہ '' چلوتو پھر باتی باتیں بھی جا کر بڑی بھانی ہے ہی پتا كرلينا-" ثمره كب سميث كرجانے كواتھي۔

''جمانی ..... لاؤلے دیور کی جان پر بنی ہوئی ہے اور آپاسے یوں چھوڑ کرجارہی ہیں۔''شازیہنے جلدی سے ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ ماتھ سیکڑ کر بٹھایا۔

'' ہاں تو ہم کربھی کیا سکتے ہیں اس گھر میں پتا بھی ای جان کی مرضی کے بناءنہیں ہلتا۔'' ثمرہ نے ہلکا ساشکوہ کیا، جے وہ دونوں نظرانداز کرگئے۔

جارول طرف سے دیکھااور منہ چڑایا۔

ہے۔ 'لفافہ کو کھولتے ہوئے نگاہ کھڑی پر گئی۔

''او..... بیرٌ ه غرق وه جارون میرا انتظار کررہے ہوں گے۔'' جلدی سے اٹھ گھڑا ہوا اور واش روم کی طرف دوڑ لگائی۔

'' چھٹی والا دن ہے رائے میں رش ملے گا۔ی ویو یارک پہنچنے میں بھی ہاف آ ورلگ جا ئیں گے۔' ابان نے خود یر بر فیوم کا چھڑ کاؤ کرتے ہوئے کوفت سے سوجا اور باہر کی جانب لیکا۔خاکی لفافہ بے قعتی کی تصویر بناسائڈ ٹیبل پر ایسے ہی پڑارہ گیا تھا۔

♦ .... ♦

لبے گھنے براؤن بالول میں آئل لگانے کے بعد ایک اتھ سے مساج کرتے ہوئے ایشل نے برسی برسی آنکھیں نی وی پرجما تیں۔

''' وَيَج .....'' كمرير بردنے والى زور دار دھپ سے تيل کی شیشی ہاتھ سے چھوٹ کر کاریٹ پر جا گری۔ " بإلى .... كيا نشانه ب ميرا؟" مُشوى منت موع ال

'''نتہیں اپنے گھر میں چین نہیں ہے۔'' ایشل

"بہ بھی تو میراہی گھرہے۔" کشوی کا انداز کچھ کچھ معنی خيزساتھا۔

" كام بروهاديانا-"اس كى بھولى صورت بركوئى تا ترتبيس ا بحرا، جلدی سے بوتل اٹھائی۔ "م نے بوے بہار توڑنے ہیں۔ بوی آئیں کام والی' وہ مذاق اڑانے میں ماہر تھی۔

"كوئى خاص بات بيكيا؟" ايشل في اس خاموش ويكحا تويوحيمابه

'خاص بات اوہ ہاں'اجھا ہوایا دولایا۔'' کشوی نے ایک اوردهمو کااس کی مربرتکایا۔

"اف ہاتھ ہے یا ہتھوڑا۔" اس نے بھی بدلہ لینے کے لے چنگی بھری۔

" آه.....اووف احجها چلو بدله برابر هوگیا-" وه یاز ومسلتے ہوئے ہنس دی۔

''اب کام کی بات سنوآ دھے تھنٹے میں تیار ہوجاؤ۔'' کشوی نے از کی ڈھٹائی کامظاہرہ کیا۔

وو كيول كبيل جانا بكيا؟ "اس في وى آف كيااور

ا پی گزن کود یکھا،جس کے بیروں میں پہنے فٹ تھے۔ 'یاری و یو یارک میں پھولوں کی نمائش لگی ہے۔ وہاں چلتے ہیں نا۔" کشوی نے عادت کے برخلاف لجاحت سے کہا۔

''اتنی دورنہیں بھئی۔میرا تو آج کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔'' ایشل نے جان کرنخرہ دکھایا ورنہ اسے پھولوں کا کریز تھا۔

"اكب منك ميس نے آپ كى رائے نہيں مانكى اطلاع وی ہے جلدی سے تیار ہوکر نیجے آؤ اوکے۔" کشوی کے دھونس جمانے بروہ ہنس دی اور بالوں سے یاؤ تھر تیل نکالنے کے لیے نہانے چل دی۔

آنکھوں میں شیشوں کی چک بڑی تواس نے چندھیا کر سامنے دیکھا، نگاہیں تھبری تنگیں بکھرے بے داغ، بے تکن چرے کود مکھ کرنتی تشبیهات ذہن میں گذیذ ہونے لگے۔ دل بہت کچھ کہنے کو مچلاء اس پر دککش ی بلسی کا نوں میں نفر کی سی تھنی بچی ، ابان علی جو نیم کے گھنے درخت کے سائے تلے نیخ يربيضا تفامبهوت ساره كيا-كاثن كالكاني ملتاني كرهائي والا كرتا، يهنيه وه اندر داخل موكى جس يركز مصيفيشول يرسورج کی کرنوں نے منعکس ہو کرشرارت کی اوراس کی آئٹھیں پھر سے خیراں ہوئیں، سز خوب کھیر دارشلوار اور بڑے سے ھیفون کے دویٹے میں وہ اس باغ کا حصہ بن گئے۔ایک ترو تازہ کھلے ہوئے بھول کی طرح۔

''گلابو.....' ایان کے منہ ہے ہے ساختہ نکلامگر برا ہوا' غلط وقت بردوستول كي آمد كاسحر ثوث كيا\_

''او بھائی آ ھے نہیں چلنا۔''اشعر بولاتو اسے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔

''واہ کیا خوب صورت نظارہ ہے چلو ایندر چکتے ہیں۔'' تشوى ايشل كالماته تقام كراندركي جانب بزهكئ-''تم لوگ جاؤ..... مجھے تھوڑی دریہ یہاں تنہا بیٹھنا

ہے۔''ابان نے بمشکل ان کوٹالا اور نگا ہوں نے اسے پھر ڈھونڈ نکالا <sub>–</sub>

" پیسه گلابو ہی ..... تو میری آئیڈیل ہے۔" کیکٹس کے بودوں کےنز دیک وہ گلاب چیرہ دکھائی دیے گیا۔ ''ایک منٹ رکنا میں انھی آتی ہوں۔'' ''تشوی جو

"اجھاتو پھراي طرف كيون ديكھ رہے تھے، جہاں ہم كھڑے تھے۔" ابان كاندازنے كشوى كوجلاكے ركاديا۔ " میں آپ کوئبیں بلکہان پھولوں کو دیکھر ہا تھا۔" ابان نے ان کے پیچھے کھڑے کتی کے ماڈل کی طرف انگی ہے اشاره کیا۔ ان دونوں نے مڑ کر دیکھا، کشتی میں سجائے مجھے رنگ برنگ کے پھولوں کی رعنائی دیکھنے والی آئکھ کو متوجه کرر ہی تھی۔ "اوہ سوری ۔ "اب کہنے کے لیے کھے بچانہیں تو کشوی نے مجبورا معذرت کی۔ ''چلو ہر جگہ انسلٹ کروا کر رکھ دیتی ہو۔'' ایشل نے مشوى كو هسيشاا ورومال سے واليس چل دى۔ '' ہاں میں تمہیں ہی دیکھ رہا تھا۔'' کچھ سوچ کرجاتے جاتے ایشل نے ایک ہار مڑ کرد یکھااور حیران رہ گئی۔ ابان کی ممری بولتی نگاہوں اور تھنی میکوں نے اٹھتے التي نه جاہتے ہوئے بھی بہت کھ کہدن لیا۔ وہ سرخ وسفید رنگت، لمبے قد، ماتھے برگرے سکی بالوں اور ورزشی جسم کی وجہ سے اب خاصا نمایاں دکھائی د ب ريا تھا۔ ₩....₩ ایشل اعوان اور کشوی زمان آپس میں کزن تھیں عمرہ، عروہ اور غنوی متنوں جہنیں کشوی ہے عمر میں بردی تھیں، جو شادی کے بعدا ہے گھروں کوسدھار چکی تھیں جبکہ ایشل کے دو بھائی تھے۔شائل اعوان ،اس سے عمر میں پورے جارسال برا تفاجبكه شموكل إن دونول سے چھوٹا اور بے انتہا شوخ وشریر

تھا۔ دو پورش پرمشمل بوے سے تھر میں دونوں بھائی اپنی اولادول کے ساتھ رہتے تھے۔

ایک ہی گھر میں او پر یغیجر ہے کی وجہ سے اِن دونوں کا بچین ساتھ گزرا۔ دونوں ہم عمر بھی تھیں۔اسکول سے لے کر کالج تک ایک ہی جماعتِ میں پڑھتی رہیں۔ای لیے آپس میں بہت زیادہ دوتی ہوگئی۔ایشل کو گھر کی اکلو تی لڑکی ہونے کی وجہ سے بہت رعایت ملی ہوئی تھی، رقیہ اعوان نے اسے بڑے لاڈ پیار اور نازوتع سے یالا جبکہ تحشوي كى امى طاہرہ زمان تو شادى شدہ بيٹيوں كے مسائل میں ہی الجھی رہیں ، انہیں سسرال میں سینہ ٹھونک کر جینے

سلسل ابان کی ترچھی نگاہوں کا تھیل دیکھر ہی تھی ، جوش میں کھڑی ہوئی۔ " كيون اب كياموكيا؟" ايشل كول دائر عين لكائ گئے، پھولول کی طرف بڑھتے ہوئے رکی۔ '' وه جوسامنے براؤن تی شرے اور جیز والالڑ کا ہے نا .....مسلسل حمہیں و مکھ رہا ہے۔" کشوی نے دانت کیجائے۔ وو تنهیں کوئی غلط جنی بھی تو ہوسکتی ہے۔ "اس نے ہینڈسم سے ایان کود مکھ کر کہا۔ " تو ..... چلو غلط فہمی دور کر لیتے ہیں۔" کشوی جوش " بلاوجه سي كم منه لكني كي ضرورت نبيس-" ايشل نے كهبراكراس كاباته يكزكرروكناجابا متم تو ہو ہی ڈرپوک۔'' وہ آنکھیں جڑھا کراہے "ویے ہوسکتا ہے کہ وہ لڑکا تمہیں دیکھ رہا ہو۔" ایشل نے مسکراتے ہوئے چھٹرااوریہ بی غضب ہو گیا۔ "اگر سے اب بے تو چلو معاملہ ابھی صاف کر لیتے ہیں۔''وہاسے صینی جل کئی " کشوی .....سنوتو۔" ابان کے سامنے پہنچ کراس کے تھے چھوٹ گئے۔

"اےمسٹرآپ میں کیوں واج کررہے ہیں؟" کشوی نے کررہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ° ایکسکیوزی \_ ''ابان تھوڑاروڈ ہوا۔ "جی معاف کیا۔" 'کشوی نے جیسے ناک سے ا ب کو بہ خوش فہی کیوں ہوئی؟" اس نے کشوی کو بهنوي اجكاكرد يكها.

" خوش فہی ....نہیں سیجے فہی ہے۔" اتنے ہنڈسم اڑ کے سے بات کرتے ہوئے، وہ تھوڑا اترائی جبکہ ایشل کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔

ومس اس باغ میں و مکھنے کے لیے بہت ساری حسین چزیں ہیں تو مجھے کیا ضرورت کہ آپ کودیکھوں۔'اس نے کشوی کی آتھوں میں جھا تک کر زبردست چوٹ کی، وہ اسے دیکھ بھی کہاں رہاتھا۔

ولائي 170ء

خیالویں میں تنی بارادھر کا چکر لگا آتا، جہال گلابوے ملاقات کے داؤ وی سکھانے کی وجہ سے ان کے پاس کشوی کے ليے بہت كم وقت موتابين وجر تھى كد كشوى كا زياده وقت ہوئی تھی۔

"ابی میں کھے یو چھ رہی ہوں۔" زہرہ نے اس کی آنگھوں کے آھے ہاتھ لہرایا۔

"جى برسى بھاني سن رہا ہوں۔"وہ دوبارہ متوجہ ہوا مرياد نيآيا كهوال كياتفا\_

"نوبتاؤميس في كياكها؟"زهره كوشرارت سوجمي "بال آج بى درزى كے پاس سے آپ كے كرے ليا آؤں گااور ..... "اس نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ "ورزی کے باس تو تم اب جاؤ کے بی مر ..... دو دن ے بیقصور ایسے بی بڑی ہوئی ہے۔ ' انہوں نے لفافہ ہوا

'' کُون سی تصویر <u>'</u>'' اسے تو صرف وہ گلابو یاد کھی ہاتی سب بعول چکا تھا۔

" تم نے اس لفانے کو کھول کرد مکھنے کی زحت بھی گورا نہیں کی۔"زہرہنے دیور کے کان سیجے۔ "ا ..... آ ..... بروی بھانی کان تو چھوڑیں۔" اس نے

جان بوجه كرشور محايا-

"نتاؤيس ....اب اي جان كوكيا جواب دول؟"زهره نے رسانیت سے یو چھا۔

"أنبين ....اس رشتے کے لیے منع کردیں۔"وہ برے مطمئن انداز میں بولا۔

" كيامنع كردول؟"ز هره كامنه كل كيا\_

بال منع كرديں۔" محبت نے اسے الي جرأت عطا کر دی ۔

''وجه کیا بتاؤں؟'' زہرہ نے نہ سجھنے والے انداز میں ویکھا۔

" گلابو" اس نے بوی زی سے پدلفظ محرے محرے ہونٹوں سےاداکیے۔

" تہارا و ماغ تو ٹھیک ہے ابتم گھر میں کام کرنے والی ماسی کی لڑکی سے فلرٹ کرو کے " زہرہ کا چرہ سرخ ہوگیا۔ س کردھمو کا دیا۔

"" اس كى بين؟" وه ايك دم يريشان موكميا پھراسے يادآيا كدان كے يہاں كام كرنے والى ماى زريندكى اشاره سالم بني كانام بھي گلابوہ۔

نیجایی جاچی کے گھر میں گزرتا۔ البيل بهت ساده مزاج اور بھولی بھالی لڑکی تھی جبکہ مشوی حد درجه کی مند محصف اور بے وقوف،اس کی حدسے بردھی ہوئی خوداعتادي اكثرنقصان كاباعث بنتي بمكروه خود كوعقل ميدسمجه كر ہرمعاملے ميں اپن سجھ لڑائی۔ ايشل بھی اپنی سادگی کی وجدسے مشوی سے دب کررہ جاتی اوراسے ہرمعاملے میں این مرضی چلانے کی حجوث مل جاتی مکر وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں خوش رہتیں کیوں کہ مشوی کوزندگی میں ہلا گلا اور تھومنا پھرنا پہندتھا، اس کے تمام بروگرام اپنی کزن کے بغیر ممکن نہیں ہویاتے ، وہ ایشل کو لے کرا کثر مارکیٹ

نكل جاتى ، بھىشېرىي كىنے دالى كسى نمائش كارخ كيا جا تا اگر دور جانے کا پروکرام ہیں بن یا تا تو وہ دونوں کھر کے بالکل سامنے والے بارک جلی جاتیں تھیں اور واپسی بر کشوی کی

پُرز ورفر مائش برایشل اسے آنس کریم کھلاتی۔وہ دونوں اپنی زندگی سے بہت خوش میں۔

تحثوی کے لیے جاجا کے گھر ایک اور شخصیت باعث مشش تھی،وہ ایشل نے بڑے بھائی شائل اعوان کوٹوٹ کر جاہتی تھی تمراس بات کی خبراس نے آج تک کسی کوہونے نہ دى\_ايشل كوجمي نبيس\_اونجا،لسا، كسرتى جسم والا ديسنت سا پُراعتادُ شَائل كالعلق بإك ِفوج سے تھا، وہ جِب بھی اپنی وردى ميس ملبوس چھيوں پر كھير لوشا تو جہال كھر والول كى نگامیں اس کی بلائمیں لیتے نہیں تھکتی ، وہیں کشوی کے بھی نین مجھی چوری چوری اسے تکا کرتے۔ایک پنتھ دوکاج والامحاورہ وہ جب بھی اپنی امی کے منہ سے منتی تواسے لگتا کہوہ اس کے کیے ہی بنایا گیا ہے کیوں کہ وہ اس بارے میں چھے زیادہ ہی پُراعتادتھی کہاس کی شادی شائل کے ساتھ ہوگی ،اس کے بعد وہ ہراس جگہ جائے گی جہاں اس کے میاں کی پوسٹنگ ہوگی۔ اس طرح دونوں خواہشات ایک ساتھ یوری ہوجا کیں گی۔

♦ .... ♦

" کہاں کم ہو؟" زہرہ کی آواز پر ابان چونک کری ویو یارک سے واپس اینے کمرے میں لوٹا۔ "جى برى بھائى؟" وہ اس دن كے بعد خيالوں ہى

£2016 (31) 2 171

''کشوابیانہیں سوچتے۔ ہارے جاجا کی ایک ہی بیٹی ہے۔ اللہ اسے ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب کرنے أ مین - "غنوی نے فورادعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ '' ہاں تو میں کون سااس کی دسمن ہوں مجھے بھی وہ بہت عزيزے۔" كشوى نے بھى بال ميں بال ملائى۔ ''اورتم بھی ذراعقل کو ہاتھ ماروکسی کو اپنے لیے اتنا ضروری ہیں بناتے کہاں کے بغیر جینا مشکل ہوجائے۔'' غنوي بزبراتي موئي ليث كئي\_ '' آئی وہ میرے لیے نہیں میں اس کے لیے بہت اہم ہوں۔''ہمیشہ کی خوش جنی اس کے اندر جا گی۔ موں ۔''ہمیشہ کی خوش جنی اس کے اندر جا گی۔ " تم ایک دم جھلی ہود کھنا پچھتاؤ گی۔" وہ جمائی لیتی ہوئی نيندك وادبول مين كھوڭئ\_ دو آبی میں تنہیں وکھا کررہوں گی کہایشل میراکتنا کہنا ''آبی میں تنہیں وکھا کررہوں گی کہایشل میراکتنا کہنا مانتی ہے۔" کشوی نے سوتی ہوئی بہن کوچیلنج کیا اور وہاں ੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑਜ਼੶੶੶ੑੑੑੑਜ਼ ''بھائی او....میری بھائی بیرتو کمال ہوگیا۔'' ابان نے خوشی ہے بے قابوہو کرز ہرہ کو تھماڈ الا۔ ''ابان رک جاؤ نہیں تو میں گر جاؤں گی۔'' زہرہ نے استرى استيند پكر كرخودكوكرنے سے بحایا۔ "کیا ہوگیا ابان خیریت تو ہے۔ پرائز بانڈلگ گیا ہے كيا؟"عرفان نے بھائى كو كھورا، اكاؤنٹن مونے كى وجه سےان کی ہر بات میں پیسہ کا ذکر ضرور ہوتا تھا۔ '' پرائز بانڈ ہی مجھیں۔'' اس نے شوقی سے جواب دیا اورز ہرہ کو تھنچتا ہوالان میں لے آیا۔ ''بھائی کوکیا چکمہ دے رہے تھے ہاں۔'' زہرہ نے پھر د يوركا كان مرور إ\_ '' آپ جوائبیں اتنے چکے دیتی رہتی ہیں ایک میری طرف ہے بھی سہی۔'ابان نے چھیڑااور سبزروش پر چلنے رگا۔ ''اوہو کیا بات ہے لگتا ہے کچ کچ کی لاٹری لگ کئی ہے؟" زہرہ نے لان میں چھی کریں پر بیٹھتے ہوئے یو چھا۔ "جی میری گلابو ..... مجھے مل گئی ہے یہ کسی لاٹری لکنے ہے کم ہے کیا؟"اس کے چہرے سے خوشی پھوٹ روی۔ "گلابو کہاں می؟" زہرہ نے کنفیوز ہوکر سامنے کھڑے

" بهت مذاق هو گيا به نضور په مکه لو اور شام تک جوا دے دینا۔'' زہرہ نے تصویر دیور کی گود میں ڈالی۔ ''جمانی ....یشنس تو۔'' اس نے نگاہ بھر کر بھی تصویر نہ ديمهى إورايك دم تقبر إكر بهاني كابلو بكزار ود گھبراؤ مبیں لڑکی بہت بھولی بھالی اور پیاری ہے اس کے باوجودا کر مہیں پسندنہ آئی تو میں ای جان کو سمچھانے کی کوشش کروں گی۔''زہرہنے اسے پیکارااور باہرنکل سیں۔ '' گلا بو بھولی بیگم۔'' وہ سوچ میں پڑ گیا،تھوڑی دیر بعد گود میں پڑی تصویر پر بے دلی سے نگاہ ڈالی اور آئیسیں پھٹی کی پھی رہ سیں ♣...... "سنا ہے ایشل کا بہت ایتھے گھرانے سے رشتہ آیا ہوا ے؟ "غنوى جوميكي آئى موئى تھى \_ بهن سے يو چھا۔ ''اچھا مجھے خبرنہیں۔'' کشوی نے کتاب پر نگاہ جماتے جرت ہاس نے تہمیں نہیں بتایا۔" غنویٰ نے گود میں لیٹے پرو کڑھیکتے ہوئے طنز کیا۔ "اس میں جرت کی کیابات ہے جاچی نے ایشل کو بھی یہ بات نہیں بتائی ہوگی ورنہوہ مجھے ضرور بتاتی۔ "کشوی کے لهجه ميل فخرتفاء "اجھا ..... يې تو ہوسكتا ہے كه ده اليي پرسنل بات تم سے چھیا گئی ہو۔ ' غنویٰ کو بہن کا انداز برالگا، اس لیے اپنی بات پرجم بئی۔

، ایسانہیں ہوسکتاوہ تو سانس بھی مجھے یو جھے بغیرنہیں ''ایسانہیں ہوسکتاوہ تو سانس بھی مجھے سے پو جھے بغیرنہیں كے سكتى۔ " تحشوى كا انداز ضد ليے ہوا تھا۔ 'ہاہا.....چھوٹی تم نے تو مبالغہ آ رائی کی حد کر دی ہے۔'' غنویٰ نے بیٹے کوتکیہ برکٹاتے ہوئے بہن کودیکھا۔ " آبی میں سے بول رہی ہوں ایشل دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پراعتبار کرتی ہے۔'' کشوی نے کتاب بند کرتے '' خیر..... کنوارے پن میں لڑ کیاں ایسی ہی جھلی ہوتی

ہیں مگر دیکھنا شادی کے بعد وہ مہیں کیسے بھلادے گی۔' غنویٰ نےاسے سمجھانا جاہا۔ ''اس کی شادی ہوگی تب نامیں ذراامتحانوں سے فارغ ہوجاؤں پھراس مسئلے کو بھی دیکھتی ہوں۔'' کشوی نے پچھ

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

و كسام ويكهااور بلائيس في اليس-

**6 8 6** 

بی ایس سی کے فائنل ایگزامز شروع ہو چکے تھے،
ایشل اور کشوی ہیپر کے بعد وہ ایشل کوطر پقے ہے ہجھائے گ
خیال تھا کہ پیپر کے بعد وہ ایشل کوطر پقے ہے ہجھائے گ
کہ اتن جلدی شاوی کے جبنجھٹ میں پڑنے کی بھلا کیا
ضرورت ہے۔ ابھی تو ان کا سارا دہاغ امتحانوں میں لگا
ہوا تھا۔ ایک دو بار کشوی نے کر پدنے کی کوشش بھی کی گر
ایشل کواس بارے میں پچھ پائی تہیں تھا۔ ایشل کوآج کل
اینا ہوش بھی کہاں تھا، اسے ایک نئی پریشانی لاحق ہوگئی
دو بولتی آئھوں نے اپنے سحر میں جکڑ اہوا تھا، وہ جدھر بھی
جاتی خودکوان نینوں کے حصار میں محسوس کر تی ہوئی
میں النے سید ھے بیپر دیئے اور آخری پیپر دے کر جو کمی
میں النے سید ھے بیپر دیئے اور آخری پیپر دے کر جو کمی
میں النے سید ھے بیپر دیئے اور آخری پیپر دے کر جو کمی
میں النے سید ھے بیپر دیئے اور آخری پیپر دے کر جو کمی
میں النے سید ھے بیپر دیئے اور آخری پیپر دے کر جو کمی
میں النے سید ھے بیپر دیئے اور آخری پیپر دے کر جو کمی
میں النے سید ھے بیپر دیئے اور آخری پیپر دے کر جو کمی
میں النے سید ھے بیپر دیئے اور آخری پیپر دے کر جو کمی

ے اسے بھور اہو۔ "آئی۔" سوتے میں شمول کی آواز کہیں دور سے آتی محسور ہوئی،اس نے کروٹ بدلی۔

'' محک ہے اب ....آب مجھ سے بچیں۔''شموّل نے وصلی دی اور یانی سے بعرالورا جگ اس پرالٹ دیا۔

''سلاب سیلاب آگیا'' شور مجاتے ہوئے سحرا انگیز آنکھیں کھولیں ،تو بھائی کو کھکھلاتے ہوئے پایا۔

''برتمیزابھی بتاتی ہوں۔' وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ ''اجھا.....اجھا سوری بابا۔'' کافی بھاگ دوڑ کے بعد

شموک نے ہنتے ہوئے کان پکڑے۔ ''مما کوآپ ہے کوئی خاص بات کرنی ہے' چینج کرکے

ان کے پاس چنل جائے گا۔'وہ باتھ روم کی طرف بردھی تو شمول نے اصل بات بتائی۔

"خاص بات؟" اس كے ٹاول اٹھاتے ہاتھ تھم مكے، أنك طرفہ ميں انظر ال سند كا

بھائی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ''جی کچھ مہمان آرہے ہیں آپ کو دیکھنے۔'' شموّل کا

انداز چھیٹرنے والا ہوا۔

"مہمان تو آتے جاتے رہتے ہیں گر مجھے دیکھنے .....کا مطلب؟" وہ بردیوائی پھر بھائی کے تاثرات سے جھانکتی معنی "يہال....." ابان نے وہ ہي تصوير زہرہ كے سامنے كردى، جواسے ديكھنے كے ليے دى كئى تھى۔

''یہ ..... بیتو ایشل کی تصویر ہے، جے امی جان نے تمہارے لیے پسندکیا ہے۔''زہرہ نے سرتھام کر بتایا۔ آئیس دیور کی د ماغی حالت پرشک ساگز را۔

۔ ''ہاں یہ ہی تو میری گلابو ہے۔'' وہ خوشی سے جھومتے ہوئے تولا۔

'' ہاں بیلا کی ہی تہمیں پسندہے مگر افسوس .....'' زہرہ کا چہرہ اتر گیا۔

" " کیا ہوابری بھائی؟ "اس کے دل کی دھڑکن تھے گی۔ " میں نے تو امی جان تک تہارا نکار پہنچادیا ہے ان فیکٹ انہوں نے آج ایشل کے یہاں کال کرکے انکار بھی کردیا ہوگا۔ " زہرہ نے کف افسوں ملتے ہوئے کہا۔ " دنہیں یہیں ہوسکتا۔ "اس نے نفی میں سر ہلا یا اور گھاس کو بوٹوں سے روند ڈالا۔

''ایک بات من لیں میں صرف گا بو .....میرا مطلب ہے ایشل سے شادی کروں گا ورنہ ہمیشہ کے لیے کنوارا رہ جاؤں گا۔''اس نے بے بینی سے بھائی کے قدموں میں بیٹے کرفر یادی

''ہاں تو رہ جاؤ کنوارے ....کب سے مجھاری تھی کہ اتنی اچھی لڑی ہے آیک ہارتصور و کھے لوگر صاحب زادے کے تھے۔'' زہرہ نے بے اعتمالی سے مندموڑا۔
سے مندموڑا۔

''ادکے ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔نہ کریں مدد۔''وہ منہ پھلا کراندر جانے لگا تو زہرہ کے ہونٹوں سے فلقل کرتی ہلسی کا فوارہ چھوٹ پڑا۔

"کیا خیال ہے .....صاحب زادے کب سہرہ ہاند ہے کر اپنی گلا بوکو لینے چلنا ہے۔" انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہسی کنٹرول کی۔" اور ایسے کھلے منہ والا دلہا اچھا نہیں لگتا۔" انہوں نے آگے بڑھ کر انگلی سے اس کا حیرت سے کھلا منہ بند کیا۔

'''''''''''''''''' ابان بھائی کی شرارت سمجھ چکا تھا، اتر اکر بولا۔

"میرے ابی کی جائے گی برات ستاروں جک مگ ناچو

آنجيل 174 جولائي 2016ء

خیزی اے بہت کھے مجھائی "او.....نو\_" وه سرتهام كرره كئ، بولتي نگامين خيالون وروازے سے کان لگائے ہوئے کھڑ ایایا۔ میں آ کرشکوہ کناں ہونے لکیں۔ ₩....₩

"ابان مجھے تم سے ایک خاص بات کرئی ہے۔" سعادت لی بی نے سلام پھیرنے کے بعد سے کود یکھا۔ "جي اي جان-"اس كالبجاحر ام معير تقار

'' بیٹا ..... ماہِ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ مم چاہتے ہیں کہ .... 'انہوں نے کمے بر تقبر کرسامنے بیٹھے خوبرو بيني كود يكها-ابان كى سوال كرتى نكابين مال كيشفيق چرے ہے الرائیں مراس نے کھے بولنے سے احتر ازبرتا۔ "عید کے تیسرے ون تہاری ولہن گھر لے آئیں۔" انہوں نے سیج کے دانے پر انگلی پھیرتے

ہوئے ہات بوری کی۔ " كلابوت ساته عيد" ال في نظرين جه كا كرسوجا اور مسكرابث كومونثول تطروكا

"عران اعوان صاحب كابهت معزز خاندان ب-اينا محتے کا کاروبارے لڑکی بڑھی لکھی اور خوب صورت ہے، ویے تہاری بھابول نے مہیں تصورتو دکھادی ہے تا؟" سعادت ني لي في تحتمر ي وع ليح من يوجها-

"جى بھائى نے دكھائى تھى۔"اس نے اثبات ميں سر بلايا توان کے چہرے پراطمینان چھا گیا۔

''اچھاکل ہم لوگ ان کی ظرف گئے تضسادہ سے لوگ ہیں۔ ہاری طرف سے بھی کوئی شرائط نہیں ای لیے معاملہ خوش اسلولی سے نمٹ گیا۔" سعادت لی لی نے دهرے دهير كيفعيل بتاني\_

'جی تھیک ہے۔'' اس نے بشکل اپنی خوشی پر يرده والا

"سب توراضی ہیں۔بس اس بارے میں تبہاری آ جری رائے درکارہے۔ 'انہوں نے بات کو سمیٹا تا کہ باقی کے نقل ادا کرشیں۔

''امی جان میرے لیے گھر والوں کی رائے اور خاص طور رآپ کی خوش سے بردھ کر کھھ ہیں۔ "ابان نے دل کی خوش چھیا کرجلدی ہے تبر بردھائے۔

''خوش رہوبیٹا۔''سعادت بی بی نے مسکرا کرنیت با ندھ

لی۔ وہ ایکل کے خیالوں میں تھویا ہوا باہر آیا تو سب کو " گلابو....." یک زبان موکر اس کا ریکارڈ لگاتے ہوئے سب نے ایک ایک گلاب کا پھول پیش کیا تو وہ قسمت کی مہریاتی پرہنس پڑا۔

حشوی نے ماریل کی سیر حیوں پر ان دیکھی دھول ٹشو ہے جھاڑی اور ایشل کے برابر میں بیٹھ کی جو خیالوں کی دنیا آباد کے ہوئے کہیں دور پیٹی ہوئی تھی۔

"سنا ہے بوے مہمان آرہے ہیں آج کل تمہاری طرف ''کشوی نے ٹوہ لیٹا جاہی مروہ اداس ی خیالوں میں کھوئی بیٹھی رہی۔

" جاچی امی کوبتار ہی تھی کہتمہاری شادی خاند آبادی کے انظامات کیے جارہے ہیں۔" کشوی نے اس کا کا ندھا ہلا کر صاف يوحيها\_

' ہونہہ .....' ایشل کے سامنے اداس ی بولتی آ تکھیں

آ کنیں بیزار منیبنایا۔ ''کیا ہوا اتنی حیب حیب کیوں ہو؟'' وہ ایشل کو دیک*ھ کر* چونگی، گلانی آنگھیں اتر اچرہ کوئی اور ہی کہائی سنار ہاتھا۔ "بس یار میں ابھی شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔"ایشل ایک دم چھٹ پڑی۔

"تو بدكون سا برا مسلم ب جاكر جا چى كومنع كردو\_" تشوى نے دل ہى ول ميں خوش ہوتے ہوئے مشور ہ دیا۔ "منع كردول ممااكر برث موكنين تو؟" ايشل في كُرْبروا

"اس میں ہرف ہونے والی کیا بات ہے تم ساری عمر کنواری رہنے کی بات تھوڑی کررہی ہوبس چند سالوں کی مہلت ما تک لو۔" تحقوی نے الٹی بٹی بر حالی۔

"اب يفيك بيس المحي جاكر ممات يدى بات كرتى ہوں۔'ایشل جوش سے کھڑی ہوگئی۔ دومگروہ یایا۔'' کچھسوچ کررک گئی،اداس نگاہوں سے

کزن کود مکھ کر کہا۔

"أيك بارسوج سمجولو پرايخ فيلے برقائم رمنا كل كو مجصے مور دالزام نہ تھہرا نالیکن شادی کا مطلب ایک جیل جیسی زندگی ہے نداینی مرضی سے کھانا پیٹا اور ندہی جینا۔' اس نے www.palksociety.com

مزید ہولایا۔
''نہیں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔' ایک کمیح جو وہ رک گئ تھی، جوش سے بھر گئی، مضبوط تہید کر کے اندر چل دی۔ ''غنوئ ۔ آئی کاش آپ یہاں ہوتی تو دیکھتی کہ آپ کی بہن کیا کر سکتی ہے۔'' کشوی نے بہن کو مخاطب کیا اور ہاتھ جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔

₩....₩....₩

"شازید کیارہا؟" ابان نے ان لوگوں کے گھر میں گھتے
ہی بہن کواشارے سے اپنے کمرے میں بلالیا۔
"کس چیز کا؟" وہ بھی جان کرانجان بی۔
"افوہ وہ جوتم لوگ آج گلا ہو .....اوئی میرا مطلب
ہے ایشل کے یہاں گئے تھے۔" اس نے زبان کو دانتوں تلے دبایا۔

''ہاں بسٹھیک ہی رہا۔'' وہ ایک کچی پچھے ہتانے پر آ مادہ ہی نہیں ہوئی۔

"اجھاٹھیک ہے مت بتاؤ۔" ابان کالہجہ روکھا ہوا۔ " ہائے رے بے قراریاں۔" شمرہ جو ابھی ابھی اندر داخل ہوئی تھی مسکرا کر ہولی۔

"دلڑگی بہت ہی پیاری ہے مجھوگلاب جیسی-" ثمرہ کی تشبیبہ پراس کی ہنمی چھوٹ گئی۔ "کھرہاں ہوگئی کیا؟" ابان نے جلدی سے یو چھا۔

''میاں ذراح چری تلے دم تو لو .... شریف لوگ ایسے ہی منہ کھول کر ہاں نہیں کہد دیتے ، آنٹی نے کل تک کا ٹائم مانگا ہے۔''شازید نے سمجھایا۔

' ''اوراگروہاں ہے انکارہوگیا تو ....؟''اندیشے من میں سرائے۔

ُ ''تو کیا ہواوہ دنیا کی کوئی آخری لڑکی تھوڑی ہے۔'' شمرہ نے بے فکری سے کہا۔

''میرے لیے شاید آخری ہی ہو۔'' ابان کے چہرے پرایک رنگ آیا ایک گیا۔وہ دونوں خیرت سے اے دیکھنے لگیں۔

₩....

رمضان شریف کا مہینہ نورانی ساعتوں کے ساتھ ایک بار پھرمسلمانوں پر اپنی رخمتیں لٹانے چلا آیا۔ رقیہ اعوان اللہ کے حضور طویل مجدول میں جھک کر بیٹی کی خوشیوں کی

طالب ہوئیں، اس کے بعد ان کے دل پرسکون ساچھا گیا۔ اکلوتی بیٹی کی شادی کا فیصلہ کرنا، انہیں ایک بہت کھن اور دشوار کام لگ رہا تھا۔ وہ افطاری بنانے میں مشغول تھیں کہ اچا تک سعادت بی بی کا فون آ گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے ابان کے رشتے کے سلسلے میں آج جواب لینا تھا۔ رقیہ نے سب سے مشورے کے بعد نم آئھوں سے انہیں ہاں کہدی۔

سعادت بی بی کا چرہ خوشی سے کھل آٹھا، فون رکھتے ہی انہوں نے بڑے کمرے میں سب کوجمع کیا۔اس کے بعدیہ خوش خبری سنائی۔ بیخبر سنتے ہی ابان پرشادی مرگ طاری ہونے گئی ہمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے، بن مانگے اسے اللہ سب بچھ دے دیا۔ سب سے مبارک باد وصول کرنے کے بعدوہ وہاں سے خاموشی سے اٹھا ادر فور آہی نماز بڑھ کرشکرا واکیا۔

آئیرس میں گھڑ ہے ہوگر ایک طویل سکون بھرا سائس لیار جب تک وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، اسے ایشل کو کھونے کا دھڑ کا سالگار ہتا تھا۔ ان دونوں کے نچ میں کون سے را لیطے تھے یا اقرار وفا ہوا تھا کہ وواس سے کوئی امید رکھتا گر پھر بھی راہیں خود بخو دنگتی چلی گئیں اور منزل سامنے آگئی۔

''بھائی شکرخورے چلوا فطاری کا وقت ہور ہاہے۔''ثمرہ نے اسے چھیٹراتو وہ مسکرا دیا اور بھائی کے پیچھے چل دیا۔ '' آجاؤا ابان میرے پاس بیٹھو۔''انہوں نے اپنے برابر والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔

بڑے ہال میں سعادت بی بی اپنی تمام بچوں کے ساتھ افطاری کی میز پر جیٹھیں بہت مسرور دکھائی دے رہی تھیں چھوٹے کو لاڑسے کو لاڑسے ہوئے اسے خاص طور پردیکھا۔ اس نے مال کے برابر میں جیٹھتے ہوئے اپنی ہمی چھائی۔

پی میں ہے ہا۔ "یہ میرے اللہ کی اس گھر پر خاص عنایت ہے کہ خوشیوں سے ہمارا دامن یوں بھرار ہتا ہے۔" سعادت نی بی نے دعا کے بعد شکرا دا کیا تو سب نے مسکرا کر بھور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے روز ہا فطار کیا۔

₩....₩

روزے کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے ہی کشوی پرستی

غالب آگئی، وہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں موند کر کیٹی اور ₩....₩

امی بهمشائی کہاں ہے آئی؟'' سوکر آٹھی تو لا وُنج میں چلی آئی بخیل پر ڈھکی پلیٹ سے جھانگتی گاب جامن پراس

'' پیرقیہ دلہن نے بھیجی ہے۔'' طاہرہ نے بتایا وہ تخت کی جا در تبدیل کررہی تھیں۔

'''س خوشی میں بھئی۔''اس نے پسندیدہ مٹھائی منہ

لوويسے تو يكى دوست بنى چرتى ہوادراب انجان بن كريوجهدرى مو" طامره نے تكيے كے غلاف كوٹا نكالگاتے ہوئے قبقہدلگایا۔

"كيا مطلب؟" وه أيك دم چونكي دوسرا گلاب جامن وایس پلیٹ میں رکھا۔

"ارے بھئی ایشل کا رشتہ طے ہوگیا ہے اور عید کے تیسرے دن شادی ہے۔' طاہرہ نے خوش ہو کر بینی کو بتایا۔ و مبیں ایسا کیے ہوسکتا ہے۔ 'وہ ہکا بکاس رو گئے۔

"ان باتوں کا کیا مطلب ہے؟" ان کے کام کرتے باتھ م کئے بیٹی کو گھورا۔

"ايسے اچا تك ـ"مال كى ناراضى پرده بكلا كى ـ

''تہارا دماغ تو تھیک ہے کشومندے جیرے الفاظ تکالو۔''وہ دھاگے میں سوئی اڑس کر پولیس۔

''میرا مطلب ہے ایشل کی شادی۔ آپ کو سننے میں غلطی تونہیں ہوئی ؟'' کشوی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح ے این جذبات کا اظہار کرے۔

''آیی زبان بند ہی رکھواگر رقیہ کے کا نوں میں ان یا توں کی بھنک بھی پڑگئی تو بلا وجہ دل برے ہوں گے۔'' طاہرہ نے بیٹی کوجھڑ کا اور میلی جا در اٹھا کروہاں سے باہر

وہ بیسب سن کرصدے سے دوجار ہوگئی۔اس نے ایشل کو کتناسمجھانے کی کوشش بھی کی تھی مگر اچا تک کیا ایسا ہوگیا جووہ شادی کے لیے مان کئی۔ کشوی کے لیے ایشل کی جدائی بہت بڑی بات تھی،جس کواس کا ذہن کسی بھی طرح قبول ہی نہیں کریار ہا تھا۔ وہ کمرے میں جا کر تکیے میں منہ چھیا کررونے لگی۔

ایشل جائے کے دو کپ تھاہے، کشوی کو اشارے سے بلانے لگی۔وہ جان بوجھ کراہے نظرانداز کرتی رہی۔ایشل کی حركت پراسے بہت تاؤ آرہاتھا مگر پچھے کہنے سننے کی یوزیشن بی بیس رہی اس لیے ناراض ہوکر بیٹھ گئے تھی۔

‹ ' کشو پلیز نیچ آ وُ نا۔'' ایشل کا انداز منت بھرا

''اچھا آتی ہوں۔'' کچھ سوچ کروہ تیزی سے سٹر ھیاں پھلانگی نیچار آئی۔

'''جہنیں پتا ہے نا میں تمہارے بغیر رات کو جائے نہیں پیتی ہوں۔''ایشل نے ایک کپ اس کی جانب بر ها کرشکوه کیا۔

" ہاں تواب میرے بغیر بہت کھ کرنے کی عادت ڈال لو۔'' حائے کا تھونٹ پیتے ہوئے وہ بےاعتنائی سے بولی۔ ''ابیا کیوں بول رہی ہو؟''اس کے چرے کا بھولاین قائم ودائم تقا-

واس کے میڈم ....کہ ....اب آپ کی شادی ہونے والی ہے۔" تشوی ول پر جر کر کے مسکرائی۔ ''او .....بال بيتو ہے۔''وہ ايک دم شر ما گئی۔

''کیسی بے وفات ہیلی ہے مجھ سے چھڑنے کا ذراسا بھی د کھنیں۔'' کشوی کا ول دکھا، آئنگھوں میں آنسو محلنے لگے۔ ''نہیں کثو دیسے بھی ہم روزانہ فون پر بات کریں گے نا۔"ایشل نے اسے مگے لگا کرنسی دی۔

" رہنے دو جیسے شادی نہ کرنے کا وعدہ کرکے بدل گئی ویسے ہی بعد میں بات کرنے سے بھی مکر جاؤگی۔''اس نے بغورد يکھتے ہوئے شکوہ کرہی ڈالا۔

وجہیں یار .... شادی والی بات تو دوسری ہے۔" اس نے دھیرے سے کہااور جیب ہوگئی۔

" دوسری بات؟ تم تو شادی برراضی بی نبیس تھی پھر کیا ہوا؟" کشوی نے دھڑ دھڑ فائر کیا۔اس نے اسے میم والب

"وہ اصل میں ....:" ایشل کے چہرے کے ریگ ہے صاف ظاہر ہوا کہ اسے کوئی بات واضح کہنے میں بچکھا ہث

محسوس ہور ہی ہے۔ ''تم کیا بتار ہی تھی؟'' کشوی سے برداشت نہ ہوا

وہارہ پوچھا۔ ''آں .....مان تمہیں کچھ دکھانا ہے گریتانہیں تم میری کھکراظہارافسوں کیا،آ نکھے آنسوٹیا۔

"آں "، ہاں تہہیں کھے دکھانا ہے گر پتانہیں تم میری بات کو کس زُرخ سے لیتی ہو۔ "اس نے اپنی انگلیاں مسلتے ہوئے کہا۔

"ارےالی کون می بات ہے جوتم نروس ہورہی ہو ..... پلیز بتاؤ یا مشوی نے حوصلہ بردھانا جاہا۔

'' بید کیھو۔'' ایشل نے دو پٹے کے اندرے ایک تصویر نکال کراہے تھمائی۔

'' یکس کی تصویر ہے او ..... ہونے والے ولہا بھائی کی'' کشوی نے جلدی سے تصویر جھیٹ لی۔

"اس کو کہیں دیکھاہے۔" کشوی نے ذہن پرزور دیا۔ "کہاں بیدابان ہیں جن سے میری شادی ہورہی ہے۔" اپنی نظریں جھکائے جھکائے وہ بولی۔

بی سری است. ''یہ..... یہ تو وہ ہی سی ویو پارک والا لفنگا..... میرا مطلب لڑکا ہے۔'' اس کے منہ سے بے اختیار لکلا تو ایشل نے اسے چنگی کائی۔

"اوه ...... توب بات ہے جب ہی تو محتر مدنے کھٹ سے حامی بھرلی مجھے تو اس دن ہی سجھ میں آگیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔" کشوی نے جوش میں تقریر کرڈالی۔

یں بھرہ و ہے۔ ''ایک منٹ تم غلط سمجھ رہی ہو ..... یہ سب حسن انفاق ہے، قدرت نے ہمیں ایسے ملوانا تھا،اس میں کی انسان کی کوئی کرامت شامل نہیں۔'' ایشل کو کشوی کا انداز بہت برانگا۔

''حیرت ہے ..... اس دور میں بھی ایسے اتفاقات ہوتے ہیں۔''وہ طنز پراتر آئی۔

" وه ایک دم غصے میں کھڑی ہوگئے؟" وہ ایک دم غصے میں کھڑی ہوگئی۔

سری ہوں۔ ''معاملہ پھھاورلگتا ہے۔'' کشوی کی پُرسوچ نگاہیں دور تک چلی گئیں۔

و و المار ا

تھا.....ہاں....؟''اُس کالہجہ تیز ہوا۔ ''نہیں مگر ایسے اچا تک رشتہ طے ہوجا نا؟'' وہ منہ '' میں ا

بنا کر بولی۔ کشو .....کیا تہمیں اپنی دوست پر بھی یقین نہیں رہا؟ میرے دن رات تمہارے ساتھ گزرتے ہیں کوئی بات تم

ی کے رکھ کرا طہارانسوس کیا ،اسکھتے اسوئیا۔ کئے '''او.....یار میں تہہیں کچھبیں کہدر ہی ہوں مگر چا جانے ان لوگوں کے ہارے میں بیا تو کروایا ہوتا جانے کیسے لوگ

ان لوگوں کے بارے میں پتاتو کروایا ہوتا جانے کینے لوگ ہوں آج کل کس قدر فراڈ ہور ہا ہے۔' وہ ایک نیا پوائٹ نکال کرلائی۔

" تنہارا کیا خیال ہے پاپا بغیر کسی جھان بین کے میرا ہاتھ ایسے ہی کسی کو بھی تھادیں ہے؟" ایشل پروں پر پانی پڑنے نہیں دےرہی تھی۔

رونہیں وہ۔ '' کشوی نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے پھرخاموثی سےاسے تکنے گی۔ ''ڈیئر کزن ویسے بھی ابان کا تعلق بہت معزز فیملی سے ہے، اپنا بڑا سامکان ہے، دونوں بھائی اچھے عہدوں پر فائز

ہیں۔ابان نےخود بھی ملٹی میڈیا میں ماسٹرز کیا ہوا ہے ادرا پنا سوفٹ ویئر ہاؤس چلاتے ہیں۔' اپنے سخت جملوں کا اثر کم کرنے کے لیےزمی سے پوری تفصیل بتائی۔

'' یہ تو اچھی بات ہے چکو چائے پیتے ہیں ٹھنڈی ہورہی ہے۔'' کشوی نے وقتی طور پر خاموثی اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی تھی۔

ہ پیشن کا موڈ ٹھیک ہوگیا تو وہ دونوں اِدھراُدھر کی باتوں میں لگ گئیں تمرکشوی کے دل میں ایک بھانس کڑ کررہ ٹی تھی۔

**♦ .... ♦** 

اؤن سفر کا نقارہ بجاء اس کا دل کمبی پرواز پرجانے والے پنجھی کے جیسا دھڑ کنے لگا۔ شاید بچھڑنے کا موسم اس کے بابل کے انگنے پر آتھ ہرا۔ ایشل نے باز واپنے گھٹنوں کے گرد لیٹے اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ میکے کوچھوڑ جانے کا دکھ، ایک انجانی سی اداسی میں ڈھلنے لگا۔ عید کے دوسرے دن اس کی رسم مایوں اور مہندی ایک ہی دن رکھی گئی۔ ابان کے گھر والے پچھ در قبل بلدی تیل کی رسم میں شرکت کے بعد جا چھے تھے، اس نے پیر پھیلا کرخود کو آ رام دینا چاہا۔ زرد و بے اور چٹا پی کے غرارے میں ، نرم ونازک، وجود، گائی ملائم چرے پر چھایا چندن روپ اُسے چارچا ندلگارہا تھا۔ ایشل کی اکلوتی نند اور دونوں جٹھانیوں نے اسے پھولوں کے ایسے کے گہنوں سے لا دویا تھا، وہ سر پر پہنائے گئے پھولوں کی کے گھولوں کے گھولوں

آنچىل 178 جولائى 2016ء

وجہ سے سراٹھانے سے قاصر تھی۔اب کوششوں سے ایک ایک مجراا تارنے کی کوشش کررہی تھی۔اجا تک دروازہ کھلا ہنستی مسکراتی کزنز اندر داخل ہوئیں، ای ریلے میں سب سے پیچھے کشوی دکھائی دی۔

ثم ذراادهرتو آؤ۔'' کشوی نے اسے زبردی اٹھایا اور میکری کی طرف بردھ تی۔

"ایشل مجھے پیانہیں کیوں بہت خوف آرہاہے۔"اس نے برابر میں بیٹھتے ہی شوشہ چھوڑا۔

و مشو ..... مهیں کس چیز سے خوف آرہا ہے۔ "اس نے اچتیجے سے پوچھا۔

میں کافی عرصے سے اس معاملے برسوچ رہی ہوں اور مجھے تو کھ کر بردلاتی ہے۔ "اس نے خاصی سجید کی سے سر

ہلا کرکہا۔ ''کشوی تم کہنا کیا جا ہتی ہو؟'' اس نے جیرت سے یو چھا۔

وج يتنهيس تم ميري بات كوكس رُخ سے ليتي مو- "وه جھبك كرجيب موڭئ \_ايك اور بوقو فاندخيال اس كے د ماغ میں بس کیا تھا۔

"فارگاڈ سیک کشو ..... جو کہنا ہے کھل کر کہو۔" ایشل کا دل تفر تفرایا۔

" بجھے لگتا ہے کہ ابان بھائی بیشادی ایک پلاننگ کے تحت كررہے ہيں۔ "وه دوركي كورى لائى۔

"واث بلانگ ..... مراتبین کیا ضرورت؟" اس نے

''نہیول گئی وہ جو میں نے اس دن یارک میں ان کی بے عزیٰ کی تھی تو وہ بیسب بدلا لینے کے کیے کررہے ہیں۔''وہ

"تمهاراد ماغ تو خراب بين.....ميرانبين خيال كهايي کوئی بات ہوعتی ہے۔"ایشل نے نگاہ چرا کراس سے زیادہ خود كومطمئن كيا\_

" بھلا بتاؤا ہے ملمی اتفا قات کہاں ہوتے ہیں؟" ایشل کی برگتی رنگت دیکھ کروہ اینے مؤقف پراڑ گئی۔

"احیما چلواگراییا ہے بھی تو انسلت تو تم نے کی اوروہ شادی مجھے کررہے ہیں۔ "ایشل نے سوچ کرنقطه اٹھایا۔ اليرى توتم شكل سے بى اتى بے وقوف لكتى موكر .....

كشوى نے اس كے كھورنے يربات ادھوري چھوڑى\_" بجھے تو د میستے ہی وہ سمجھ کئے ہول معے کہ یہاں ان کی وال نہیں گلے گی۔" کشوی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں تشكيك كے مائے كرزدے تھے۔

" و منیس کشوی - اس بات بر میرا دل مبیس مانتا-" إس وقت خود کوکڑے صبط سے گزرتا ہوامحسوس کرتے ہوئے تنی میں سر ہلایا۔

"تہارے مانے یانہ مانے سے حقیقت بدل نہیں عمق ايشل-''اس كاانداز سنجيده تقيا\_

" کون ی حقیقت؟" وه کھبرا گئی۔

''وہ ہی جس سے تم نظریں چرار ہی ہو بچھے تو ڈرہے کہ شادی کے بعدان کاسلوگ تم سے برانہ ہوجائے۔" کشوی نے ایے مزیدڈ رایا۔

و ممتنی ساری مثالیس مجری پڑی ہیں، جب اڑے بدلہ کینے کی خاطر شادی کر لیتے ہیں اور پھر ..... "وہ طلاق کا لفظ منه سے نکالتے ہوئے جھک کر جیب ہوگئی۔

"بس كرويس اس بارے ميں اب ايك اور لفظ بھى تہيں س سکتی۔ تم این فضول کی تھیوری اینے یاس رکھو ویسے بھی جب میں ان کے ساتھ اتی محلص ہوں تو وہ میرے ساتھ دعا لیے کر سکتے ہیں۔' آخرایشل کی صبر کی حدثتم ہوگئ،اس نے الثاكشوي كوبرا بهلا كهدكررونا شروع كرويا

آج ناح اور حقتی تی ۔ ایشل مبع ہے اب تک کی بار ا بن آئی مصیں یو نچھ چی تھی۔سرال سے آئے ہوئے گلانی بھاری کام والے شرارے میں ملیوس مشرقی باحیالر کیوں کی طرح جھکی بلکوں کے ساتھ بیٹھی تھی،خوب صورتی تو اسے میراث میں ملی می ، زیورات اور ملکے تھلکے میک اب میں ملکوتی حسن عود آیا، شرمیلی مسکران به مونتوں برسجائے وہ ابان علی کے دھیان میں کم ہونے لی تو اندیشے من میں

کلیلانے لگے " بدکشوی کہال مرکئی ہے؟" اس نے مند بنایا، کردن جھکائے، بری طرح سے تھک گئی تھی ایک کزن کے ذریعے اسےبلوایا۔

"كيا بوكيا؟" وه منه كهلائ كهلائ - جيس زبرى برائيڈل روم ميں آئی۔ برسات بہت دیرتک ہوتی رہی۔ وہ پھولوں کی کریزی محور سی ہوکراس دکھن نظارے سے محظوظ ہوتی چلی گئی، ابان نے اس کا ہاتھ کس کرتھام لیا، ایشل نے پوراز ورلگالیا گرچیڑانہ سکی سعادت بی بی نے آگے بڑھ کر بیٹے اورنٹی دہمن کا صدقہ اتار۔ اس کے بعد اندر لاؤنج میں لے جا کر پھولوں سے سجائے گئے جھولے پر بٹھا دیا گیا، سب نے بڑھ چڑھ کرمنہ دکھائی دی۔ سعادت بی بی نے اپنی روایت کے مطابق ایک ست اڑا ہارچھوئی بہوکو بھی منہ دکھائی کے طور پر دیا۔ اس کے بعد دوسری رسومات اداکی گئیں۔ سب نے ان دونوں کے بعد دوسری رسومات اداکی گئیں۔ سب نے ان دونوں کے ساتھ خوب چھیڑ چھاڑی۔ ساس کی ہدایت پر اس کی جھانیوں نے ایشل کواپنے بازوں کے گھیرے میں لے کر ابان کے سیح ہوئے کرے تک پہنچا دیا۔

₩....

''کثوکیابات ہے آئی مغموم اور افسر ڈہ کیوں بیٹھی ہو۔'' غنویٰ نے اس کے چہرے پر پھیلی یاسیت کو چونک کر دیکھتے ہوئے یو چھا۔

'' آیا ۔.... مجھے ایشل کی فکر ہورہی ہے۔'' وہ دهیرے مال

'' فکّر کی کیا بات ہے سب کو ایک نہ ایک دن پیا دلیس سدھارنا ہوتا ہے ہم بھی ہم لوگ کوچھوڑ کر ایک دن جلی جاؤ گی۔'' غنویٰ نے بہن کے گال چھوکر بیار سے تمجھایا۔

''ہاں مگراس کا معاملہ تھوڑا الگ ہے۔'' اس نے خلاء میں گھورتے ہوئے کہا۔

'' تمہارا دیاغ تو کچھ زیادہ ہی خراب ہے ہمیشہ منفی باتیں سوچتی رہتی ہو۔'' غنو کی نے بہن کوئس کر دھمو کا رسید کیا۔

" وونبيس آيامي سي كهدرى مول "اس في اپن بات بر

''تمہارے اندیشے بے بنیاد ہے، ماشاء اللہ ایشل کے سسرال والے بہت ہی اچھے ہیں اور ابان تو ہم سب کو پہند آیا، دیکھنا وہ بہت خوش رہے گی۔'' غنویٰ نے وارڈروب سے کپڑے نکالتے ہوئے اسے کی دی۔ یہ

''کاش ایساہی ہو۔'اس نے آپی نم آنھوں کوصاف کیا تو غنویٰ کا دل چاہا بہن کی بے دقو فی پرائے دوجوتے کس کر لگائے مگر ضبط سے کام لیا۔ "ابھی تو میں سسرال گئی بھی نہیں اور تم نے مجھے بھلادیا۔"ایشل نے ہاتھ کے اوپر اپناہاتھ رکھ کراہے منایا۔
" ہاں تو جب تم دوست کو دشمن سجھنے لگو گی تو پھر میرا دور ہوجا نا ہی اچھا ہے۔" کشوی نے ہاتھ مسلتے ہوئے حالہ دیا۔

'' پاگل لڑکی .....مجھ کیوں نہیں رہی ہوتمہارے د ماغ میں ملنے والے اندیشے بے بنیاد ہیں۔'' ایشل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سمجھا ناچاہا۔

' ' ' چلو مان لیا نین غلط ہوں تو تم ایک کام کیوں نہیں کرتی ابان بھائی اور ان کی فیملی کو ذرا آ زمالو۔'' اس کی چینج کرتی نگاہیں دلہن بنی ایشل پرمرکوز ہوئیں۔

''اچھاٹھیک ہے۔''پھول سےلب کیکیائے۔ ''ہاں تو سنو۔'' کمشوی نے فاتحانہ نگاہوں سے ایشل کو دیکھااور ہاتھ تھام کر کچھ مجھانے لگ گئی۔

کشوی کی باتوں سے عجیب تنم کے خیالات اور وسوسول نے اسے تھیرلیا۔ شنڈے و ماغ سے تمام باتوں پرغور کیا اور پھرابان کو آزمانے کا فیصلہ کرلیا۔ نکاح نامے پرسائن کرتے ہوئے اوال کے ساتھ آیک اور پریشانی نے اسے تھیرے میں لے لیا، وہ مال سے لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کررو دی، میں لے لیا، وہ مال سے لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کررو دی، خالہ، مامی پھوٹی اور تائی نے اسے سینے سے چمٹا کر اچھے نصیب کی دعا تمیں دیں تواسے قرار ملا۔

''میری ہاتوں پڑھل کرنا۔''کشوی نے رخصتی کے وقت گاڑی میں بٹھاتے ہوئے سرگوشی کی تو اس نے دکھتے سرکو اثبات میں ہلایا۔

₩...

ڈھیروں گاڑیوں کے قافلے کے بچ میں جب اصلی
گاہوں سے بچی دلہا کی گاڑی علی ہاؤس تک پیچی تو دلہن کا
استقبال بہت شان دارطریقے سے کیا گیا، گھرکے چے چے
کو مقوں سے روشن کیا گیا تھا، ایشل نے ابان کے ساتھ جیسے
ہی دروازے سے اندرقدم رکھا، تمام لائش آیک دم سے
جلادی کئیں اوراندھیرے سے روشنی کا سفر بڑی سرعت سے
جوا، زمین پر دھنک کی اثر آئی، ان پر گلاب کی پتیوں کی

نظروں کی بیش اینے چہرے برمحسوں کرکے، ایشل نے ڈرتے ڈرتے لرزتی ملکیں اٹھائیں۔ دونوں کی تگاہی کیا ملين أيك شعله ساليكار

ابان نے ہاتھ بڑھا کراس کی بائیں جانب جھولتی ہوئی لٹ کوچھونا جا ہا مگروہ بدک کر پیچھے ہوگئی۔اے ایک وم شرارت سوبھی، برابر میں میٹھے بنتھے کھیک کر مزید نزدیک ہوا، ایشل کے چبرے کا رنگ اڑ گیا، وہ گھبرا کر مزيدسمك گئي ووتھوڑا اور قريب ہوكر بيٹھا، ايشل تيزي

سے دوسری طرف تھسکی۔ ''میں انسانوں کو کھا تا نہیں ہوں۔'' ابان نے ہنتے ہوئے اس کی کلائی تھام کر گرنے سے بھایا وہ بیڈ کے کنارے برھی۔

"ابان پلیز ....." بارحیا سے اس کی پلکیں جھک گئیں ایش نے کلائی چیزانا جائی، تواس نے مجھیلی تھام لی۔ "ایشل میرا دل عید کے دن ،اس میکن پر بہت مسرور ہے کیاتم بھی ایا ہی محسول کررہی ہو۔" ایان نے انتہائی خوب صورت اور بیش قیت جزاؤ چوڑیاں حملی بانس سے نکال کراس کی کلائی میں بہناتے ہوئے سر کوشی کی۔ تھوں ہے نیکتی وارفلی ادر جذیے لٹا تا انداز تخاطب،اس نے ایشل كواييخ حصار ميں جكر ليا، وه سب كچھ بھول كئي، بيال تك که کشوی کی ہدایات بھی ذہن ہے کہیں دور چلی کنیں تھیں۔ 

''ایشل چلوامی جان کی طبیعت ٹھیکٹہیں ہے۔وہ خمہیں یاد کررہی ہیں۔ 'ابان نے اسے مسکر اکراطلاع دی۔

"جي اڇھا-"وه اپنا بھاري کام والاسبز شيفون کا دويثه سر ريتي موني كمرى موني\_

مساس بھار بر جائے، تو زیادہ جاداری نہ کرنا ،ورنہ ساری ذمہ داری جہارے متھے یو جانی ہے۔" کشوی کی سر کوشی کان میں کوبچی۔

"كيا موا؟ چلونا\_" ابان نے نری سے تھام كر كھڑے ہونے میں یول مدودی جیسے وہ کا بی سے بن ہو۔

'' پتانہیں اجا تک بہت زیادہ تھبراہٹ ہورہی ہے۔'' ال كاچره يح في نسينے ميں تر ہوگيا۔

وجمهين توببت زياده بسينة رباع؟" ابان كوبيوى كى فكر يزيمني \_

₩...₩...₩ '' دلہن ہمارا دل تو ابھی حمہیں چھوڑ کر جانے کونہیں جیاہ رہاہے مرکیا کریں۔"زہرہ نے شرارت سے دانتوں تلے

'' بھئی.....دلہامیاں تہہیں دیکھنے کواتنے بے چین ہیں كدان كابس يطيرتو جارا باتھ بكر كر كمرے سے باہرتكال ویں۔" شمرہ نے اس کے شرارے کو تھیک کرتے ہوئے سرگوشی کی۔اس نے شر ماکر گردن جھکالی۔

''جمائی نے تواین گلابو کے لیے کمرے کو گلابوں سے بھر ویا ہے۔" شازید کی بات پراس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، ہر طرف پھول ہی پھول بلھر نے تھے۔

"إلى بھى ايشل كيا خيال إبان بھائى كو بھيجوں يا مہیں؟"شازیدنے شرارت سے یو چھا۔اس نے کربرا کر نگابیں جھکانے کے ساتھ سربھی جھکالیا۔

" چلو بھئی دلہن ہم جاتے ہیں بیٹ آف لک" زہرہ نے اس کا نبیٹ کا تھو تکھٹ گراتے ہوئے وش کیااوروہ نینوں تھکھلاتی ہوئی کمرے سے باہرنکل گئیں۔

''سب لوگ کتنے اچھے ہیں اتنا خیال کررہے ہیں۔'' اس نے سکون کا سالس لیا۔

''مسرال میں کسی ہے گھلنے ملنے کی ضرورت نہیں سب وکھاوا کرتے ہیں۔ ''کشوی کی سر کوشی کا نوں میں گونجی اور سر کا כנכנ פונ ספנו אן

€ .....

ابان على كي سياه كرُّ ها كي والي شير واني اور وائث كلف والي شلوار میں سج دھیج غضب کی تھی ہمر فے وسفیدر نگت اور دراز قد میں اس کی شخصیت آج کچھزیادہ بی تھے گئی تھی۔ بال درست کرتاہواجب وہ ایشل کے قریب آ کر بیٹھا تو ایک محورکن می خوشبواطراف میں چھیلتی چکی گئی۔

"السلام عليم! ببجانا؟" ابان نے دهرے سے کہتے ہوئے اس کا کھوٹکھٹ ہٹایا۔

ایشل نے سر کومزید جھکا دیا، بلکوں کی جھالر آنکھوں پر گرالیں، گانی اب کیکیانے لگے اور ہتھیلیاں تم ہولئیں۔ ''ایشل کیلیز مرتو اٹھا کیں۔'' ابان اس کی کیفیت پر مسكرانے لگا، أس كى كلابومجسم كلاب بنى پہلو ميں بيني كھى آ تھوں سے ایک خاص وحمک اٹھر رہی تھی۔ ابان کی پُرشوق

كام اى وفت كرني جب ابان كعريش موجود موتا من أخفركم " پائیں بس ایک دم سے گری ملتے تھے۔"اس نے کھنے اس كاناشته تياركرتي اور پھر جب ابان آفس جلاجا تا تو كمرہ بالول كواشا كرجوزا باندهت موئ كها بند كرك سوجاتي ، دو پېركوكھانے كى تيبل لگانے كا بلكا تھاكا 'اتی گری میں کس نے کہا تھا ایسا بھاری سوٹ كام كرتى اور پرشام كوتيار موكرابان كا انتظار كرتى \_وه جب یہننے کو۔'' ایان نے دویٹہ برے سرکایا اور بیار سے آفس سے لوشا تب بب کے لیے جائے بنائی، ساتھ میں گال پرانگل رکھی۔ " شوہر کے سامنے ہمیشہ مظلوم بنی رہنا ای میں تہارا بھی کچھ میٹھا اور بھی ممکین بنالیتی۔اس کے علاوہ بھالی کے ساتھ ال كررات كا كھانا بھي تياركرتي ۔اس كي روثين برز ہرہ فاكره ب- "بدايت تحيك وقت بروجن من آني-تو کھے ہیں کہتی مر تمرہ کو عادت کے مطابق براہم شروع "بروى بمانى فى بى بدسوك تكالا تفا- كهدر بى تفيل كه ہوگئے۔اس نے ایک دن ایشل کو ہا توں ہاتوں میں سنامھی دیا مارے بہاں شادی کے شروع دنوں میں دہنیں ایے بی کام تووہ مکابکارہ کی مرز ہرہ نے چیمیں آکربات ختم کرادی۔ والے کیڑے بہنتی ہیں۔"اس نے سے میں کھے جھوٹ کی ایشل کا تو ڈرکے مارے براحال ہوگیا۔اے لگا کماب یہ باتیں ابان کے کانوں تک پہنچائی جائیں گی۔ آئیں اس او چلو..... کوئی بات نہیں ایسا کرواب جا کرنہا لواور کے خلاف بحر کا یا جائے گا۔ وہ ڈرکے مارے جا کر کمرے لان كاكونى بلكا يحلكاسوف مين لو- "ابان في نرى سے كہا-میں لیٹ منی اور آ تکھیں موندلیں مررات تک سب مجھنارل " بھائی نے پوچھا تو ..... "اس کی سحر انگیز آ تھوں میں ہوگیا، سی نے اس بارے میں مزید کوئی بات جیس کی اور بريثاني كالبراهي\_ جبوه ابان کے اصرار پر بھی کمرے سے بایر میں لگی توز ہرہ وتو کہدوینا حمیں ایسے بھاری کام والے کیڑے پسند ات پیارے مناکرائے ساتھ تیبل تک کے ٹی جہال سب نہیں۔''وہ خودہی راستہ دکھانے لگا۔ "اوروه ای جان کی طبیعت؟" ایشل نے اسے میٹھی رات کے کھانے براس کا انظار کردے تھے۔ ای اتی اہمیت اوروقعت يرايشل كي جان مين جان واليس آني-نگاموں کی زویرلیا۔ اس نے استے دنوں میں بدبات اچھی طرح سے محسوس "میں ان کے باس جارہا ہوں تم بھی تھوڑی ور کشنے کی کہ اس کھر کی خواتین مسکوں کو بلاوجہ بردھا چڑھا کر کے بعدوہاں آجانا۔ ''اہان نے گال تھیک کرسلی دی۔ مردوں کے کانوں تک نہیں پہنچاتی ،آپس میں اگر کوئی بات فیک ہے، وہ بستر پراطمینان سے دراز ہوگئ، اس کا ہوجی جانی ہے تو ایک دوسرے سے کہ من کرای وقت ختم حانے کا بالکل بھی ارادہ بنتھا۔ "ابان لوكول كى قلعى كھلے گى۔"ايش نے ول بى ول کردی جاتی ۔ رائی کا پر بت مبیں بنایا جا تا مشایداس کے پیچھے سعادت نی نی کی انساف پیندی کی عادت سی، وه تیون میں سوجا اور آئی صیں موندلیں۔ بہوؤں کوالیک نظرے دیکھتی ،حالال کہان کا دلی جھکا وُز ہرہ اسے یقین تھا کہ شام تک اس کی ساس کا میٹر بے وقت کی طرف زیادہ تھا۔ بڑی بہوہونے کے ساتھ ساتھ وہ ان کی سونے اوراس کی محم عدولی بر محوم جائے گا اوراسے خوب بری سکی بھانجی بھی تھی اوراس نے علی ہاؤس کے لیے بہت زیادہ بھلی سنائی جائے گی محر ہوااس کی توقع کے برخلاف سعادت قربانیال بھی دی تھیں مرسعادت نی نی نے صرف اس بات نی نی سیت گرے باقی لوگ اس کی مزاج بری کرنے کی وجہ ہے شمرہ اور ایشل کی بھی بھی حق تلفی نہیں گی۔ متنوں کو المرے میں آ محیے اور انہوں نے بہت بیار سے حارول فل برابر کے حقوق ویے۔ یہاں تک کہ شازیہ جوان کی اکلوتی پڑھ کراپی بہو پر پھو کے کہاس کونظرلگ کی ہوگی۔وہ کافی بٹی تھی، اسے بھی آپنے بہوؤں کے معاملات میں وظل اندازی کرنے نہیں دیتیں۔ یہاں تک کدایشل نے بھی بھی دنوں تک این فعل پرشرمندہ ہوتی رہی۔ ₩....

ایشل نے اب جھانیوں کے ساتھ ٹل کر گھر کے کاموں

میں حصہ لینا شروع کردیا تھا مگر وہ کشوی کی ہدایت پرزیادہ

انہیں اینے بیٹوں کے کان بھرتے نہیں دیکھا، ای لیے علی

ہاؤس کا ماحول بہت خوشگوار تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے دل میں



یلتے دسوے، گزرتے دن کے ساتھ گھٹے چلے جارے تھے ₽.....

"اوه....مصيبت ...."ايشل كيمندس باعتيار نكلا \_وه دل بى دل مى*س كشوى كوكوس دى تقى*\_ "ا الله موركومصيب بول ربى مو-"ابان تےمصنوى طور برگلا کهنگارااور پھر بولا۔

"آپ كبآئي؟"وه جوكل "جب آپ کے خیالوں کی برواز کہیں دور جا میچی تھی۔"

ابان فرمى ساس كاباتهاية باته مساليا '' پیرکشوی بھی نا چھوٹی ہی بات کو بڑا ایشو بنا کرسپ کو بریشان کرنی رہتی ہے۔"اس نے چروہ بی سب کھیسو جا۔

"كيا مواكوني بريشاني بي "ابان نے اس كيفش بر جھائی یاسیت دیکھتے ہوئے یو چھا۔

"آپ کو وہم ہوا ہے ایبا، کھیس ہے...." وہ اپنی عائب د ماعی برنادم ہونے فی۔

"ایشل مہیں ہیں معلوم کہتم میرے کیے کیا ہو، ہر گزرتے کھے کے ساتھ تہاری محبت اور قدر اس ول میں برھتی جارہی ہے۔"ایشل کے ہاتھوں پراس کی کرفت برھتی

واقعی .....!" وه الحلائي، ابان كا اظهار جابت اے بميشها حجا لكتاتها

" بنس میں تمہیں ہروقت خوش وخرم و یکھنا جا ہتا ہوں۔" وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔

"اچھاتواب خوامخواہ پریشان نہ ہوں میں نے کہا نا کہ كُونَى باتِ نَبين ..... "وه الجمي مزيد كچھ كہنا جا ہتا تھا كہ ايشل نے اسے سلی دی۔

₩....

تشوي كے ليے ايك دو بہت اچھى فيملى سے دشتے آئے تے مروہ مسلسل انکار کررہی تھی۔ جب یہ بات ایشل کے کانوں تک پیچی تو اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا دل جا ہا کہ اڑ کر میکے چھنے جائے اور اس لڑی کے کان ھنچے میر آج کل اس کی طبیعت بھی کچھ تھیک نہیں چل رہی تھی، وہ کلیق کے مراحل سے گزررہی تھی۔سارے کھروالوں نے اسے تھیلی کا چھالہ بنا کرر کھ دیا تھا۔ ساس کے علم پروہ اپنے کمرے میں زیادہ تر آرام كرنى يائى جانى \_ بھى زہرہ اسے جوس يلارى موتى تو

آنچيل پر 183 2016 3119

بھی ثمرہ اس کے لیے کھٹے چھولے اور چاہیے بنا کر لار ہی ہوتی ۔اصل میں زہرہ کے بچے کالج جانے گئے تھے اور شمرہ کے اسکول۔ بیہ بی وجہ تھی علی ہاؤس میں بہت دنوں بعد کسی چھوٹے بیچے کی آ مدیر، ان سب کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ جب سے ڈاکٹرنے بیخوش خبری سنائی ،ایشل سے زیادہ ابان یا گل ہوا تھا تھا۔ اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتا، این ہاتھ سے ٹائم پردوائی دیتا۔ اس کی ذراس تکلیف پروہ زياده تزب الحقتاب

'' ماشّاء الله! میرے گھر کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ ككے "سعادت في في جب بيالفاظ دن ميں كئي بارد هراتيں تو ايشل كاول آمين تحيية نبين تفكيا

جب وہ اس گھر میں آئی تھی تو دل میں کتنے وسوسے میل رہے تھے مگر شادی کے دوسالوں میں ذہن ایک دم صاف ہوگیا تھا، بنہیں تھا کہ ہر چیز پرفیکٹ تھی اوراس کا ابان ہے بھی جھکڑ انہیں ہوا۔ دونوں میں اختلاف رائے ہوجا تا مگر اليي نوبت نبيس آئي كدوه رو تفكر ميك جابيته بإلمان كسي بروي زیادتی کا مرتک تھرے۔وہ ہمیشداس کے سرکا سائیاں بنا اسے ہر د کھ تکلیف سے بچا تا۔ایشل کے لیے واقعی وہ ایک مثالی ہم سفر ثابت ہوا۔ ساس کو کوئی بات بری لگتی تو بٹھا کر طریقے سے سمجھا دیتیں۔ جٹھانیوں سے بھی بھی بھی تلخ کلامی کی نوبت آجانی مگر چند لحول میں ہی بات حتم کردی جاتی۔سب پھر کھل ال کرہنی نداق کرنے لگ جاتے، یہاں دلوں میں کدورتیں یا لنے کا رواج تہیں تھا۔ الی محبوں ہر ایشل کی آنکھیں بھیگ بھیگ جاتیں، وہ شکر ادا کرتی کے کشوی کے بے وقو فانہ مشوروں پر عمل کرکے اس نے اپنی شادی شدہ زندگی خراب ہیں کی اور نہ ہی ایان کواس بارے میں کچھ بتایا۔وہ اب اینے سسرال میں اتن سکھی تھی کہاہے میکے جانے کا ہوش بھی نہیں رہتا مگر کشوی کے اٹکار کاس کروہ یے چین ہوگئ اوراہے سمجھانے کا فیصلہ کیا کیوں کہ وہ جو کچھ سوچ رہی تھی کم از کم ایشل نے تو ہونے نہیں دینا تھا۔

'' تم یا گل ہوگئی ہو۔ کشوی میہ کیسے ہوسکتا ہے؟'' ایشل نے اسے حیرت سے دیکھا۔ " كيول كيا مين تهبيل اچھى نہيں لگتى ہوں؟" اس نے بڑے مان سے پوچھا۔

"اچھا لگنا ایک الگ بات ہے مگر بھانی بنانا دوسری بات ـ "اس نے نہ جا ہے ہوئے بھی بینا گوار جملے ادا کیے۔ و مجھ میں کیا خرابی ہے؟" کشوی کوایک دم سے ظیش

"بات خرابی کی نبیس ہے مرجان بوجھ کرکون اپنی زندگی مشكل مين ڈالتا ہے۔"ایشل نے صاف بات كردى۔ یم کیا کہدرہی ہومیں نے ہمیشہ تبہارا بھلا جابا اور

تم ـ " کشوی کی آوازنم ہوگئی۔

" پتانہیں وہ بھلائی تھی یا برائی مگر میں ایک بات جانتی موں اگر شائل بھائی کی شادی تم سے ہوگئی تو میری ماما بھی تمہاری ساس بن جائیں گی۔'وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ '' ظاہر ہے شائل اعوان سے شادی کے بعد جا جی ہی میری ساس بنیں گی۔ "اس کے لہجہ میں خوشی کی کران پھوئی۔ " ال مر الله خوشی کے چرے پر تھلے خوشی کے رنگوں سے الجھ کر حیب ہوگئی۔

''پھر مگراصل مسئلہ کیا ہے یہ بناؤ؟'' اپنی ساری ذہانت لگانے کے باوجودوہ ایشل کے نقطہ نظر کونہ مجھ یائی۔ ''مگریه که جو باتی*ن تم مجھے سمجھ*اتی۔رہی ہواگر وہ ہی میری مامایرایلائی کرمیتھی تو .....میرے میکے کاسکون تو برباد ہوجائے گا۔ ایشل نے ول کڑا کرکے سی کمہ دیا اور لائن

وسكنكث كردى

"ك .... كيا .... ؟" سيل فون اس ك باته س چھوٹ گیااوروہ اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی۔

ایشل کے منہ سے نکلے ہوئے جملوں نے اسے آگ میں دھلل دیا، جواس کے سر پر تکی اور تکووں پر جا کر بھی نہ بجھی۔ شائل اوراس کارشتہ نہ ہونے کے پیچھے چھی تقیقیت چاننے کے بعداس کے ہوش اڑ گئے ، وہ بھی سوچ بھی نہیں ستی تھی کہاس کی بے جاخود اعتادی اور منفی سوچ اس سے زندگی کی سب سے بردی خوشی چھین لے گی۔ این جان سے عزيز كزن اوردوست كے مندے حقیقت س كروہ ليح معنول میں آزار میں مبتلا ہوگئی۔اس کے دل کوایک زور داردھیکہ لگا، بے جااعتادسب کھے لے اڑا۔ اس کے ہاتھ خالی رہ گئے۔



# WWW.palksociety.com

(گزشته قسط کاخلاصه)

ا بلی بخار کی شدت ہے نڈھال ہوتا ہے بھی پر ہیان اس کی تیار داری کرتی ہے اس دوران پر ہیان کو پتا چاتا ہے کہ ایلی اپنی مصف ماں کی جیجی سندھیا کے عشق میں پاگل ہے جو پانچے سال کے بعددوبارہ لندن کے ایک بارکلب میں اسے نظر آ جاتی ہے ایکی پر ہیان کواپنی اور اس کی ساری کہانی سناویتا ہے ساتھ ہی پر ہیان کے کرائے کے پیسے بھی واپس کردیتا ہے۔ مریرہ رحمال اور صمید حسن کے درمیان محبت کی کہانی پھر سے شروع ہوجاتی ہے مریرہ کرئل صاحب کی طرف آتی ہے توصمید اسے بدلا بدلا سالگتا ہے وہ کڑھتی ہےادھرساراا کیصحت مند بچی کوجنم دیتی ہے تو مریرہ کہتی ہے کہ بچی کے باپ کواس کی پیدائش سے مطلع کردیا جائے مگر صمیدانکارکردیتا ہے مریرہ اس کا نام پر ہیان رکھتی ہے جبکہ صمید کہتا ہے اگر اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اس کا نام در مکنون ر کھتا۔ صمیدحسن سارامنبرحسن کوتلقین کرتا ہے کہ وہ مریرہ کواہیے اور اس کے درمیان رشتے کی بھنک بھی نہ پڑنے وے صمید اسيخ ماضى ميں كھويا ہوتا ہے جب سارامنيرصميد حسن سے معافى مائلتى ہے كي صرف اس كى وجه سے صميد حسن اور مريره دونوں كى زندگیاں برباد ہولئیں اس پرصمید خاموش رہتا ہے۔شہرزاد اپنی مال شہر بانوکو بتاتی ہے کہ اس نے برانی حویلی کا بزل حل کرلیا شہر بانو کے استفسار پروہ جومعلومات اس کے گوش گزار کرتی ہے وہ بھی نہیں ہوتیں جھی شہر بانواطمینان کی سائس لیتی ہے شہرزادا پی ماں شہر بانوکوصیام کے لیے اپنی پسندیدگی سے بھی آگاہ کردیتی ہے جس پرشہر بانواس سے دعدہ کرتی ہے وہ جلد مریرہ رحمان سے اس کی بابت بات کرے گی ساتھ ہی وہ اسے گاؤں میں مختلط رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ ملک وقار کا بیٹا ملک نیاز اور ملک فیاض اندهري دات كى تاريكي ميس پرانى حويلى كينول پرقبرتو روية بين ادهر خصرعباس كقطعى بے گنابى كے باوجود بھانى ہوجاتى ہے پرانی حویلی اجڑ جاتی ہے۔جواب میں عمرعباس ملک وقار کے دوبیٹوں ملک نیاز اور ملک اعجاز کوموت کے گھاٹ اتار دیتا ہے جبكه ملك فياض في جاتا ہے عمراس كے بيتھيے امريكه كے شہر Bakersfield ميں شفث ہوجاتا ہے۔ مريرہ در مكنون كوكال كرتى ہےاوراسے اپنی جگہ کینیڈا میں میٹنگ اٹینڈ کرنے کا حکم ویتی ہے۔شہرزادگاؤں کی ایک اڑی کو گدھا گاڑی پرشہرجاتے ہوئے دیکھتی ہے جب ہی ایک بجارو کے ٹائزعین اس کے قریب چرچراتے ہیں۔

(اب آگے پڑھئے)



کوئی نئی چوٹ پھرسے کھاؤاداس لوگو کہا تھاکسی نے کہ سکراؤاداس لوگو گزررہ می ہیں گلی سے پھر ماتمی ہوائیں

کواڑ کھولو، دیے بچھا ؤاداس لو کو جورات مقتل میں بال کھولے اتر رہی تھی وهرات كيسى ربى سناؤاداس لوكو کہاں تلک ہام ودرجراعاں کیےر کھو کے بچھڑنے والول کو بھول جا وُاداس لو کو اجار جنكل، ڈرى فضاء ہانيتى ہوائيں يبين كهين بستيان بساؤاداس لوكو بیس نے سہی ہوئی فضامیں ہمیں یکارا بیس نے وازدی کی واداس لوکو بہجال گنوانے کی رت کہیں رائیگاں نہجائے سرسنال كوئى سرسجاؤاداس لوكو ای کی باتوں سے ہی طبیعت سنجل سکے گ تهيس سيحسن كوذهونذلا واداس لوكو

بارش گزرتے ہر بل کے ساتھ تیز ہور بی تھی۔شہرزادنے دورجاتی گدھا گاڑی سے نظر ہٹا کرسامنے پجارو میں بیٹے اس خوبرو سے خفس کودیکھاجوخود بھی قدرے البھی ہوئی نگاہوں سے اسے بی دیکھ رہاتھا اور جھی اسے اپنی مال کی بات یا دا گی۔اس کی

" كي كهانيال را كه كا و هر بهى بن جائيس تب بهى ان ميس د بي چنگاريال كسى بهى بل كريدن والول ك باته جلاكرد كه ديق ہیں پرانی حویلی کے ممین ابدی نیندسو چکے ہیں مرانہیں ابدی نیندسلانے والوں کی کہائی ابھی ختم نہیں ہوئی ملک فیاض ابھی زندہ ہے ملک وقار کا منجھلا بیٹا اس کے بھی بیٹے ہیں کڑیل جوان، جو یہیں اس گاؤں کی گلیوں میں صبح وشام دندیاتے پھرتے ہیں میں تہیں جاہتی کہ میری بیٹی جومیری کل کا تناہ ہے بھی ملک فیاض یااس کے بیٹوں کی نظر میں آئے ہمارے یاس اب کھونے کے ليے کچھ کھی نہیں رہاہے شہرو۔" کتناخوف تھااس کی مال کے لیجے میں۔

کیاوہ ملک فیاض کا بیٹا تھا۔ایسا کیا کہا تھا ملک وقاراوراس کے بیٹے ملک فیاض نے ماضی میں کہ جس نے اس کی ماں کے دل کوخوف سے بھردیا تھا۔ آخر کیوں عمر عباس اور اس کی مال نہیں جاہتی تھی کہ وہ وہاں اس گاؤں میں رہے؟ کیا حویلی کے مجھواڑے میں بن آخری آرام گاہوں کے ساتھ ملک فیاض اوراس کے باپ ملک وقار کا کوئی تعلق تھا؟ کتفے سوال تھے جواس کے ذبن میں کلبلار ہے تھے بھی بجارومیں بیٹھے مخص نے اس سے بوجھا تھا۔

''کیاہواگاڑیکو کمی شم کی مدد جا ہے تو بتا کیں؟'' 'دنہیں شکر یہ'' بغیر سکرائے بناکسی مروت کے اس نے کہا تھا تبھی پجارو میں بیٹھے اس خوبرو سے مخص نے گاڑی زن سے آ مے برد ھائی تھی۔شہرزاد ، کی سڑک پر کھڑی کتنی ہی دریاہے دیکھتی رہی یہاں تک کہ گاڑی نگاہوں سے اوجھل ہوگئی۔اس کے سیل پرمریرہ رحمان کی کال آ رہی تھی۔ شہرزاد نے تگاہیں گاڑی سے مٹا کرسیل کی اسکرین پر جمادیں۔

"السلام چوپوکيا حال بين؟"

"وعليكم السلام مين تحيك مول تم كيسي مو؟"اس ككال اثينة كرني برمريره في يوجها جب وه بولي-



'میں بھی آپ کی دعاؤں سے فٹ فاٹ ہوں الحمد مٹنڈ البتہ میری گاڑی بیار ہوگئی ہے دہ بھی گاؤں کی سرک کے عین وسط میں اور میں آفس سے لیٹ ہور ہی ہول۔". ں اسے بیت، ووں ہوں۔ ''اوہ….تم کہونو شہرہے کسی کوجیج دوں گاڑی بھی دیکھ لے گااور تہمیں بھی پیکر لےگا۔'' ' دنہیں فی الحال اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں ٹائز میں کوئی مسئلہ ہے میں دیکھے لوں گی آپ يريشان نه مول-" "چلوٹھیک ہے جیسی تبہاری مرضی۔" "دری سے بات ہوئی آپ کی؟" "بنيس اس كاسل ملسل أف ل را باى ليوتهيس كال كى بتهارارابط مواس ي؟" "جی سبح بات ہوئی تھی بہت بخار تھااہے۔" "ہوں شایدای لیے سور ہی ہوگی صیام بھی فون نہیں اٹھار ہا۔" صیام کے ذکر پراس کا دل زور سے دھڑ کا تھا۔ مریرہ کو بھی کال وراك كرتي كرت يادة حميا-"فشر بانو بھائی بتار بی تھیں کہم صیام کو پسند کرتی ہو، کیاایسائی ہے؟" ''ہوں....دری کو ہتایاتم نے۔'' "جی .... ده سب جانتی ہے۔" '' چلوٹھیک ہے میں ایک دوروز میں پاکستان کا چکرلگارہی ہول چھرصیام کے گھروالوں سے خودل کر تفصیل ہے بات کروں گ دیسے اچھالڑ کا ہے صیام ہم خوش رہوگی اس کے ساتھ۔" "ا بني مما كومير اسلام كهنااب فون ركفتي مول-" "جى تھيك ہاللەحافظ' "الله حافظ" كال كن يحي تقى شهرزاد نے موبائل جيب كى پاكٹ ميں ڈالا اور پھر سے گاڑى كى طرف متوجہ ہوگئ ۔ صيام شہر میں نہیں تھا تو اسے بچھ بھی اچھا نہیں لگ رہاتھا ۔ اُس جانے کا بھی قطعی موڈ نہیں تھا مگر پھر بھی اسے شہر جانا تھا۔ صیام کے گھر والوں سے ملنا تھا۔ رات شہر بانونے اس کے سامنے ہی مریرہ سے بات کی تھی جواب میں مریرہ نے اسے صیام سے متعلق اچھا خاصامطمئن كرديا تفار گینداب مریرہ رحمان کے کورٹ میں تھی جب تک وہ صیام کے گھر والوں سے ال کرکوئی بات نہ کرلیتی شہر بانو کو خاموش رہنا تھا گاڑی کے ٹائز پر تفصیلی نظر ڈالنے کے بعداس نے حویلی کال کر کے شہر بانو کوگاڑی کے اچا تک خراب ہونے کی اطلاع دی پھر در مكنون كوكال ملائي مخراس كانمبررسيانس نبيس در ما تفاتيمي اس في صيام كينبر بركال كي تنين جار بارثرائي كرنے كے بعداس نے اس کی کال یک کی تھی۔ '' وعلیکم السلام۔''صیام کی آواز نیند کے خمار میں ڈو بی ہوئی تھی۔شہرزاد نے جیرانی سے موبائل کی اسکرین کودیکھا پھريو حضے لگي۔ ONLINE LIBRARY

### یہشمار رپاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس بک بر لائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



# wwwgalksoeletyeom

"-J."

"اوه .....ایم سوری مجھے انداز فہیں تھا کہ آپ ابھی تک سور ہے ہوں گے اصل میں دری کا نمبر بندل رہاتھا تو مجھے پریشانی ہوئی کہیں اس کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہوآپٹھیک ہیں؟" "الحمداث""

«چلین تھیک ہے آپ سوجا کیں پھر بات ہوگی''

"او کے اللہ حافظ ۔" صیام کابات کرنے کا موڈ نہیں تھاشہرزادکومجبورا کال کاثنی پڑی۔

اس کے لیے بہی بہت تھا کہ اس کی آ وازس کی تھی۔ آسان پر باول موسلادھار برسنے کو بہتاب دکھائی وے رہے تھے شہرزاد نے ایک نظر سراٹھا کراو پر باولوں سے بھر ہے آسان کو دیکھا پھر گاڑی لاک کردی۔ دن کے ساڑھے بارہ نج رہے تھے مگر آسان پر چھائے کا لے گہرے بادلوں کی وجہ سے وہاں شام کا گمان ہور ہاتھا۔ وہ ابھی حویلی واپس جانے کے لیے چندفتد م بی اٹھا پائی تھی کہا کے طرف سے گاؤں کے شریر بچوں کوایک بڑھیا کے بیچھے بھاگ کراسے تنگ کرتے و یکھا تورک گئی۔ بڑھیا اپنی جان بچاتی جیسے اس کے قریب آئی اس نے بچوں کوڈانٹ کردور بھاؤیا۔

۔ جھر یوں سے اٹے چہرے والی بڑھیا کے بھٹے برانے کپڑوں میں مہینوں کی گردجمع تھی مگرشہرزاد نے پھر بھی اس سے گھن محسوں نہیں کی۔وہ اس بڑھیا کواپنے ساتھ جو یلی لے آئی تھی۔



ستاروں سے کہواب رات بھر
ہم ان سے با تیں گرنہیں سکتے
ہم ان سے با تیں گرنہیں سکتے
ہمیں جی بھر کے سونا ہے
ہمیں جی بھر کے سونا ہے
مسافرا گیاتو تھیک لیکن سینہیں اوق ناآئے
مسافرا گیاتو تھیک لیکن سینہیں اوق ناآئے
ان آ تھوں میں ذرا بھی روشی باقی نہیں شاید
وگرنہ تیرگی ہم کویوں گھیرے میں نہیں لیتی
مگر ریہ سبازل سے لکھ دیا تھا لکھنے والے نے
ستاروں سے کہو بہتر ہے ہم کو بھول ہی جا ئیں
ہمیں آ رام کرنا ہے
ضروری کام کرنا ہے
ضروری کام کرنا ہے

حویلی کے پچھواڑے میں بن آخری آرام گاہ کے قریب بیٹھی وہ آنسوؤں بھری نگاہوں کے ساتھ دونوں ہاتھ بھیلائے پرانی حویلی کے پکینوں کی مغفرت کے لیے دعا کر دی تھیں جب شہرزاد نے اس کی تلاش میں اِدھراُدھرد یکھتے ہوئے اسے واز دی۔
''مماجانی۔''شہر بانو نے اس کی پکار پرجلدی جلدی آنسوصاف کرتے ہوئے دعا میں اٹھے ہاتھ سمیٹ لیے۔
حویلی کے پچھواڑے سے وہ حویلی کے لان میں آئی تو شہرزاد کے قریب کھڑی بڑھیا کود کھے کرچونگ گئی۔
''تم آفن نہیں گئیں شہرو؟''بڑھیا سے نظریں ہٹا کراس نے شہرزاد کی طرف نگاہ کی تھی جب وہ بولی۔
''" کہتے جاتی مما گاڑی خراب ہوگئ تھی میں نے آفس میں فون کر کے کسی اچھے مکن کے کو بھیجنے کے لیے کہد دیا ہے صیام اسلام

آ بادنه گیا موتا تو کوئی مسئله بی نبیس تها، وه بهت اچها مکینک ہے "مول ميكهال مليل مهين؟"اب وه برهياك طرف اشاره كردى تقيل شهرزاد في برهياكوكين كى چيز يربهاديا-"كياآب أنبيس جانتي بين؟" بجائے اپني مال كے سوال كاجواب ذينے كے اس نے الثا ان سے سوال كرديا۔ شهر بانونے

"واؤ ...... كارتوآب جانتي مول كى كريكون بين"

"اس سے کیافرق پڑتا ہے۔

'' مجھے فرق پڑتا ہے مما پلیز بتا کیں نا یہ کون ہیں؟'' وہ بے تا بھی شہر بانو بے حد تھے تھے سے انداز میں وہیں لان ميں بيشكى \_

"إِيك شرط پربتاؤں گی۔"

"کیسی شرط"

''شرط بیکتم ای ہفتے گاؤں چھوڑ کرمر رہ ہے کھر شفٹ ہوجاؤگی اور بھی میں سکون سے واپس انگلینڈ جاسکوں گی۔'' " بیلی شرط ہے مماکیا اس بڑھیا کا تعلق حو ملی کے مکینوں کی زند گیوں اور موت سے ہے۔"

" ہوں۔ "شہر ہانو کے "ہوں" نے شہرزاد کے دل کو جیسے تھی میں جکڑ لیاتھا

" تھیک ہے مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔" شہر بانو جائتی تھیں کہ اس کا جواب یہی ہوگا بھی اس نے بیشرط رکھی تھی۔شہرزاد نے نظریں اس کے چہرے کی یاسیت بر گاڑھ دیں۔

"بیمائی جیرال ہے تبہارے بابا کے قل کی چیٹم دید کواہ۔"

" ہوں ....اس عورت نے بھری پنچائیت میں ملک وقاراوراس کے بیٹے کی درندگی کےخلاف کواہی دی تھی نیتجتاً ملک وقار اوراس کے بیٹوں نے اس کے جوان بیٹے کے بعد جوان اکلوتی بیٹی کو بھی نہایت درندگی کے ساتھ موت سے ہمکنار کر کے اس کا ذہن توازن خراب کردیا، پچھلے بندرہ سالوں میں اس گاؤں کے کسی فردنے مائی جیراں کو یہاں اس گاؤں میں نہیں دیکھا۔'' بےصد تفہرے ہوئے کہے میں وہ اسے بتارہی تھی۔شہرزاد کولگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے سارالہونچوڑ لیا ہو۔

کیاانسانیت اتن بےرحم ہوسکتی تھی، کیااشرف المخلوقات کہلانے والی توم اس درجہ حیوانیت کامظاہرہ کرسکتی تھی ہشہر بانو دھیھے لیج میں ماضی کے ایک راز سے پردہ اٹھاتی اسے مائی جیرال کی کہانی سنار ہی تھیں اور وہ من ہوئے اعصاب کے ساتھ سب ستی جاربي تقى

�----�

بارش شروع ہو چکی تھی متوازن قدم اٹھا تاوہ ڈیرے سے حویلی پہنچا تو ملک فیاض پشت پر دونوں ہاتھ باندھے وسیع وعریض لان میں إدهرے أدهر مبلتے ہوئے خاصی بے قراری کے ساتھ ای کا نظار کرد ہے تھے۔ ''السلام علیکم۔'' قریب بہنچتے ہی اس نے با آ واز بلند کہا تھا ملک فیاض اس کی آ واز برفور آسکٹے۔ "وعليكم اسلام برخوردار، مين تبهارابي انتظار كرر باتفاء"

'' خیریت ہی ہے میرب کو ہاشل سے حو ملی لا ناہے ابھی فون آیا تھا اس کا ساتھ والے گاؤں کے نبسر دار کی بیٹی کی شادی ہے

2016 المحالي 2016ء

اور میرب نے اس شادی میں شرکت کرنی ہے دونوں بچپن کی سہیلیاں جوہوئیں۔'' '' جی ٹھیک ہے کب تک جانا ہے۔'' وہ ملک اعجاز کا بیٹا تھا بھلا ملک فیاض کوا تکار کیسے کرسکتا تھا۔وہ تو سولی پر ہوتا تب بھی اسے ملک فیاض کے ہر تھم کی تغییل کرنی تھی مقروض جوتھا ان کا تبھی تھکن سے چور ہونے کے باوجوداس نے پوچھا تھا

" ابھی نکل جاؤ تو بہتر ہے موسم کا کوئی اعتبار نہیں بارش تیز ہوگئی تو واپسی میں مشکل ہوجائے گ۔"

"جی ٹھیکی ہے۔" ہمیشہ کی طرح وہ انہیں یہ بیس بناسکا تھا کہوہ بے حد تھکا ہوا ہے ابھی شہرے ہوکر آیا ہے اتن ہمت اور

جراًت بی جمیس محمی اس میں۔

ملک فیاض کی ضروری کال آگئی تھی لہذاوہ حویلی کے لان سے اندروسیع ہال میں چلاآ یا جہاں عائشہ بیگم جائے نماز پر بیشی اس کی زندگی اور صحت کے لیے دعا کیس کررہی تھیں۔عبدالہادی نے وہیں قالین پر لیٹتے ہوئے اپناسران کی محود میں رکھودیا۔عائشہ بیم نے دعا کے لیے تھلے ہاتھ سمیٹ کراس کی کشادہ پیشانی چوم لی۔

"مال یا قام محقی میرے بیٹے کو؟" وہ گلہ کر دہی تھیں عبدالہادی نے محبت سے ان کے دونوں ہاتھ تھا م کرچوم کیے۔

" مال کو بھولا کب ہوں امی جان آپ جانتی ہیں آپ میری زندگی کا واحد مقصد ہیں۔"

" بهول بالكل ويسے بي جيے ميرابيٹا ميري زندگي كاوا حدمقصد ہے چلو ہاتھ مندد هولو، ميں كھانا نكالتي بهوں "وواب بيار سے

اس کے بال سہلار ہی تھیں بھی وہ بولا۔

" نہیں ای ابھی وقت نہیں ہے بیرب کوشہرے جو ملی لا ناہے۔"

"تو کیاہوا، میں ولی پربھی ہوتا تب بھی بڑے ابو کا حکم تو پوراکرنا ہی ہے ایک مزے کی بات بتا وک آپ کو۔" "

و آج شرکے گاؤں میں داخل ہوتے وقت میں نے قرعباس کی بیٹی کود یکھا پرانی حویلی کی اکلوتی جانشین کو۔ 'اس نے کہا اورعائشہ بیم کے چرے کارنگ جیے فق ہوگیا۔

"پھر کھنیں،بارش ہورہی تھی میں رے بغیر چلاآیا۔"

"اجھا کیامیری دعاہدوبارہ بھی تہارااس سےسامنانہو"

'' ''نبیں ای ، میری دعا ہے وہ بار بارمیرے راہتے میں آئے اور پھر میں اس سے اپنے سارے حساب کلیٹر کردوں وہ آ گ جوسالوں سے میرے سینے میں د مک رہی تھی کچھاتو کم ہو۔''عبدالہادیٰ کی پُرسوچ نگاہوں میں پچھالیا تھا کہ عاکشہ بيكم وال كرره كفي تفيس-

سیم دس کردہ میں میں۔ ''دنہیں ۔۔۔۔۔ایسا کبھی سوچنا بھی مت عبدالہاد کی نہیں تو میں بھی تمہیں اپنا دود ھنبیں بخشوں گی خدا کا واسطہ ہے تہمیں تاریخ کے پنوں کو دوبارہ مت کھولنا مجھ میں اب پچھ بھی کھونے کی ہمت نہیں ہے۔'' وہ اب با قاعدہ رونے لگی تھیں۔

عبدالهادئ اٹھ کر بیٹھ گیا۔

"ابیامت کریں ای آپ جانتی ہیں میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا ، گریہ بھی حقیقت ہے کہ میرے اندر بہت گھٹن ہے اگر يە باہرنەنگى تومىس مرجاؤں گا۔"

ر من وین رجادی . "میں جانتی ہوں مگر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی تم نہیں جانتے عبدالہادی میں نے نئی حویلی اور پرانی

She At Mark B

و یلی کاس جنگ میں کیا تھویا ہے۔' عائشہ بیٹم کی آنکھوں سے آنوٹوٹ ٹوٹ کر بھر رہے تھے۔ ''میری محبت تھے تہرارے بابا ہساری دنیا ہے اپنے گھر والوں سے ٹوکران سے شادی کی تھی میں نے کتنے خواب تھے جوہم دونوں نے ٹل کر دیکھیے تھے گرہمیں ان خوابوں کی تعبیر دیکھنا ، نصیب نہیں ہوا ، نی حویلی اور پرانی حویلی کی وحشیانہ جنگ نے میر سے سارے خواب بھیر کررکھ دیے بناکسی گناہ کسی تصور کے تمہارے بابا کواس وشمنی کی جھینٹ جڑھنا پڑا میں نہیں چاہتی جس نفر اور بدلے کی آگے نے مجھ سے میر امحبوب شوہر چھین لیااسی آگ میں میر ابیٹا بھی کو دیڑے عمر عباس ابھی زندہ ہے عبدالہاد کی اس کی نفر سے اور وشمنی کی آگ میں ابھی بھی بدلے کی چنگاریاں سلگ رہی ہیں میں نہیں چاہتی تہہاری کوئی بھی غلطی اسے پھر سے ماضی کی طرف دھیل دے ہیں تھک گئی ہوں عبدالہاد کی تہراری ماں تھک گئی ہے۔'' عائش بیٹم کے بھیکے ہوئے لہجے میں شکستگی تھی۔ عبدالہاد کی نے ایک مرتبہ پھران کے دونوں ہاتھ تھام کرچوم لیے۔

''اییا پیچنیں ہوگاامیءآپ بے فکررہیں۔'' '' خداتمہیں اپنی امان میں رکھے عبدالہاد کی خداتمہارا ٹکہبان ہو۔'' عبدالہاد کی کی تسلی پرانہوں نے اس کی کشادہ پیشانی چومی تھی۔

❸.....❸

پرانی حویلی پرٹوٹے والی قیامت کی خرم رہے ورحمان کواس وقت ہوئی تھی جب زاویاں تھے ماہ کا تھادیارغیر میں کرل شیرعلی کی بہو سکندرعلوی کی بیوی اور شی عائلہ علوی کی ماں اپنی آخری سائسیں پوری کرچکی تھی جبداس کی جدائی کے غم میں سلکتے سکندرعلوی کو ڈاکٹرز نے کشرت شراب نوشی کے سبب گروے قبل ہوجانے پرلاعلاج قراردے دیا تھا۔ کرل شیرعلی اس کی وفات تک وہیں اس کے پاس انگلینڈ میں رے رہے تھے کیونکہ شدید بیاری کے سبب وہ سفر کرنے سے معذورتھا۔ کرل شیرعلی اپنے اکلوتے بیٹے کی وفات کے بیاس انگلینڈ میں رے رہے تھے کیونکہ شدید بیاری کے سبب وہ سفر کرنے سے معذورتھا۔ کرل شیرعلی اپنے اکلوتے بیٹے کی وفات کے بعد خودا پنے ہاتھوں سے اس کی تدفیدن کرنے تھی ہوئی جیرانی کی بات بیر بی کہ اس بارصمید حسن نے بھی کوئی غیر مربرہ ان کہا تھے جب معمولی احتجاج نہیں کیا۔ پاکستان واپس کے بعد کرنل صاحب اظہار ملک صاحب سے ملنے کی نہیت سے گاؤں گئے تھے جب مولی احتجاج نہیں کیا۔ پاکستان واپس کے بعد کرنل صاحب اظہار ملک صاحب سے ملنے کی نہیت سے گاؤں گئے تھے جب دو ملی پر ٹوشنے والی قیامت نے گویاان کے اعصاب مفلوج کرڈالے۔ گاؤں سے گھرواپس کے بعد مربرہ نے آئیں بے صد شکتہ دو ملی پر ٹوشنے والی قیامت نے گویاان کے اعصاب مفلوج کرڈالے۔ گاؤں سے گھرواپس کے بعد مربرہ نے آئیس بے صد شکتہ اور ملول دیکھا تھا تھی وہ پوچھے بغیر نہیں رہ کی تھی۔

''کیابات ہے بڑے ابو،سب خیرتو ہے؟'' کرنل شیرعلی نے اس کے سوال پرسرسری ٹی نظراتھا کراس کی طرف دیکھا تھا اور پھرآ ہت سے سرنفی میں ہلا کرآ گے بڑھ گئے تھے۔مریرہ آٹھ ماہ کے زادیار کو بانہوں میں دبو بچوراان کے پیچھے لیکن تھی۔ ''کیا ہوا ہے اسٹے رنجیدہ تو آپ اپنی بہواوراکلو تے بیٹے کی وفات پر بھی نہیں تھے۔'' وہ متوحش تھی کرنل صاحب کواپنا دکھ

بیان کرنا پڑا۔ ''پرانی حویلی اجز گئی ہے مریرہ خاندانی دشمنی نے سوائے عمرعباس کے حویلی کے سی مکین کوزندہ نہیں چھوڑا۔'' جتنا درداس کمجے کرنل صاحب کی آواز میں تھااس سے کہیں زیادہ اذبت مریرہ کو ہوئی تھی۔

آئيل 192 جولائي 2016ء

سے دنوں کے بعداس وز قدر ہے ہیں ہلی دھوٹ کی تھی۔ مریرہ عاکمہ اور زاویارکوساتھ لیے اپنے گھرآ گئی۔ کرنل صاحب کو شہر سے باہر پچھے کام تھالبذاوہ آیک ہفتے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے تھے۔ صمید بھی کام کے سلطے میں شہر سے باہر تھا۔ مریرہ چونکہ اس سے ناراض تھی لہٰ ذااس نے اسے اپنی گھر واپسی کی اطلاع دینا ضروری نہیں سمجھا وہ گھر میں داخل ہوئی تو سارا بچن میں کھانا پکاری تھی۔ بے صدیقی لباس میں ملیوس ہلکا ہلکا سامیک اپ سے اس کی شخصیت بے حدکھری ہوئی لگربی تھی جبکہ اس کی میان پر بھی بے صدیقی لباس تھی اور وہ جن کھلونوں سے تھیل رہی تھی وہ بھی اپنچھے فاصے فیتی تھے۔ وہ بے صدیجران ہوئی کہاں بیٹی کے زوان کے باس اپنی بیٹی کی دوا کے لیے بھی پسیے نہیں سے اور کہاں صرف پندرہ ہی دنوں کے بعدوہ گھرکی نوکر انی سے آیک سلجی ہوئی نیس خاتوں دکھائی دیے گئی تھی۔ قدموں کی آئی ہٹ پر سارام نیر نے مسکراتے ہوئے جیسے ہی بلیٹ کردیکھا اس کے چہرے کا رنگ فی میان کے دور کے جیسے ہی بلیٹ کردیکھا اس کے چہرے کا رنگ فی ہوئی تھا۔

''السلام علیم ہآپ کہ ہے گئیں؟'' ''وعلیکم السلام ابھی آئی ہوں تم کہیں جارہی ہوکیا؟''اس کی نظراس سے قیمتی لباس اور میک اپ سے دیکتے چہرے پڑھی۔سارا منیر کو بے ساختہ نظر چرانی پڑی۔وہ یوں اچا تک بناکسی اطلاع کے آجائے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تبھی اسے اپنا اور صمید کا بھرم رکھنا پڑا تھا۔

ددنيس ،

و منبین تو پھر یہ تیاری "

" ہے..... بیتیاری اصل میں میری ایک دوست کے لیے ہے جے میں نے دعوت پر مدعو کیا ہے مجھے بہت اچھی جاب مل گئی ہےای خوشی میں۔"

"اوه،مبارك موبهت بهت."

" خیرمبارک بہت شکریہ آپ نے آنے سے پہلے اطلاع ہی نہیں دی۔" مریرہ کی تسلی کرا کراب وہ اس سے پوچھر ہی تھی ب وہ بولی۔

"میں نے ضروری نہیں سمجھاصمید کب سے شہرے باہر ہیں۔"

" پتائیں میں بہت کم اپنے کمرے سے باہر نکتی ہوں میراسا مناجی نہیں ہوتاصمید صاحب سے۔" "ہوں، چلوخیر ہے۔" مطمئن سے انداز میں سر ہلا کروہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئ تھی جب سارا بیگم نے فورا سے پیشتر موبائل نکال کرصمید کوکال کھڑکا دی۔وہ فارغ ہی جیٹھا تھا لہذا پہلی بیل پرکال پک کرلی۔

''جی کہیے بیٹم اب کیا تھم ہے۔'' ''مریرہ گھروالیں آ گئی ہیں۔'صمید کے سوال کے جواب میں اس نے آئییں اطلاع دی تھی۔ا گلے ہی کیے وہ نجیدہ ہو گیا۔ ''چلیں ٹھیک ہے پھر آ پ کھانا وغیرہ کھالینا میں لیٹ گھر آؤں گا۔''

آخيل 194 جولائي 2016ء

wwwgalksoefetyeom

"جی تھیک ہے۔" سارامنیر نے آہتہ ہے کہااور کال ڈسکنیک ہوگئ صمید حسن اس رات واقعی بہت تا خبر ہے گھر واپس آیا تھا مریرہ اس کا انتظار کرتے کرتے سوگئ تھی گرسارامنیر جاگ رہی تھی۔صمید کے لیے اس نے کھانا گرم کرکے پیش کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرکے جب وہ اٹھنے لگا تو اس نے حسب معمول سارامنیر کا ہاتھ تھام کر ملکے سے جو ما تھا۔ "شکریہ، اتنااجھا کھانا کھلانے کے لیے مریرہ نے کھانا کھایا۔"

د دنہیں وہ تھی ہوئی تھیں سوگئیں میں نے دومر تبہ جاکر پوچھا بھی مگرانہوں نے انکار کردیا۔''

"جول مآب نے کھالیا۔"

"جى .... تپ توجائے بيل مجھ سے بھوك برداشت نبيل ہوتى ي

"ہوں جانتاہوں مریرہ کے کمرے سے اپنی ساری چیزیں اٹھالی تھیں کہ بیں۔" دیند تھے۔ شد میں سے سے مقام تھی صبحہ دیائی سے ساتھ اسکا کیا۔

' د نہیں موقع ہی نہیں ملاوہ اجا تک آگئے تھیں صبح صفائی کے دورن اٹھالوں گی۔'' د بر بر سر میں میں میں میں اپنے میں اپ

" تھیک ہے اب آپ موجا کیں بہت رات ہو گئی ہے میں تھوڑی واک کروں گا۔" " مجھے نینز نہیں آ رہی آپ واک کریں میں ساتھ چلتی ہوں۔"

"بنیس مریره ی آ که مل عق باب آپ و تعوری احتیاط سے کام لینا ہوگا۔"

"تھیک ہے۔"

'' گذگرل'' سارامنیر کے مایوی سے سر ہلانے پرصمید حسن نے بیار سے اس کا گال شینتیایا پھر مریرہ کے کمرے کی طرف م

بڑھتے۔ مریرہ جاگر ہی تھی گرصمید حسن کے قدموں کی آ ہے محسوں کرتے ہی بلکیں موندگئی۔وہ دیکھنا چاہتی تھی کہاتنے دنوں کی ووری کے بعدصمید حسن کاری ایکشن کیا ہوتا ہےادھرصمیدنے درواز ہلاک کرنے کے بعدا کیے نظرسوئی ہوئی مریرہ رحمان پرڈالی پھراسے بناڈ سٹرب کیے سوئے ہوئے زاویاراورعا کلہ پر جھک گیا۔

ونوں کو یکساں پیار کرنے کے بعدائ نے پھرایک نظر سوئی ہوئی مریرہ رحمان پرڈائی اور پھر پلیٹ کر ہاہرنگل گیا۔ مریرہ نے اس کے کمرے سے نگلتے ہی فورا آئی تھیں کھول دی تھیں۔ پہلی ہاراییا ہوا تھا کہا ہے دنوں کی دوری کے باوجود صمیدا سے جگائے بغیر کمرے سے نکل گیا تھا جبگہ اس سے بہلے وہ اگرائی کے فس سے نے سے پہلے سوبھی جاتی تو وہ اسے زبردتی اٹھا کر بٹھا دیتا تھا۔ تب مریرہ کوائی کی پر کت بخت ناپ ندھی مگراب جبکہ وہ اس کی اس عادت کی بھی عادی ہوگی تھی تو اس نے اپنی عادت بدل لی تھی۔ وہ عورت تھی جان بھی نہیں سکی کہ مرد جب اپنی حرکتیں اور عاد تیں بدل لیتے ہیں تو اس کے پیچھے کہیں کوئی بہت گہری کہانی جب موں ہوتی ہے۔ صمید حسن جان ہی نہ سکا اور مریرہ رحمان رات بھر بنا سوئے بنا وزروتی رہی تھی۔

اگلی صبح مریرہ کی آ کھی توصمید زاویار کواپنے سینے پرلٹائے اس کے ساتھ کھیل رہا تھا جبکہ عائلہ اس کے پہلو میں دوسری طرف بے خبر سورہ کی تھی۔ مریرہ نے جب چاپ کروٹ بدل کی۔ اس کا دل عجیب تی آ گ میں جل رہا تھا صمید حسن کی ہے نیاز ی کسی تلوارے کم نہیں تھی اس کے لیے تبھی اس نے کروٹ بدلی تھی جواب میں صمید نے ہاتھ بردھا کراسے اپنے قریب تھیجے لیا۔ ''ابھی تک نیند پوری نہیں ہوئی تمہاری۔'' وہ ناریل کہتے میں پوچھتا سخت زہرلگ رہا تھا۔ تبھی اس نے رہ تجھیرتے ہوئے

جواب دیاتھا۔ دونہیں''

"ميراانظار بحي نبيس كيارات، كروايس آنى كاطلاع بهي نبيس دى اتن لاتعلقى "الثاچوركوتوال كود اندر باتھا۔

انجيل ب 195 ميري 2016ء

مریرہ کارہاسہاخون بھی جل کرخاک ہوگیا اے احساس بھی نہیں تھا کہوہ اس کی بے نیازی ولاتعلقی برکس قدر ہرئے تھی اور جب اے احساس نہیں تھا تو بھلاوہ کیسے اسے میا حساس ولا سکتی تھی کہاہے کتنا فرق پڑتا ہے صمید کے نظر انداز کرنے ہے۔ کہیں كجه غلط تقاران دونول كرشت ميل كهيل كجه غلط مونا شروع موكيا تقار

وه جتناسوچتی اتناالجھتی جاتی۔وہ شروع ہے جیسی تھی اب بھی ویسی ہی تھی تو پھرصمید حسن کیوں بار باربدل رہاتھا ہمریرہ رحمان کے لیے اس کی محبت اور توجہ پہلے جیسی کیوں نہیں رہی تھی۔ کیاوہ اسے لیے مریرہ رحمان کی جذیبا تنیت اور حساسیت سے واقف نہیں تھا، کیاوہ بیں جانتاتھا کہاس کی ذراسی نظراندازی اور تعلقی اسے کیسے اندر سے تو ژکرر کھدیتی تھی؟ جب وہ سب کچھ جانتا تھا تو پھر اسے تکلیف کیوں دے رہاتھا؟ ای سوچ کے زیر اٹر اس نے صمید حسن کا ہاتھ جھٹکا تھاجب وہ بولا۔

" کیاہواناراض ہو؟"

''تو پھرایسے تی ہیو کیوں کررہی ہو؟''

و پرایے بی بویوں روہ ہی۔ '' پتانہیں بہتر ہوگا اگرآ پ اپنے کام سے کام رکھیں پلیز ۔'' جتنی خفگی واجنبیت وہ اپنے لیجے میں سمو علی تفی اس نے سمو کی تھی۔صمید گہری سائس بھر کررہ گیا۔

" کھیک ہے گرمیراقصور؟"

''ٹھیک ہے مگرمیرانصور؟'' ''کوئی قصور نہیں آپ کا۔'' تلخی سے کہتے ہوئے وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے رمیثی بال سیٹنی بیڈے اتر گئی تھی اس اثناء میں اس کاسیل نج اٹھا۔ حمنہ حسین کی کال تھی مربرہ نے کال او کے کرنے میں ایک کمھے کی تا خیز نہیں کی۔

" کھیک ہوںتم کیسی ہو؟"

"مين بھی تھيك ہوں اى كى طرف آئى ہوں آ جا دُ ملنے پليز-"

" ٹھیک ہے فریش ہوکرآتی ہوں۔"اسے خوشی ہوئی تھی پیجان کر کہ جمنداس کے پاس آئی ہوئی تھی۔ سنڈے کی چھٹی کے باعث صمید گھریز ہی تھا'وہ فریش ہو کر ہلکا پھلکا ناشتا کرنے کے بعد حمنہ کی طرف چلی گئی۔

عائلہ سورہی تھی جبکہ زاویارکووہ ساتھ لے گئی صمیداس کے گھرے نکلنے کے بعد ہاتھ لے کرناشتے کی میزیرآ یا تھا۔ سارانے

اسے دیکھتے ہی فوراناشتالگادیا۔

"السلام عليم مبيح بخيرا"

''وعليكم السلام!ثم نے كر ليا ناشتا؟''

ودنبين مجھے بھوک نہیں تھی۔"

" كيول كيامريره كے ساتھ كوئى بات ہوئى ہے؟"

«منہیں ایسی کوئی بات نہیں۔"

"تو پھراس کاموڈ کیوں آف ہے؟ کہیں اسے کچھ پاتو نہیں چل گیا؟"

" پہائیں میری زیادہ بات نہیں ہوئی اس سے مرمیں جا ہتی ہوں آپ اسے ہمارے دشتے کا بتادیں تا کہ ہروقت جوخوف کی تلوارسر پرنگتی رہتی ہے اس سے جان چھوٹ جائے۔"

و منبیں ابھی بیمناسب ہیں ہے۔'

و2016 كالع ما 196

و منهیں .... و رتانہیں مول بس میں اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچانا جا ہتا۔" " يەنكلىف توكسى نەكسى دن اسى برداشت كرنى بىصىمىد چىرائىمى كيون بىس؟" ''ابھی وقت نہیں ہےاب ناشتا کرلو پلیز۔'' ''آ پِرَلِيںِ مجھے بھوکنہیں ہے۔''سنجیرگی سے کہتی وہ دوبارہ کچن میں چلی گئی تھی۔ صمیداللہ کی پکڑسے خوف زدہ دونوں کے مساوی حقوق اداکرنے کے چکر میں خوار گہری سانس بحر کررہ گیا۔ اس روز بہت دنوں کے بعد ملکی ملکی دھوپ لگائھی۔مریرہ حمنہ حسین کی طرف آئی تواسے لان میں پودوں کے ساتھ مصروف پایا مربرہ رحمان کی طرح حمنہ حسین کوبھی بھول بودوں سے بے حدلگاؤتھا۔ اپنے گھر کے لان میں اس نے تقریباً ہوتم کے بھول پودے لگار کھے تیج بھی فرصت کے لمحات میں وہ زیادہ ترانہی پھول بودوں کے ساتھ مصروف پائی جاتی تھی۔مریرہ زاویار کو نیجے گھاس پرچھوڈ کرخود کین کی چیئر پر بیٹھ گئے۔ ارے تم آئٹیں بندہ سلام دعا ہی کر لیتا ہے یار ..... ' پانی کا پائپ بھینک کرحمنداس کے قریب آئی بھراس کا خراب موڈ د کھے کرمسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ " کیاہوا....کسی ہے لڑ کرآ رہی ہو کیا؟" "مود كيون أف كيا مواع؟" "بس ويسية ئتم يهال اجا تك كسيج" "رات ای کی طبیعت خاصی خراب ہوگئی تھی بھائی نے فون پر بتایا تو مجھ سے رہانہیں گیا ایمر جنسی لیولکھ کررات ہی جلی آئی۔" ہے مخصوص انداز میں وہ اسے تفصیل بتار ہی تھی۔مریرہ کوتشویش نے تھیرلیا۔ "اب کیسی طبیعت ہے تنی کی؟" "اب بہتر ہیں تم سناؤ کیسی گزررہی ہے؟" "اچھی گزررہی ہے گرمیں بہت تکلیف میں ہوں حنہ ....عمرعباس کی حویلی اجز گئی ہے اس کے سارے خونی رہتے خاندانی وشمنی کی جینٹ چڑھ گئے۔وہ بھری دنیا میں اکیلا ہو گیا حمنہ اور میری بلفیبی دیکھومیں اس کی اذبہت کے ان کمحول میں اس سے ہدردی کے دو بول تک نہ کہہ سکی۔" ''اوہ' کیاتمہارارابطنہیں ہے مرعباس ہے؟' وصمید حسن کو پیندنبیں ہے اے لگتا ہے جیسے میرے اور عمر عباس کے در میان ماضی میں کوئی افیئر رہا ہے۔'' " کیا.....یکیا بکواس ہے؟" " يحقيقت الماس في ميرايل فمبرتبديل كرواديا تها عمر كالمبريس في محاد ماغ مين محفوظ بين كيا-" "اوه ..... میرے خیال سے صمید حسن کواپیانہیں کرنا جا ہے تھا 'پیچر کت کرے اس نے تنگ نظری کا ثبوت دیا ہے۔ " ''وہ پہلےابیانہیں تھا حمنہ گراب پتانہیں اے کیا ہو گیا ہے وہ بہت بدل گیا ہے۔'' 2016 جولائي 197 ONLINE LIBRARY

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



''بدلناتو تھا ہی پرائی عورتوں کے چکر میں پڑنے والے مرووں کی عقل پر پردہ پڑجا تاہے 'دنہیں پرائی عورتوں والی بات نہیں ہے وہ بات کلیئر کردی تھی صمیدنے۔'' "كياكليتركياباسني؟" ہ میں کہ اس کاکسی لڑکی کے ساتھ کوئی چکڑ نہیں تھا' وہ لڑکی جسے تم نے ان کے ساتھ ہپتال جاتے ہوئے دیکھا۔وہ ان کے برنس پارٹنرمنیر حسین صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی جو نامساعد حالات کی وجہ سے پچھ مسائل کا شکارتھی۔صمید نے مجھے وہ سارامعاملہ کلیئر بتادیاوہ لڑک ان کی زندگی میں نہیں بھی نہیں ہے۔" و چلوشکر ہے ہوسکتا ہے مجھے ہی غلط نیمی ہوئی ہو بہر حال تم اس پر توجہ دو۔ میاں بیوی کے درمیان ایک بار فاصلوں کی دیوار كهرى ہوتی شروع ہوجائے تو پھر بیفا صلے بھی سمٹتے نہیں ہیں۔ " مون شايد مين بي زياده حساس مو گئي مون-" ''شایداییا ہی ہؤپلیزخوش رہا کرو۔میری دعا ہے تمہاری زندگی میں وہ عذاب را تیں بھی نیآ کیں جنہوں نے میراسکون "اورسناو كرتل انكل تهيك بين؟" ''اور سناؤ کرل انقل کھیک ہیں؟' ''ہول ٹھیک ہیں گر پرانی حو ملی کی بربادی نے ان کے لبوں پر چپ کا نقل لگادیا ہے۔'' ''دکھ بھی ایسا ہے یار .....تم ابھی چنددن اور رہ لیتی ان کے پاس۔'' ''رہ تو لیتی گریہاں صمید کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں شایدائی بات کی وجہ سے وہ نقگی ہیں مجھ سے کھیا کھیا ساہے پھر سارا بھی ، سارا کون؟ 'وہ اپنی ہی رومیں تفصیل بتارہی تھی جب جمنہ نے چو تکتے ہوئے پوچھا۔ مریرہ کواسے سارا کی مختر کہانی سنانی پڑی۔ ''بہت دکھی عورت ہے ساراحسین .....بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے بے چاری کا ایک چھوٹی سی بٹی ہے پر ہیان بہت بیاری ہے صمید نے اسے میری محبت میں میری سہولت کے لیے گھر میں کام کاج کی ذمہ داری سونپ دی ہے اب تو جاب بھی ال میں کا میں کا میں کا بیاری ہے۔ ے ہے۔ ''فھیک ہے گر پھر بھی احتیاط کرنا' بیٹیکیاں اکثر گلے پڑجاتی ہیں۔'' وہ ایک مخلص دوست والامشورہ دے رہی تھی۔مریرہ نے آ ہتہ سے اثبات میں سربلادیا۔ ا گلے چند کھوں کے بعدوہ ادھراُدھرکی ہاتوں میں مصروف ہو چکی تھیں۔ اس رات کی صبح بہت اداس تھی پوری وادی کی فضایر عجیب می سو کواریت کے بادل چھائے ہوئے تھے۔سدید پیچھلے دو تین وان

ہے چیوا میں نہیں تھا بھی اسے چیوا کے باسیوں پر ٹوٹنے والی اس رات کی قیامت کا احوال پتانہیں چل سکا تھا۔طیب احمہ کے گھر میں بھی عجیب سی خاموثی چھائی ہوئی تھی۔سدید چونکہ بےحد تھ کا ہوا تھا 'تبھی کھانا کھاتے ہی سوگیا تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے اس نے عائلہ علوی کی آواز جبیں تن تھی ہے حد جا ہتے ہوئے بھی چند مجبور یوں کے پیش نظروہ اس کو کال جبیں کرسکا تھا۔ کرنل صاحب نے خود بھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی بھی وہ مطمئن تھا۔ چیوا میں اسے جو کام سونیا گیا تھا اس نے بخو بی سرانجام دے دیا تھا۔" را" کی تحویل میں قیدا ہے ساتھی کا پتا بھی چلالیا تھا جس نے ابھی تک کھال اتر وانے کے باوجود زبان نہیں کھو لی تھی

=2016 (3U) 198

ایے ملی راز سینے میں وٹن رکھے تھے۔سدیدیے تھی جان چکا تھا کہ اس ساتھی کی گرفتاری میں ان کے ایے ہی ملک کے ایک غدار کا ہاتھ تھا جس نے اپنی وطعیت اور ایمان کا روپوں میں سودا کرلیا تھا۔ساری رپورٹ مکمل تیار کرنے کے بعداس نے اپنے اعلیٰ افسران کوججوادی تھی۔جومعلومات پیچھلے ایک ماہ کی مسلسل کوشش کے بعداس نے چیوامیں ایک بھارتی فوجی ہے اس کاہمنو ابن کر یے حد ہوشیاری سے حاصل کی تھی وہ کوئی آ سان کا منہیں تھا بھی وہ بے حدمسر ورتھا۔ دن کے تقریباً ڈھائی تین ہے اس کی آ تکھ کھی تو وادی کی فضاؤں میں پھر کالے بادلوں کاراج قائم دکھائی دے رہاتھا۔

سدیدنے اپناضروری سامان بیک میں ٹھونسا پھر بیک کی زپ بند کرے واش روم میں تھس گیا تقریباً پندرہ منٹ کے بعدوہ كمرے سے باہر آيا تو فاطمہ چوليے كے قريب بيٹى كىلى ككريوں سے آگ جلانے كى كوشش كردى تھى۔وہ كچھ سوچتے ہوئے وہیںاس کے پاس چلاآ یا۔

"رات کیا ہوا فاطمہ؟" سدیدعلوی الگلے روز سہہ پہر کے بعد چیوا آیا تھا جہال بستی میں پھیلی عجیب می سوگواریت نے اسے شدید تھ باوجود فاطمہ کے سامنے لا کھڑا کیا جوخود بھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ فاطمہ نے اس کے سوال پر بے ساخت مڑ کر قدر ہے عصیلی نگاہوں ہے اس کی طرف دیکھا تھا۔ عائشہ گھر پڑئیں تھی جبکہ ماں جی کوتیز بخارنے اپنی لپیٹ میں لےرکھا تھا سبھی وہ بولی تھی۔

كيے بجابد ہيں آپ جوآپ كويہ بھى نہيں معلوم كەرات بستى بين كيا ہوا تقا؟ "اس كاغصداور شكايت جائز بھى سديد بے ساخت

"میں پچھلے دو دن سے چیوا میں نہیں تھا۔" ناجا ہتے ہوئے بھی اسے وضاحت دینی پڑی تھی۔ فاطمہ نے چو لہے میں سلگتی لكر يون كو پھونليس مار ماركر بالآخرة ك پكڑنے برمجبور كرويا۔

'' چیوا میں نہیں تھے تو کہاں تھے آپ؟'' آئکھوں میں عجیب سی الجھن لیے وہ یو چھر ہی تھی۔سدید کو بے ساختہ نگامیں چرانا پڑیں۔

"ائيمسورى بيابهي مين مهمين نبيس بتاسكتاك"

"میں جانتی ہوں آ پہیں بتا تیں کے کیونک آپ جاہد ہیں ہی جہیں آپ کچھادر ہیں یونہی بھیں بدل کر تشمیر کی گلیوں میں نمیریوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیا گئے ہیں آپ .... آپ کو کیا جو ہمارے کھر جلیں شب بھر در ندے ہمارے گھروں ک چو کھٹیں روند کر ہماری عصمتوں کی کلیاں کیلتے رہیں۔آپ کو کیاجو یہاں انسانیت مندچھیائے سنتی پھرئے جب آپ سیج مجاہد ہی نہیں ہیں وا پوکیا فرق پڑتا ہے چاہے کچھی ہوتارہے۔ 'فاطمہ کے لیجے میں بے حدثی تھی سدیدنے سرجھالیا۔ '' سیج جھی ہوتم' میں واقعی تمہارامسی انہیں ہوں میری زندگی کے مقاصد کچھاور ہیں مگر خداجا نتا ہے جنتنی میرے دل میں اس خطة ارض كے باسيوں كى اذبت ناك زندگى كے ليے تكليف ببہرحال ميں آج يہاں سے واپس جار ہا ہول تمہارى مہمان نوازی کابے حد شکر ہیں'' وہ مڑاتھا پھر کچھ یادا نے پر بےساختہ رک گیا۔

"تمہارے کیےایک بری فجرہے۔"

"كيا؟" فاطمه كا دل دهر كا تفااس كا يبلا خيال إيخ جهو في بمار بهائي طلحه كي طرف كيا تها جسے انجى دو تين دن يملے ہى بھارتی فوج تیز بخاری حالت میں گرفتار کرکے لے گئی تھی سدیداب چند کھوں کی خاموثی کے بعد بتار ہاتھا۔ ''طیب احمد کو بھارتی فوج نے گرفتار کرلیا ہے۔'اس کا لہجہ قدر سے شہر اہوا تھا' فاطمہ کے پیروں تلے سے زمین آکل گئی۔

و2016 الما 199 عالم 2016

'' تین دن پہلے جب بھارتی نوج طلحہ اور سبتی کے دوسرے بے گناہ لوگوں کو گرفتار کرکے لے کرگئی تھی تب .....انہیں اطلاع مل گئی تھی اسی لیے ناساز طبیعت کے باوجود وہ یہاں گھر آ رہے تھے مگر راستے میں حالت اتنی خراب ہوئی کہ بے ہوش ہوکر گر پڑے اسی حالت میں سنا ہے کتے کی طرح توسیکھتی فوج کے کارندوں نے آنہیں گرفتار کرلیا۔''وہ رخ پھیرے تفصیلات بتار ہاتھا۔ فاطمہ کی پھر ہوئی آئیکھوں سے جے ہوئے آنسو بہہ لیکلے۔

''یااللہ خیر۔۔۔۔اب کیا ہوگا؟'' ''تم پریثان مت ہواللہ کرم کرےگا۔''اسے سلی دے کروہ پلٹ گیاتھا۔ فاطمہو ہیں چو لیم کے قریب بیٹھ گئا۔ سدید کو چیوا سے رفعتی کے احکامات کل گئے تھے لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی بوجھل دل کے ساتھ اسے چیوااور طیب احمد کے گھر

ے رخصت ہونا پڑاتھا' تاہم رخصتی ہے قبل وہ فاطمہ کے پاس رکا تھا۔

'' دروازہ اختی طرح بند کر کو فاطمہ ..... میں نے طلحہ کا پتا چلالیا ہے وہ ایک دوروز تک گھر آجائے گا'ان شاءاللہ البتہ طیب بھائی کا ابھی کچھ بیں پتا کہ آئییں وہ لوگ کہاں لے گئے ہیں۔آپ ایک مضبوط بہا دراڑ کی ہیں' میں امیدر کھتا ہوں کہ طیب بھائی کی رہائی تک آپ اپنے گھروالوں کا خیال رکھیں گی۔ میں چیواسے باہر جارہا ہوں وعاکر نا اللہ مجھے میرے مقصد میں کا میاب کرے۔''

''آ بین ..... میں دعا کروں گی۔''روئی روئی می سرخ آ تھوں کے ساتھ صرف ایک نظراس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔سدید ماں جی کے ہاتھ کو بوسد ہے کرشب کے اند جیرے میں طیب احمدے گھر کی چوکھٹ پارکرآیا۔

₩....₩

چیوا میں سدید کا ورک عمل ہو چکا تھا۔اس کا ایک ساتھی'' را'' کی تحویل میں تھا اسے اپنے اسی ساتھی کو'' را'' کی تحویل سے چھٹکارا دلانا تھا۔ چیوا میں قیام کے دوران وہ یہ پتالگانے میں کا میاب ہوگیا تھا کہاس کا مطلوبہ ساتھی کس شہر کی جیل میں تھا۔اس بڑی کا میا بی کے بعد کچھون پاکستان میں سیف ہاؤس میں رہ کراسے اپنے افسر کے اسکلے تھم کا انتظار کرنا تھا۔ چیواسے دھتی کے بعداس کا اگلا پڑاؤ آزاد کشمیر جمنٹ تھا۔

چیوا ہے اس کے دوساتھی بھی اس کے ساتھ ہی پاکستان اپنے دلیں واپس آئے تھے۔ کیواڑہ بیں بھارتی فوج کوشمیری عباہ بن نے ان کی دحشیانہ حرکت سر برسبق سکھاتے ہوئے خوب آڈے ہاتھوں لے رکھا تھا۔ سدیدا ہے ساتھیوں کے ساتھ بنڈی پورہ ہے دوال ب اور لولا ب ہے اجس بازی پورہ کے دشوارگزار پہاڑ وں اور کھنے جنگوں کو بہت ومردائی ہے جورکرتا کیواڑہ بہتی گیا تھا۔ سر دی ابھی تک اپنے جو بن پڑھی۔ برف کی سفیدشال نے بلند پہاڑوں کی چوٹیوں کو اپنے حسار ہیں لے دکھا تھا۔ چندر دوقی بھارتی کو پیدا ہونے والی بھارتی فوج کی شدید فائر نگ کی وجہ سے شاہراہ نیام مکسل طور پر بند کردی گئی تھی لہذاوا پسی کے سفر میں سدید کو بیرا سے بھی پیدل عبور کرنے پڑے اور نگ کی وجہ سے ہوتا ہواوہ اپنے دونوں ساتھی افسراان کے ساتھ ڈوماری کی بلندو بالا چوٹیوں ہونے والی بھارتی کے ساتھ ڈوماری کی بلندو کی بیان کو چیوں سے دونوں ساتھی افسراان کے ساتھ ڈوماری کی بلندو کی ساتھ ساتھ طیب اتھ کے موار نہیں تھو ارز کرکراس کر دہاتھا۔ اس اوقت اس کے ذبی میں اپنی کامیا بی کی خوتی کے ساتھ ساتھ طیب اتھ کے موار سے کھی اور جرکی بھی میں ہے 'سادہ لوج' معصوم شمیری جلائے زادی جیسی فیمت کو پا کر بھر سے اپنی کامیا ہی ہوئی تھیں۔ بھوک بیاس کی وزی خورن آئیس جر اور طاقت کے پنج میں ورز خون آئیس جر اور طاقت کے پنج میں دورج کرشب وروز خون آئیس جر اور طاقت کے پنج میں دورج کرشب وروز خون آئیس جر اور طاقت کے پنج میں دورج کرشب وروز خون آئیس جر اور طاقت کے پنج میں دورج کرشب وروز خون آئیس جر اور طاقت کے پنج میں بھوک بیاس کی تھی شرائی میں مزیدا ضافہ کر دہا تھا گر وہ ہار مانے والانہیں تھا۔ مزل قریب تھی لہذا اسے ہو صلے بلندر کھنے بیاس کی تھی نہذا اسے بنے وصلے بلندر کھنے بھی اس کی تھی میں مزیدا ضافہ کر دہا تھا گر وہ ہار مانے والانہیں تھا۔ مزل قریب تھی لہذا اسے بنے وصلے بلندر کھنے کے دولان بھی تھی انداز کر بھوڑا تھا۔ مزل قریب تھی لہذا اسے بنے وصلے بلندر کھنے وصلے بلندر کھنے بھی دورخون آئیس جو حسلے بلندر کھنے والونہیں تھا۔ مزل قریب تھی لہذا اسے بنے وصلے بلندر کھنے والونہیں تھا۔ مزل قریب تھی گرزا اسے بنے وصلے بلندر کھنے جو سے دورخون آئیس جو حسلے بلندر کھنے کیا کہ کو میں کو سے دورخون کے اسے بلندر کھنے کی دورخون آئیس کی کھنے کی سے دورخون کے دورخون کے دورخون کی میں کو کھنے کی کر کھی کے دورخون کے دورخون کے دورخون کی کھنے کی کھنے

٥٥٥٠ تغيال م 200 مولائي 2016ء

تے۔اس وقت وہ اپنے ساتھی افسر ان کے ساتھ پہاڑی چوٹی کوعبور کرر ہاتھا جب اچا تک اس کا یاؤں برف کے کو ہساروں سے
پھسل گیا۔اس کے پاس معطنے کا کوئی ایک موقع بھی نہیں تھا۔وادی نیلم کی شاہراہ کے اس پاڑ پہاڑی کی چوٹی سے پھسلتاوہ کئی فٹ
ینچاڑھکتا چلا گیا تھا اس کے ساتھی اس وقت وہاں برف کی وادی میں چاہتے ہوئے بھی اس کی کوئی مدذ ہیں کرسکے تھے۔
چاروں طرف بلندو بالا پہاڑ سینہ تانے کھڑ ہے تھے جبکہ پہاڑوں کے دامن میں خودروجھاڑیوں کے سوااور پچھ بھی نہیں تھا۔
پاک آری کو اس حادثے کی اطلاع فوری کردی گئی تھی گر .....سد یدعلوی کوئیس ملنا تھا سووہ نہیں ملا۔ڈو ماری کی چوٹیوں نے پاک آری کی آری کی آیے نہایت ایمان داراور قابل افسر کونگل لیا تھا۔

₩.....

طلحہ کی رہائی ہوگئ تھی۔سدیدعلوی کی اطلاع کے عین مطابق وہ ٹھیک پانچ دن کے بعدای ہفتے میں گھرواپس آگیا تھا۔اللہ یارصاحب گھر پڑنہیں تھے۔ چیوا کے گروونواح میں موجود وہ اپنے سیبوں کے باغات کی دیکھ بھال اور پھل کی فروخت وحساب کتاب کے لیے چیوا سے باہر گئے ہوئے تھے۔طیب احمد کے بارے میں فاطمہ کومزیداطلاع نہیں مل سکی تھی وہ کہاں کس حال میں تھا خداکی پاک ذات کے سوااور کوئی نہیں جانتا تھا گر پھر بھی فاطمہ خوش تھی۔

الله یارصاحب دوروز کے بعدگھر واپس آئے تھے۔فاطمہ ناشتا بنار ہی تھی جبکہ تھی عاکھے اسکول جانے کی تیاری کررہی تھی۔ الله یارصاحب قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہو کرآئے تو فاطمہ نے ناشتالا کر پیش کردیا بھی انہوں نے پوچھا تھا۔ '' یہ بہتر ہیں ؟''

> د دنبیں پایا..... چندروز پہلے یا تھا کہ رہاتھا چیوا میں اس کا کام ختم ہوگیا ہے لہذا کہیں اور چلا گیا ہے وہ'' ''اور طبیب؟''انہوں نے بوچھا اور فاطمہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔

کیا اس کے لیے یہ سان تھا کہ وہ انہیں طیب احمد کی گرفتاری کے بارے میں بتادیتی ؟ نہیں .....وہ ایک مرے ہوئے انسان کو بار بازنہیں مار سکتی تھی تبھی اس نے جھوٹ بولا تھا۔

"اس كابھى كچھ پائبيں ہے باباشابدوه دوسرے علاقوں كى طرف آ مے تكل سے ہيں۔"

" چلوالله کی امان میں۔" قدرے مطمئن ہوکر کہتے ہوئے ابھی انہوں نے پہلا ہی نوالہ تو ڑاتھا کہ دروازے پر ذورداردستک نے فاطمہ کا دل دھڑکا دیا۔ دستک سے صاف پتا چل رہاتھا کہ وہ خیر کی دستک نہیں تھی۔ چو لہے میں جلتی ککڑیوں نے ایک دم سے دھواں اگلنا شروع کردیا تھا۔ اللہ یارصاحب روٹی دوبارہ چنگیر میں رکھ کراٹھ کھڑے ہوئے۔

"میں دیکھتا ہوں۔"

'' درنبیں'آپ سے دیں وادی کے حالات ٹھیکنہیں ہیں۔'' فاطمہ ہراساں ہوکر قریب آئی تھی۔اللہ یارصاحب نے جواب میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔

" دوصله رکھو بیٹی! الله مهربان ہے مجھ بوڑھے کے ساتھ بھلا کیادشمنی ہوسکتی ہے ان کو۔"

- 2016 عبال ي 201 عبولاتي 2016 عبولاتي 2016ء

''تشمنی آوان کی سی کے ساتھ نہیں ہے بابا گر پھر بھی ہیکی تؤہیں چھوڑتے'' ''اللہ مالک ہے زندگی اور موت ای پاک ذات کے ہاتھ میں ہے میں دیکھنا ہوں اب کیا فتورسایا ہے ان کے وماغ میں۔'' وہ ایک نڈر نیک انسان تھے۔فاطمہ کولگا جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارالہونچوڑ لیا ہو۔ دروازہ اب کے یوں نجر ہاتھا گویا کھولئے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی ہوئی تو ٹوٹ جائے گا۔اللہ یارصا حب نے تیزی سے دروازہ کھول دیا۔ باہر آری کے کچھافرادہ تھ میں اسلحہ لیے کھڑے تھے۔

"كيابات بي كيول من صبح دروازه پيدر به مو؟"

''طیب احمرتمہارا بیٹا ہے؟''اللہ یارصاحب کے سوال کے جواب میں ایک فوجی نے آگے پردھ کران کی قیص کا کالر پکڑلیا تھا۔

"بول ميرابياب-"

''پھریقینا آس کے ساتھی بھی تہمارے گھر میں ہی چھے ہوں گے۔''اللہ یارصاحب کے اقرار کرنے کی در بھی کہ چار پانچ فوجی دندانتے ہوئے ان کے گھر میں گھس گئے وہ محض مند کہ بھتے رہ گئے تھے فقط چند کھوں میں ان کے پورے گھر کوادھیڑ کرر کھدیا گیا۔ ''کہاں چھپایا ہے آئیس' بتاؤ؟''کافی دیر تلاثی کے بعد جب آئیس کچھنیس ملاتو انہوں نے اللہ یارصاحب پر اسلحہ تان لیا فاطم نسھی عاکشے کواپی بانہوں میں دبوہ کھڑی رہی۔اس کے لب مسلسل کلمہ طیبہ کا ورد کررہے تھے اللہ یارصاحب نے خود پر تنا ہوا اسلحہ سائٹڈ رکھا۔

''میرے گھر میں کوئی پناہ گزین نہیں ہے۔''

" بکواس کرتے ہو پاگل سجھتے ہو ہمیں؟" ایک فوجی نے اشتعال میں اتنی زورے ان کو کن کا بٹ مارا کہ وہ سنجل بھی نہ سکے اور زمین برگر ہڑے۔

ہروروں پر ریاست '' پاکستانیوں کا ساتھ دیتے ہو ہماری آ تکھوں میں دھول جمو تک کر ہمیں کی خبر ملی ہے کہ تبہارے گھر میں پاکستانی ملی ثنین ہائیڈ زبنا کر گھسے ہوئے ہیں۔''

"يجهوك ہے۔"

''تو بچ کیا ہے بتاؤ۔''ان لوگوں نے اب اس معزز بزرگ کوٹھوکروں پر رکھالیا تھا۔ گھر سے باہر نکلتے محلے میں کئی عورتوں اور مردوں نے بیدرندگی اپنی آئی تھوں سے دیکھی مگر صدافسوں کہ اس وقت کوئی بھی ان کی مدزمیں کرسکتا تھا۔ جو بھی ان کی مدد کے لیے آتا وہی کولی کا نشانہ بنرآ۔

قاطمہ کونور بانو بی بی نے اپنی تتم دے دی تھی کہ جاہے کچھ ہوجائے وہ گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھے گ۔وہ ای تتم کی ڈوری میں بندھی گھر کے اندر تڑپتی رہی اور باہر بھارتی فوجی اللہ یار کشمیری کواپنے تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔

کافی در کی کوشش کے بعد بھی جب وہ ان سے اپنا مطلوبہ جواب حاصل نہ کر سکے تو جائے ہوئے ان کے سر میں تین گولیاں مارگئے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہندورا جہنے جس وقت سات سورو پے فی تشمیری کی قیمت لگا کرشمیری عوام کا سودا کیا تھا تب سے تشمیر یوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا آ رہا تھا گر ..... فاطمہ بنت اللہ یار کے لیے وہ انہونی تھی۔ ایک فرضی خبر پروہ لوگ اس کے مشفق پر بیز گار باپ کو گولیاں مار کر چلے جا کیں گے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ قیامت کیسے آتی ہے سر پر اچا تک مشفق پر بیز گار باپ کو گولیاں مار کر چلے جا کیں گرام بھی گیا تھا گر .....اس کے اندر خاموثی اور سنا ٹا اتر تا جار ہا تھا۔

وه ایک سردخوش گوارمبی تقی مریره رحمان کولندن میں پچھکام تھالبذاوه دبئ سے لندن چلی آئی۔اس وقت وہ لندن کے معروف

آخيال 202 جولائي 2016ء

شا پنگ سینٹر OXFORDSTREET میں شا پنگ کردہی تھی جب اس نے زاویار کو دیکھا۔ چھونٹ سے نکلتے ہوئے قد كے ساتھ بے حد ڈيسنٹ حليے ميں ملبوں بلاشك وشبدوہ اس كى كائي تھا۔ مريرہ كے ہاتھ سرو پڑ گئے۔اس كا دل اى سمح بہت تیزی سے دھڑک رہاتھا۔ ہلکی بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ اپنے دوستوں کے جھزمٹ میں دہ اپنے لیے کوئی شرف پسند کررہاتھا جب مریرہ کی نظراس پر پڑی اور پھر جیسے وہیں جم کررہ گئے۔وہ اس کا زاویارتھا۔اس کا بیٹا.....اس کے جگر کا ٹکڑا۔اس کی آ تکھوں سے باختیارا نسوبهد نکلے۔وہ خود کواس کے قریب جانے سے جبیں روک سکی تھی۔ "زاویار....."اس نے پکارااوروہ جولی رابرٹ کے ساتھ کسی بحث میں مصروف تھااس پکار پر بے ساختہ چونک کر ہلٹا۔ نظرہے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی مریرہ رحمان کودیکھ کراس کا دل بھی بہت تیزی ہے دھڑ کا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بول بھی سرراہ بھی مل سکتی ہیں۔ شبھی اس کی آئی سیس ششدررہ گئی۔ "جى فرمائيئے۔" اپنائدر كے مدوجزر برقابوپاتے ہوئے اس نے يوں پوز كيا جيسے وہ ان كوحقيقتا جانتا بھى نہ ہو۔ مريرہ كى سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ وہ اسے کیا کہے آئی سیس تھیں کہ بے در لیغ آنسولٹائے جار ہی تھیں تبھی وہ بولاتھا۔ " جھھ کہنا ہے آپ کو؟" "موں۔" لب بھنچتے ہوئے وہ بے اختیار سرا ثبات میں ہلا رہی تھی۔ زاویار کے ساتھ جولی رابرث اور ایک نے بھی اے "جی کہے ....." وہ یوں بے گاند بن گیاتھا۔ جیسے جانتا ہی ندہو کہ وہ اس کی ماں ہے۔ مریرہ کی بچھ بین ہیں آر ہاتھا کہ وہ اسے کیا کہے؟ جولی رابرٹ نے ای وقت ایک کے کان میں سرکوشی کی تھی۔ " مجھے بیورت زکی کی موم لکتی ہے ان کے نقش زاویارے کتنے ملتے ہیں۔" "مول، مجھے تہاری بات سے مل اتفاق ہے۔"

ایبک نے سر ہلاکراس کے خیال کی تقدیق کی تھی جبکہ زاویارا ہے اندر کی آتش فشال کو چھپائے خاموش سردنگا ہوں سے مریرہ کے چہرے کی طرف دیکھے جارہا تھا۔ کچھ کمجے ہونٹ بھینچ کرآنسو بہانے کے بعد مریرہ نے اس سے کہا تھا۔ ''کیا ہم کہیں بیٹے کر بات کر بچتے ہیں؟''

" منیور " زادیار کے کند ھے اچکانے پرایک نے اسے خاصی جیران نگاہوں سے دیکھا تھا۔وہ مخض آئی آ سانی سے اپنے کسی جم کسی بھی رشتے کومعاف کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔

(انشاءالله باقی آئندهاه) معنود

# Download From Friedling From

و 2016 عولاتي 2016ء



ا ہجر میں تیرے جو میں نے گزاری ہیں ان راتوں کا حساب کون دے گا بانجھ منظروں میں قید تنکیوں ر مائی کے گلاب کون دے

> وہ جواند هروں میں بیٹی شکے سے کوئلہ کی را کھ ادھر ادهر كررى تقى منها شاكراستاني جي كود يكيف ككي -کیوں نیستی پھیلارہی ہے ادھر بیٹی اٹھ نماز بڑھ

> ''امال تخجے بتائے جا ندنظرآ گیاہے رمضان کا ....'' ''احِما.....'' استانی جی دهیرے سے اچھا کہہ کر بے تاثر چیرے کے ساتھ وضوکرنے چل دیں۔وہ جانتی تھی کہ اس اجھامیں کتناطوفان چھیاہے۔

> ''اٹھ جا اب....'' وہ وضوکرکے اسے ایک بار پھر ىكارنانە بھولىس\_

اس نے تنکیا بھینکا اور دامن جھاڑ کر کھڑی ہوگئ۔ دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ اس نے چونک کر بنددروازے کو دیکھا۔ اس کی نظریں ادای سے پلٹ روتے اس کے سینے سے جا لگی۔

جا ندائے نظرآنے لگا تھا۔ وہ بھی تو یہ جا ند د کھے کر ہی گیا

'' و مکیرسسی مان جا نال ..... تیرا پنول تجھ سے التجا کررہا ے' وہ جب رہھتی تواہے ای طرح منا تا۔

رمضان کا جاند د کیھتے ہی وہ حبیت پر جلی آتی تو وہ بھی اس کے پیچھے چلاآ تا۔وہ ہر باراس کے اس انداز بر کھلکھلا کرہنس دیتی کیکن اب کے اس نے بات ہی الیمی کی تھی وہ مسكرا بھى نەسكى تھى بلكەاس كے رونے ميں اور شدت

'' مجھے مبح ویلے لکانا ہے تو ای طرح منہ پھلا کر مجھے رخصت کرے گی .....؟ ''وہ اس کا چرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولا۔

''میں تیرے بنامرجاؤں گی سانول .....؟''وہروتے

'' لگلی میں تجھ سے وعدہ جو کررہا ہوں۔عید کے جا ندیر وہ نماز پڑھ کرایک بار پھراپنی مخصوص جگہ پرآ بیٹھی۔ آجاؤں گا ناں۔بس یوں چٹکی بجاتے ہی گزر جائے گا ستون ہے سرٹکا کرآ سان کو تکنے لگی۔ دور کہیں باریک سا رمضان۔'' وہ اے اپنے سے دور کرتا کندھوں سے پکڑ کر بولا۔" اچھا تو مجھے لسك بناوے ميں تيرے ليے و هير

£2016 3115

عي ' جهي آنسکريم' مجهي برگر - سانول جهي موذيين آڪر سامان لا دُل گا۔'' ا بائیک تیز چلاتا تو وہ اس کا کالرمضبوطی ہے پکڑ لیتی اور وہ '' مجھے کچھنبیں جا ہے' سانول بس تو نہ جامیراول قابو میں ہیں آرہا تیری جدائی پر .....''

''او بگل بیر تیرادل تو کئی صدیوں سے میرے یاس ہے قابو کیسے آئے گا۔' وہ اس کی جھوٹی می ناک پکڑ کر بولا۔

''اچھا چل وعدہ جاندوالی رات پر تیرے لیےست رنگی چوڑیاں لاؤں گا۔ اب بیآ نسو پونچھ لے اور میرا سامان باندھ دے۔ چل جلدی کر سحری کرتے ہی نکانا ہے مجھے۔''وہ بے دلی سے اس کا سامان باندھتی رہی۔وہ پلنگ پر لیٹا اس کے چبرے کواینے اندر جذب کرنے کی کوشش

وه قریبی شهر میں نوکری کرتا تھا۔ صبح فجر پڑھ کر جاتا تو مغرب تك لوث آتا- اب اس كسيشه كونها جاني كيا سوجھی وہ اینے مال کا اسٹال لکوانے اسے لا ہور بھیج رہاتھا ایک ماہ کے لیے۔

اسے رخصت کرتے ہی آ نسوؤں کا بند ٹوٹ گیا وہ وہیں بیٹھ کر چھوٹ کورودی۔ استانی جی زبروتی اسے کمرے تک لائیں۔وہ نڈھال ہوکر گرگئی۔ بچین سے جوانی تک وہ ایک دن بھی اس سے جدانہیں ہوئی تھی۔اس کی ماں کا بچین میں ہی انتقال ہوگیا تھا۔اس کا باہ محیتی باڑی کرنے جاتا تواہے استانی جی کے گھر چھوڑ جاتا۔ شام میں اسے واپس گھرلے آتا۔ صاف سخری نہائی دھوئی بھی مکتی تو ہاتھ اٹھا کر استانی جی کو دعا ئیں دیتا۔استانی جی کے یاس بورے علاقے کے بیج قرآن یاک برصے آتے تھے۔اس کے اندر بھی علم کا دیا استانی جی نے ہی روشن کیا تھا۔وہ بردے کے قابل ہوئی تو انہوں نے سانول کے لیے پیغام ڈال دیااس کے باپ کے پاس۔

یوں چھوٹی سی عمر میں سانول سے نکاح ہو گیا۔گا وُں کا اسکول آٹھویں جماعت تک تھا۔اس نے سانول کی مدد ہے نویں دسویں کا پرائیویٹ امتحان دے دیا۔ پھرانٹر تک پرائیویٹ ہی پڑھا۔امتحان دینے جب سانول کے ساتھ جاتی وه شام کو ڈھیر ساری چیزیں کھلاتا ہوا لاتا۔ بھی گول

خوب مذاق اڑا تا۔ دو ماہ پہلے ابا کے انتقال پر استانی جی سادگی سے رخصت کرکے اسے اپنے گھر لے آئی تھیں۔ سانول پڑھالکھا تھا اچھا کما تا تھا۔ نہ جانے اس کے سیٹھ کو کیا سوجھی کہاہے اس سے جدا کردیا۔گاؤں میں فون کے سگنل نہ آتے تھے۔ پر ڈاکیا تو آتا تھا۔ اس کے منہ سے سسى نكلى۔

باریک سا جا ند بادلوں کے پیچھے چھپ چکا تھا۔آ سان پراندهیرانها مهراسیاه اندهیرا-اس کی تقدیر کی طرح ایک سال۔ یورا ایک سال ہوگیا تھا اس وسمن جاں سے ملے ہوئے نہ جانے وہ کہاں تھو گیا تھا۔ کسی کو بھی اس کے بارے میں پتانہ تھا۔ سیٹھ بھی وہاں چلا گیا تھا۔ کون ڈھونڈ تا اہے اتنے بڑے شہر میں ....کس کا گریبان تھام کر کہتی کہ ميراسانول لادد مجھے۔

آ ہٹ پر مزکر دیکھا استانی جی چو لیے پر کوئلہ جمع کر رہی تھیں ۔شاید سحری کا وقت ہونے والا تھا۔وہ اٹھی اور تہجد کی نیت بانده لی۔

" توکب تک اس کے نام پربیٹی رہے گی ایک سال ہوگیا ہے۔ کوئی خبر ہی نہیں ۔ میں تو کہتی ہوں جاجی کے لیے ہاں کردے ..... 'پروین اس کی بچین کی سہلی تھی ۔ جاجی چیکے چیکے سی کے لیے اپنی محبت ول میں لے کر بیٹا تھا۔لیکن ادب واحتر ام کی دجہ ہے بھی اظہار نہ کرسکا۔آج وہ اسے سمجھانے بیٹھی تھی۔

'' تیراد ماغ ٹھکانے پر توہے پری ..... تونے ایسا سوجا بھی کیسے میراسانول کم ہواہے مجھے چھوڑ کرنہیں بھا گا۔اور کم ہوئی چزیں مل جایا کرتی ہیں۔''پروین کی بات پروہ تزب ہی تو گئے۔

"د ماغ تیرا محکانے برئیس ہے آگرآنے والا ہوتا تو جاتا ہی کیوں ....شہر گیا ہے وہ شہر۔ جہاں جا کر لوگ ووسری شادی کر لیتے ہیں۔ پیچھے مؤکر بھی نہیں و کیھتے۔''وہ

FOR PAKISTAN

السلام علیم تمام اسناف اور تمام پڑھنے والوں کو میر اسلام۔امید ہے تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے تو جناب آتے ہیں تعارف کی طرف میر انام کینی ہم ہے۔ میں ایک بہت ہی پیارے گاؤں پرہ زئی میں پیدا ہوئی۔حال ہی میں میٹرک کیا ہے۔ ہماری فیملی بہت مخضر ہے۔ تین بہتیں ماما جانی اور بابا جانی ہیں۔ہم جوائف تیملی میں رہتے ہیں۔میری بہت ساری کزنز ہیں۔ شازیہ بی ہاجرہ عائث عالیہ سلما بعظمی طاہرہ تھینہ میر ابہت ہی پیارا کزن حسن نوید ہے جو بچھے تمام کزنز میں بہت زیادہ پسند ہے۔ بچھے کوئٹ کا بہت شوق ہے۔کھانے میں مجھے جاول بہت پسند ہیں۔ پھولوں میں ہرتسم کے پھول اچھے لگتے ہیں۔میرا فیورٹ رنگ کالا ہے اس کے علاوہ آئی کی تمام رائٹرز مجھے بے حد پسند ہیں۔اللہ تعالی ان سب کو پرسکون رکھے۔آ مین ۔

کہ رب سائیں تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسے بیٹھ کوئستی نہ پھیلا۔'' ''میری دعا قبول نہیں ہوتی اماں۔'' وہ اپنے ہاتھآ گے پھیلائے ہوئے ہوئی۔ ''ایبانہ کہہ کفر کا جملہ ہے ہے۔ بھی بھی ایبا ہوتا ہے کہ انسان وہ چیز ما تگ لیتا ہے جس کا انسان اہل نہیں ہوتا۔ تو رب سائیں پہلے اسے اس قابل بناتا ہے پھر عطا کرتا ہے۔''
ہے۔''
دو کیا میں سائول کے قابل نہیں ہوں اماں ۔۔۔۔''

علامه اقبالؒ اوراردوادب کے نامورشعرائے کرام کی اردو شاعری کے مفت ایس ایم ایس ایپ موبائل پہ حاصل کریں Write Message میں Follow pak488

لکھر 40404پرسینڈکرین پھراپنانام لکھکر 40404پرسینڈکریں۔ 40404پرسینڈکریں۔ اس مروس کے روزانہ یامہینے کے کوئی چار جزنہیں یادر کھیے Followاور 8488کے درمیان ایک وقفہ دیں جبکہ pak اور 488کے درمیان کوئی وقفہ نہ دیں مزید تفصیلات کے لیے اس تمبر پدرابطہ کریں 03464871892

بول رہی تھی سی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ''تو.....تو جھلی ہوگئ ہے۔ بے کار ہے تھے سمجھانا۔'' پروین نے غصے ہےاہے منہ پر سے اس کا ہاتھ مثايا اور بولتے ہوئے کھڑى ہوگئ-'' میں ہی یا گل تھی جو تخفیہ سمجھانے میں اپناوقت ضا کع کیا۔ جارہی ہوں افطاری کی تیاری بھی کرنی ہےوہ پردہ ہٹا كر بابرنكل كى \_"سى ملتے يردےكون موتے دماغ كے ساتھ دیکھتی رہی ہردات اس کی محن میں تارے گنتے گزرتی۔ آج کی رات پروین کی باتوں کی وجہ سےوہ بےسکون ہوگئ-استانی جی وضوکرنے آ محے برهیں تو وہ یکاراتھی ..... "امال"ان كے بوصة قدم رك كئے۔ ''اماںتم نے بروین کی با تیں سی تھیں وہ جھوٹ بولتی ہے ناں سانول ایسانہیں ہے نان؟ وہ ضرور کسی پریشانی میں پینس گیا ہے۔ 'اس کی آ وازسر کوشی سے زیادہ نہ تھی۔ '' تو مجھتی ہے کہ وہ کسی پریشانی میں ہے تو دعا کراس کے لیے۔ دعا ہر مشکل ہر پریشانی کوحل کردیتی ہے۔ تجھے پاہے بیرونت کتنافیمتی ہے۔ تبجد کے ونت اللہ اور بندے کا تعلق بے حد قریب ہوتا ہے۔ جب تمام عالم خواب غفلت میں ہوتے ہیں۔ بندہ اپنے رب سے گز گڑا کروعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ ایک منادی ہوتی ہے۔ ہے کوئی ما تگنے والاجس کو میں عطا کروں۔ ہے کوئی تو بہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں ..... تو ما تگ رب سے اپنے سہاگ

كى سلامتى \_ اس كے گناہوں كى معافى اينے گناہوں كى

معانی۔ تیری دعا ضرور قبول ہوگی۔ یفین کے ساتھ ما تگ

وي آنيان 2076 عولاني 2016ء عولاني 2016ء

''الیی مات نہیں میں تو تھے ایک بات سمجھار ہی ہوں۔میری عقل جہاں تک کام کرے گی میں وہی تک دعاما <u>نگنے</u> می*ں گزرنے لگیں۔* ستمجھاؤں گی ناں'

"امال ..... تم مطمئن كيربتي هو .....؟ مجهة قرارنبيس آتا..... 'وه ایخ خالی ہاتھوں پر نظریں جما کر بولی۔ ''میرا دل خدا پریفین رکھتا ہے' تو بھی خدا پریفین ر کھ۔ تو بھی دعا پر یقین رکھ ایک دن چیکے سے وہ آ جائے گا۔ مجھے تو باہے جران کرنے کی عادت ہے اس کی۔" بیارے نی پاک اللہ فرماتے ہیں جبتم میں سے كوئي مخص دعا كرے تو يوں يه كے كه اے الله تو جا ہے تو بخش دے۔ بلکہ مضبوط اور پختگی کے ساتھ سوال کرے آور جو کھھ ایگ رہا ہو پوری رغبت سے مائے \_ کیونکہ اللہ تعالی کے لیے کسی چیز کا عطا فرمادینا مشکل نہیں ہے۔ اور نبی المنطقة مير بھى فرماتے ہيں بلاشبہ تمہارارب كريم ہے۔ جب اس کا بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا تا ہے تو ان کو خالی وایس کرتا ہوا شرما تا ہے۔اورس لے میرے اطمینان کی وجبھی یم ہے کہ نبی یا کستالی فرماتے ہیں۔ '' وعاكرنے سے عاجز نه ہوجاؤ كيونكه دعا كا ور در كھتے

"امال میں تو بہت گنہگار ہول اللہ سائیں تو مجھے ہے ناراض ہوگا ناں۔''وہ آنسوؤں سے ترچیرہ لیے بولی۔ ''ایسے نہیں کہتے بٹی کتھے بتا تورہی ہوں۔ مانگ لے اینے رب سے گناہوں کی معافی' اینے بھی اور اینے سہاگ کی بھی۔ بچھے معافی ضرورمل جائے گی پھرتو افطار کے وفت بھی دعا ما نگنااس وفت کی ما نگی ہوئی دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے<u>۔</u>''

ہوئے کوئی مخص برباز نبیں ہوسکتا۔"

''ٹھیک ہےاماں میں خدا پریفتین رکھ کے دعا کروں گ پھرسانول آ جائے گا ناں؟''وہ ان کا ہاتھ تھام کر ہوی آسے بولی۔

"إلى بهت جلدا جائے گا۔ ان شاء الله ..... كتب كہتے ان كى آ واز بحرائے لگى تقى \_استانى جى ايك بار بھي اس کے سامنے بیں روئیں تھیں۔ ہریل اسے سمجھاتی رہیں بھی

انہیں لگتا کہاب وہ واقعی تھنے لگی ہیں جوان اولا د کی گمشد گ کوئی چھوٹاعم تو نہ تھاان کے لیے اس کی راتبی اور دن بس

مبھی تو دعا کر کے اتنی پریقین ہوجاتی کہ الماری کھول كر كھڑى ہوجاتى كہآج وہ آئے گا تو اس كى پيند كا جوڑا پہنوں گی۔اداس ی مسکراہٹ نے اس کے چیرے کا احاطہ كرليا تقا۔ وہ رگزرگر كر ححن صاف كرر بى تقى آج عيد كا حا ند ہونے کا اندیشہ تھا۔ تپتی ہوئی دھوپ صحن میں پڑر ہی تھی۔روزے کی وجہ ہے اس کے حکق میں کانٹے پڑنے گے۔اس نے آ کھا تھا کراوپر دیکھا۔ تیز چیکتے سورج کی وجدسے نگامیں آسان بر تفہر نہ عیں۔اے یادا یا آج ما تکنے کا آخری دن ہے۔وہ عید کے جا ند کا دعدہ کر کے گیا تھا۔وہ جھاڑ و چھوڑ کر گیلے فرش پر بیٹھ گئی۔ اور ہاتھ اٹھادیئے۔ خوب رورو کر دعا ما تگنے لکیں۔ استانی جی جو کرے کے دروازے تک اسے کھے کہنے آئی تھیں اسے اس حال میں و مکھ کر تڑب سکی اور ان کی زبان سے بے ساختہ نکاا ۔'' رب سائنیں اس بیتیم بچی کی دعاسن لے۔ بوڑھی ماں کےول کی آوازس لے

خوب رو چکنے کے بعد اس کے دل کو یقین ہوگیا وہ ضرور آئے گا۔ اس کا دل مطمئن ہوگیا تھا۔ جلدی جلدی کام نمٹا کراس نے افطاری کا انظام کیا۔افطاری کے بعد پڑوی سے بچی کو بلا کراہیے ہاتھوں پرمہندی کے بیل بوٹے بنوائے۔ جا ند نکلنے کے شور کے بعد خوب ساری دعا ما نگ کروہ نہانے چلی گئی۔استانی جی کو اس کی حرکت و کیچے کر یوں محسوں ہور ہاتھا جیسے سانول کا کوئی خاص پیغام اسے ملا ہے۔وہ چپ جاپ اے دیکھتی رہیں اور اس کا یقین نہ ٹو<u>ٹ</u>ے کی دعا کرتی رہیں۔

اس نے نہا کر کا جل نگایا۔ بال کمریر کھلے چھوڑ دیتے۔ اس کی رنگت دمک رہی تھی گو کہ اب اس کی رنگت وہ نہیں رہی تھی آئھوں کے گرد حلقے بھی پڑ گئے تھے گر اتنے عرصے بعد سنگھار کرکے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ استانی جی نے ول ہی ول میں اس کی نظرا تاری۔



ملک کی مشہور معروف فکرکاروں کے سلسلے دار ناول ، نا دلٹ اور افسانو ل ے آراستانک مکمل جرید و گھر بھر کی ولچی صرف ایک بی رسالے میں موجود جوآپ کی آسودگی کا باعث بنے گااور دوصرف" **حجاب**" آئى ى باكرے كبدكرا في كائي بك كراليل\_



خوب صورت اشعام تخب غراول اوراقتباسات يرمبني منتقل سأ

اور بہت کچھ آپ کی پنداور آرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk كسىبهى قسم كى شكايت كى صورتمس 021-35620771/2 0300-8264242

عشاء کی نماز کے بعدوہ آئھوں میں انتظار کے وئے لیے اپنی مخصوص جگہ برآ جیٹھی۔ رات قطرہ قطرہ کیکھل رہی می۔ گھرکے باہراب شور کی آوازیں ہلکی ہونے لگی تھیں۔ اس نے دروازے سے نگاہیں ہٹا کر آسان کی طرف دیکھا۔ ملکی سی بھی ہوا چلتی تو وہ چونک اُٹھتی \_ساری رات آ تکھوں میں انتظار لیے بیٹھی رہی۔ فجر کی اذان کی آ واز پر اس کی امیدوں نے دم توڑ دیا تھا۔ وہ ہاتھ جھاڑتی کھڑی ہوگئ۔اکڑی ہوئی کمرکوہاتھ پیچھے کرکے دھیرے دھیرے

فجركى نمازيره حكردعامين اللدست شكوه كرنا نه بهولي \_ عید کے جاند پر آنے والا اس جاندرات میں بھی نہیں آیا۔ عيد كي صبح طلوع ہو گئي ھي۔

عائے بنا کر اس نے استانی جی کو دی اور خود وہیں کانٹوں بھری جگہ برا بیٹی ۔ باہر سے ملکے ملکے شور کی آ وازیں آنا شروع ہوگئ تھیں۔ بیچے جھولوں کی طرف جارے تھے۔عید کی صبح محسندی ہوا کاجھونکا آیا اے لگا سانول اس کے آس ماس ہے۔ وہ اس کی خوشبومحسوس کرنے لگی۔ایے قریب بہت ہی قریب ستون سے فیک لگائے اسے اونگھ آنے گی۔ وہیں بیٹے بیٹے وہ سوگئی۔ سوتے سوتے وہ خواب و یکھنے لگی۔ سانول اسے اپنی بانہوں میں لیے پیار بحری باتیں کررہا ہے وہ تھلکھلا کر ہلی۔این ہی ہلی کی آواز ہے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ وہ اس جگہ برتھی۔ یک دم اس کی آ مکھوں پر کسی نے ہاتھ ر کھ دیا۔

اس نے اپنے زم ہاتھ مضبوط ہاتھوں پر پھیرے اور بي وازاس كے ہونٹ ملے۔

''سانول.....''وہ تیزی ہے کھڑی ہوگئی۔سانول اس کے سامنے تھا۔لیکن بیروہ سانول نہیں تھا۔ بیکوئی ہڈیوں کا ڈھانچاتھا۔ چبرے پرجابجانشانات تھے۔وہ اس کے ایک ایک نقش کوچھو کرمحسوں کرنے لگی۔اے لگا وہ کسی خواب میں ہے۔سانول نے اس کے ہاتھوں کو چو مااوراہے گلے

جوبل 209 209

''عیدمبارک '' دہ اس کے سینے سے لگی آ ہستہ آ ہستہ آئی جس نے آئیل وہاں کا ایڈرلیل دیا۔ مستختے گئی۔اس کی آوازاب چیخوں میں بدل کئی۔ استانی جی جو چائے نی کر پڑوس میں چلی گئی تھیں واپس آئیں توسامنے کا منظر چو کھٹ ہے دیکھ کراڑ کھڑا کئیں۔

''سانول ميرا بچه.....ميرا لال.....'' وه اسے ساتھ کیے تیزی سے ان کے پاس آیا اور مال کو بھی اپنے ساتھ

'' بیہ……بیہ کیا ہو گیا تجھے کیسا حال ہو گیا تیرا سانول.....ميرابچيتو کهان چلاگيانقا.....؟''وهاس کاچېره تھا ہے سوال پر سوال کیے جار ہی تھیں۔

''امال سانس تو کینے دو۔ بتا تا ہوں۔'' وہ نم آ تھھوں ہے مسرا کر بولاتو سسی کوچھی خیال آیا نہ جانے کہاں سے آیا ہے۔تھکا ہوا ہے۔وہ یک دم پیچھے ہٹ کئی۔ ملکے سے یاتی لأكراسي ديا اورجائے بنامے چلى كئى۔

جائے کے ساتھ بسکٹ مکواور جانے کیا کیا لے آئی اورسامنے والے بلنگ برنگ گئی۔سانول نے ایک نظران ساری چیزوں پرڈائی اور پھراس پر۔

د میں نے شہر جا کر تین دن اسٹال لگایا۔ بہت الچھی آ مدن ہوئی میرے پاس میرے سیٹھ نے خوش ہوکر آ دھا يرافث مجھے دينے كوكہا۔ چوتھے روز سادے لباس ميں دو آ دی میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تھانے سے آئيں ہیں اور جمیں دو ہزار دوور شابھی تمہارا بیاسٹال الٹ دیں گے۔ میں نے سوال جواب کیے تو انہوں نے مجھے مارا اورسفیدرنگ کی کار میں تھییٹ کر بٹھا دیا۔ بعد میں مجھے جب ہوش آیا تو میں ایک فیکٹری میں تھا۔ وہاں پر کئی مزدور کام کررہے تھے۔ مجھے جیسے ہی ہوش آیا ایک آ دمی نے مجھے پرلاتوں کی ہارش کردی اور کام پرلگا دیا۔ وہاں نے جمعی کھانا وال کھانے کوملتی۔وہ لوگ کئی سالوں سے ای طرح وہاں

رمضان کے بیسویں روزے کو وہاں پولیس کی ریڈ ہوئی اور جرت کی بات کہ یولیس کے پاس کوئی نامعلوم خر

وہاں سے باہر نکلتے ہوئے ہمیں پتا چلا کہ ہم زمین کے اندر تہدخانے میں تھے۔سب کے رشتہ داروں کو بلایا گیا۔ میں نے سیٹھ کا تمبر دے دیا۔ ہماری حالت ایسی نہھی کہ ہم کھر چینجتے۔ مجھے انہوں نے ایڈ مٹ کرادیا۔ وہاں دس دن ہے میراعلاج چل رہاتھا۔اس دنت آگرتم لوگ میری شکل دیکھتے تو پہچان نہ پاتے کل ہی ڈاکٹر نے چھٹی دی میرا سیٹھ بہت اچھا ہے۔اس نے مجھے کچھرفم کیش دے دی اور پھھ میں نے تم لوگوں کے لیے سامان خریدااور آج صبح سوبرے فورا ہی نکل آیا۔ یہاں عید کی نماز پڑھ کر شکرانے کے عل پڑھ کرتمہارے سامنے ہوں۔"

وه اب بیک سے سامان نکال رہا تھا۔ سسی اور استانی جى كى آئھول سے آنسو بہدرہے تھے۔" چل اب تو آرام كر لے۔ ميں بھی شكرانے كفل يرد هدوں "استانى جي اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی کمرے سے نکل تمکیں۔وہ پانگ

" تَحْجَهُ بِمَا تَعَاسَى مِينَ آجَ آوَل كا .....؟" وواس كى گلانی قیص کا دامن تھام کر بولا۔

" ہاں مجھے یقین تھا سانول میں نے رب سائیں ہے دعا کی تھی کہ مجھے میرعید اپنے سانول کے ساتھ گزارتی ہے۔ 'وہ شرماتے ہوئے بولی۔

اس نے سی کا ہاتھ تھام کراہے اپنے قریب کرلیا اور اپی پیای آئھوں کو اس کے دلکش روپ سے سیراب كرنے لگا۔

=2016 BUF.



ادھورا ہے ہر اک سینا ہمارا بھی جھو لے، بھی ساون مہیں ہے یہ مر جاتی ہے اپنی موت خود ہی محت کا کوئی رحمن نہیں ہے

"جوان اولا دول کے علی شادی کرتا اچھالگوں گا۔" "باباآب ابھی بھی ڈھنگ اور ہیندسم میں میرے بڑے بھائی گلتے ہیں۔

''زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔'' وہ جھینے کے ذرا غصہ بھی ہوئے اس وقت انہیں بھوک زیادہ لگ رہی تھی اور وہ

ال روز روز كموضوع بي إزار موكئ تق "میں نے تم لوگوں کوسر چڑھار کھا ہے ای لیے تم آج باب کو بیمشورے دے رہے ہوشادی مجھے تمہاری کرتی ہے کان کھول کے سن لو۔" انہوں نے قطعی اور حتی فیصلہ دیا۔ وہ آئیس و يكف لكا سلطان احمد فصرف اسيخ بچول كي وجهسد دوسرى شادی کانہیں سوجا تھا روحہ صرف چند ماہ کی تھی اور سائرہ بیگم صرف بخار میں مبتلا ہو کے چھوڑ کے جلی گئی تھیں ۔ تھی روحہ کو انہوں نے کیسے مالا وہی جانتے تھے۔وہاج اس وقت چودہ سال کا اور فراز سات کا تھا وہاج نے بھی اسے دونوں چھوٹے بہن بھائی کو بہت اچھی طرح رکھ کے بایا کاسا تھے ہی دیا تھا۔ "بينامكن بين وه المضف لكار

'' وہاج تمہاری عمر ہوگئی ہے شادی کی اور میں مجھتا ہوں کہ بہوگھرآئے گاتو گھر کودہی سنجالے گی۔"

''ضروری ہے وہ گھر ہی سنجالے کیا پیتہ گھر ہی الگ بنالے''وہ ترکی بہتر کی بولا۔

"تم خودكومضبوط بناكر كهو كاورمحيت اوريبارس سيتو كيون الك كحربنائ كي وه-"

"میں تو یہ کہدرہا ہوں کہ کیا ہے اسے آتے ہی سسراور دیور نند کھنگنے گئے کیونکہ اکثر لڑ کیاں الگ گھر کی فرمائش کرتی ہیں شادی کے بعد۔

"بلاوجه كوئي لزك الك محمر كى فرمائش نبيس كرتى-"

وہ گھر میں داخل ہواتو کوئی چیز جلنے کی بوآ رہی تھی۔ گھبراکے تیزی ہےکوریڈور کا ڈور کھول کے اندر کی طرف داخل ہوا مچن میں اے بابا کھ کرتے ہوئے نظرآئے۔

"كياجلاديابا آب في "ومال ردم كالبكها آن كرف سونج بورڈ تک یا پورے گھر میں دھواں ہی دھواں ہور ہاتھا۔ "كياكررے بي بابائے آب"اس في زبروى سلطان احركوبالاجوية بين كبالكاتي مين التف توتف

" پار بھوک لگ رہی تھی پر اٹھا بنانے کی کوشش کرر ہاتھا۔"وہ واقعى بھوك سے بےحال لگ رہے تھے۔

ایہ پراٹھا آب ہے ہیں بے گائیں نے پراٹھ لاک تو ر کھے تھے وہ کیوں نہیں فرائی کر کے کھایا۔"

"صبح بى حتم بوئ بين فرازنے كهاات چيونے چيونے پراتھے میرے جارنوالے بھی نہیں ہوتے۔"

بيفراز بهي بس مين يورية ته يكث لا ياتها-" وہ تبہاری لاڈلی دو پکٹ بنائے اسکول کے تی ہے کہہ ر ہی تھی اس کی فرینڈ زنے آج یارٹی رکھی ہے سب کچھٹا کچھ

سے لارہے ہیں اس کیے وہ پراٹھے کے گئے۔" باباتے تقصیل سے دونوں کے بارے میں بتایا وہاج ان کے لیے بريدسيك رباتفا\_

اليحيآب كاكھانا ريدي ہے" فرے ميں بريد اور دو انڈے فرانی کرکےان کیا محد تھے۔

"بابا اب آب سيريس موك سوج ليس يورادن اكيل پڑے رہتے ہیں اور اس میں برائی بھی نہیں ہے کم از کم گھر میں وئى عورت تو آئے گی۔ 'وہ خاصے شجیدہ کہجے نیں بولا اورایسے بولا جیسےان کابزرگ ہو۔سلطان احمدنے خاصے تیکھے تیوروں ساسے محورا کیونکہ وہاج کاروز کا سبق یمی ہوتا تھا۔

212 رولاني 2016ء معلاني 2016ء

لاؤنج كي طرف محتي محتصيل ـ

"تم ایسے ہی ہیتھی ہومنیب کے کپڑے استری کرنے کو کیے تھے ادھرآ کے بیٹھ کئے۔" آبیں وہ ٹی وی دیکھتی نظرآئی تو وہ سرزلش کیے بنا پھر بھی نہیں رہی تھیں۔طائشہ کا منہ بن گیا۔

''امی مارننگ شوہی تو و مکھےرہی ہوں۔''شبنم بھانی مسکرا ر ہی تھیں وہ صبور کے لیے فرائیڈ رائس بنانے کی تیاری کررہی ھیں وہ صبح اسکول جاتے ہوئے گئے میں بنانے کی فر مائش كركے كيا تھا۔

"تمہارے مارننگ شوکوآ گ لگےاتھوجلدی استری کرواور یاں اس کی الماری کے کپڑے بھی تہہ کرکے رکھ دینا سارے الرايرات ال

"ای میں اکلوتی ہوں ذرابھی آپ میرا خیال نہیں کرتی مجھے توالیا لگتا ہے میں لے یا لک مول "وہ منهاتی موئی چر کے کویاہوئی۔

ریب رق دو زیادہ فضول مکنے کی ضرورت نہیں تمہارا کیا مطلب ہے الكوني موتوسر ير بشالول "

"ای میں اب ایسا بھی نہیں کہدہی۔"ای نے ٹی وی آف كرديا تؤوه اور كهسيا كثي\_

المارے باب اور بھائی نے تہمیں ناکارہ کرنے میں کوئی سر میں چھوڑی سسرال جائے بس میدرسالے ٹی وی اور ڈراہے ہی تو دیکھوگی''

«کیامطلب ہے سرال جاکے لڑکی کو پیرسب دیکھنامنع ہوتا ہے۔"وہڑ کی بہڑ کی بولی۔

''قضول کی باتیس کروالواس سے توبس ''

''جاؤ طائشہامی تم ہے جو کہدرہی ہیں وہ کرو کیوں انہیں غصہ دلائی ہو۔' محبنم بھانی نے اسے پیار سے سمجھا کے اٹھنے کو کہا۔

''وہ توشکر کرومہیں بھاویج بھی اچھی ملی ہے درنہ تم جواتی پٹر پٹر بولتی ہوسب بند ہوجائی جیب سارا کام خود کرنا پڑتا۔'' رفعت کو بہوا چھی ملی تھی وہ شکرادا کرتی تھیں جس نے گھر کی ذمہ داريول مين ان كاباته بنايا مواتها يحتبنم بهاني مسكران ليس طائشہ کھسیا کے اٹھ کئی اس کا ذہن امھی بھی ڈائجسٹ کی ہیروئن میں ہی الچھا ہوا تھا ہیرو نے ابھی تک محبت کا اظہار جو تہیں کیاتھا۔

''کیاسارے مردایسے ہی ہوتے ہیں شادی کے بعد بیوی

سلطان احمداس کی الٹی سیدھی باتوں سے اکثر پریشان اور فكرمند موجات تصدوه شادي كامفهوم بى غلط مجهتا تهاجبكه وه بجھتے تھےروحہ بڑی ہور ہی ہے تو گھر میں ایک عورت کا ہونا

ری ھا۔ ''باباآپ کوئیس پینہ بیاڑ کیاں بھی میچور ہوتی ہی نہیں۔بے وتوف عقل كاخانه خالى ..... اگر ہراڑى تمجھ دارى سے حلے تو ملك

مي سدهارآ جائے''

"فضول فی بات نہیں کروتہہیں اینے گھر کی سدھار کی ضرورت ہے ملک کے سدھار کی فکر چھوڑو۔" انہوں نے درشت کہتے میں اسے سرزکش کی۔ وہاج مسکرانے لگا وہ اکثر ايسے بی بات کو تھما تاتھا۔

ہی ہوئے و من ماشا۔ ''مگر پیے طبے ہیں شادی بالکل نہیں کروں گا۔'' وہ بھی پُرزور کھے میں جما کے چلا گیا۔

" نے وقوف اڑ کے مہیں بھی بیوی کی ضرورت ہے ہے جو ہروفت غصہ سوار رہتا ہے بے ترقیمی کی وجہ سے وہ سب حتم ہوجائے گا۔''وہ بھی نوجوانوں کے تقاضوں کوخوب بجھتے تھے۔ ''غصہ تو مجھےآپ کی ضد پر سوار رہتا ہےآپ ہی شادی كريس-"اس في الك لكاني-

''زیادہ بکواس کرنے کی ضروریت نہیں ورنہ میں تہارا بائتكاث كردول كا-" باما كي آخري وهملي بس يبي بوتي تهي وه كرتے بھى ايسائى تھاكىدودن تك وہائے سے بات كرنابند

''اچھاسنیں' بچھے بتادیں رات کے لیے کیالاؤں۔'' "روحداور فرازا جانبی کوچنگ سے پھران ہے پوچھ کے لانائ' سلطان احمدڈ ائٹنگ ٹیمبل سے ٹرےاٹھا کے کچن نیس لے گئے ووہ خاصے کمزوراور بیاربھی رہنے لگے تھے۔ بلڈ پریشر بات بات پر بروه جا تا تھا۔ شوگرا لگ ہوگئ تھی۔ میٹھے کے شوقین تصاوراب جيب كهاتے تھے۔

**③.....**①.....**④** 

''واہ بھائی کیاز بردست سین تھابس ہیرؤہیروئن سے محبت كالظهارتبين كرتاتها\_"

'تم آہتہ بولا کروای نے س لیا تو چرسے زبردست ڈانٹ پڑے گی۔'شبنم بھانی نے اسے مجھایا۔

" استه بى توبول ربى مول ـ" طائشه نے دائجست جلدى سے ریک میں چھیایا امی کی ڈانٹ پڑسکتی تھی کیونکہ وہ یہبیں

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



اندازہ ہے۔'' بھائی کو جیسے توی امید تھی وہ سارے کام خوش اسلوبی ہے کرے کی وہ اپنی ساس کو ہروفت کسلی اور اطمینان دلائی رہتی تھیں۔

طائشيكو محاني كى بى توسپورث حاصل تقى اس ليے بھى وه کھیل جاتی تھی۔ م

**\_\_\_\_** 

آ منه پھو یومبح ہے آئی ہوئی تھیں۔ ہفتے کو بچوں کی اسکول ی چھٹی ہوتی تھی اس لیے وہ اکثر ہفتے کومنے سے ہی آ جاتی فين اوررات كوكفر جاتى تحيين اس بهاني سب كوزه منك كالحمانا مل جا تااور کھوہ ویکا کے فریز بھی کر جاتی تھیں۔

"سمجھالوات میرے سر پرسپراسجانا چاہتا ہے اس عمر میں۔"سلطان احد نے ان سے کویا شکایت ہی کی۔وہاج پہلو بدل کے بیٹھ گیا اے اسے شور سے کوفت ہولی تھی اسفر سمیراور

نمره كے ساتھ ساتھ فراز اور دوحه كا بھی شورتھا۔ "لگتاہے بھائی جان آپ کوہی کرنی پڑے گی شادی۔" آمنه كادماغ توبهت وكيمسوج رماتها كيونكه وماج لسي طرح بهي قابومين تبين أرباتها\_

"شكرے پيويو آپ ويھي ميري بات مجھا كي" "شرم تو آنی جیس باپ کی شادی کی بات کرتے ہو جھے اگرشادی کرنی ہوتی تو روحہ جب جھوٹی تھی ای ونت کر لیتا محريس فيصرف تم لوكول كاسوحا ميرے بچول ير دوسرى مال كاسابين يرب كيونك بيرجه وارالبيل تفا-ميرب يج مجھ سے دور ہوجا کیں۔آج بڑا بیٹا اس قابل ہوگیا ہے اس كر برسهرا سج مكروه باب كے بیجھے پڑا ہے۔ "سلطان احمد خاصے بنجیدہ اور برہم ہورے تھے۔ آمنہ نے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھے وہ بہت دلگرفتہ بھی نظرآ رہے تھے۔ ہر وقت بچول کی فکررہتی تھی۔

"شادی کی آپ کوضرورت ہے جھے نہیں۔" وہاج نے کویا أنبين جنايا

"اس گھر کو بہو کی ضرورت ہے اور بیٹھیک بات بھی ہے مجھے تم لوگول کے فرض اداکرنے ہیں۔

" ضروری ہے میرافرض ادا کریں اور پیکہال لکھاہے کہ جو آپ کی عمر ہاں عمر میں لوگ شادی نہیں کرتے اگر میں آپ ك تنهائى كاخيال كرك ضدكرد بابول أو كيا خلط بي؟" "تم میرے باہیں ہؤیں تمہارا باپ ہول۔" انہول

ہے محت کا اظہار بھی نہیں کرتے اربے تھوڑار دمیش بھی تو ہوتا ے۔ وہ منیب کے کیڑے ریس کردہی تھی اور ساتھ ساتھ خود

''سارہ کامٹلیترتواس ہے محبت و بیار کا اظہار کرتار ہتا ہے ابھی صرف منگنی ہوئی ہے۔" طائشہ کوائی خالہ زاد کزن یادا میں جس کی ابھی گزشتہ دنوں ہی مثلنی ہوئی تھی اس ہے دویتی بھی

بہت تھی دونوں ہاتیں بھی خوب کرتی تھیں۔ "پینے نہیں میر نصیب میں کیا ہوگا کہیں کھڑوں ہی نہیں مل جائے چی جان کے بھتیے جبیا جو سکرا تا بھی نہیں۔

"مہشت بیمیں اسے کیوں سوینے لگی۔" جلدی سے خود کو سرزنش کی اورالمباری کے کیڑے تبہ کرنے لگی ورندامی کی پھر ڈانٹ سننے کول سکتی تھی۔الماری کی سیٹنگ کرے وہ بقیہ مارنگ

ووپېر مين تو فرائيد رأس بنارې مون تم اييا كرنا سلاد

"او کے بھالی۔"وہ صوفے پردونوں مھٹے سمیٹ کے بیٹی

''امی کام کرکے بیٹھی ہے دیکھنے دیں۔''بھانی نے اس کی حمايت ميس كها-

"م اے بھی توریکھوکام ہے کتا بچتی ہے" "کام سے بچتی مبیں ہے بلکہ جلدی کرتی ہے بس اسے تفورى تفريح بهى جائي آب جانتي توجي اس عمر مي لزكيال کیا کیاشوق رکھتی ہیں۔

"اے صرف رسالوں اور تی وی کے شوق ہیں کھانے یکانے سے کیاد کچیں ہے وہ تو تم اسے بچالیتی ہو مراس کا بھی تو سوچوسسرال میں ہرطرح کا کام کرنا پڑتا ہے خود کو دیکھوتم سارے کام کرتی ہو کیونکہ مہیں تہاری ماں نے سب سکھایا ہے میں بھی جاہتی ہوں بیسارے کاموں کی عادت ڈالے۔ رفعت اس کیے بھی اس کے پیھیے بڑی رہتی تھیں۔ان کی د بورانی آمندنے بلکاساذ کر کیا تھاانے مجتبے کے دشتے کا ہوسکتا ہان کا ارادہ ہواوروہ ان کے گھر کا نظام جانتی تھیں مال سر پر نہیں تھی باب نے ہی بچوں کو بالاتھا آ مندو ہر ہفتے جاکے بھائی ک *خبر لے آئی تھیں۔* 

"ای جب سر پر پڑے گی کرلے گی جھے اس کا

=2016 13 US 244 3 150 57

ابنام المجالية المحالية المحال

ملک کی مشہور معروف قلدکاروں کے سلسلے وارناول، ٹاواٹ اورافسانوں سے آراستہ ایک مکمل جریدہ گھر بحر کی ولچپی صرف ایک ہی رسالے میں موجود جو آپ کی آسود گی کا باعث ہے گا اور وہ صرف '' **حجاب**'' آج ہی ہاکرے کہ کراپی کا پی بک کرالیں۔



خوب صورت اشعار منتخب غرلول اورا قتباسات پرمبنی منتقل سلسلے

اور بہت کچھآپ کی پنداور آرا کے مطالق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk کسیبھیقسمکیشکایتکی

صورت میں 021-35620771/2 0300-8264242 نے اے ڈائٹا۔ وہاج لب جھینچ کے رہ گیا۔ بابا کا چرہ درشت ہور ہاتھا۔

"دارے آپ لوگ تو لڑنے لگے" آمند درمیان میں بول آخیس کیونکہ دونوں باپ میٹے میں سیریس معاملہ ہونے لگا تھا۔ "آپ لوگ میری بات توسنے۔"

' پھو پو میں تو جار ہا ہوں سونے کیونکہ آج صبح ہی اٹھ گیا تھا آفس سے چھٹی میں نے آرام کے لیے کی ہے دودن آرام ہی کرلوں۔''

"بیٹے جاؤ آ رام سے اور میری بات دھیان سے سنو۔" انہوں نے دہاج کاہاتھ پکڑ کے زبردتی صوفے پر بٹھادیا۔ "جوان ہو گئے ہوکوئی بچنیں ہوا ور شادی تہاری

"ایسامیں کروں گانہیں۔"اس نے بھی ضدی کہتے میں اپنا تتی فیصلہ دیا۔

''میں نے سوچ سمجھ کے تمہارے لیے جس اڑک کا انتخاب کیا ہے دہی اس گھر کے لیے ٹھیک رہے گا۔''

" " منتم اسے چھوکھی کہ اوٹم اس کی ضد جانتی ہو۔"سلطان احمد اپنے میٹے کی ضدی طبیعت سے فلرز دہ رہنے لگے تھے۔ اپنے میٹے کی ضدی طبیعت سے فلرز دہ رہنے لگے تھے۔ "مرمیری بھی ضدہادراسے مانتی ہوگی۔"

'' پھو پُو پُلیز۔'' اس نے چڑ کے ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔

" معائی جان میں نے معیز بھائی کی بیٹی طائش ....."
" وہات دہاڑی بھی ہیں۔" دہ تو ہیٹھے سے اچھل گیا کیونکہ طائشہ کووہ جانتا تھا۔ ٹی وی رسالے صرف اس کا خبط تھا دوسری بات اسے کوئی کام نہیں آتا تھا وہ جب بھی پھو پوسے ملئے گیا تھا اس اڑکی کے گن پید چلتے رہتے تھے۔ آمنہ جوائف فیملی میں رہتی تھیں۔

"سیدهی سادهی الرکی ہے اور الرکیوں کی طرح اس میں حالا کی اور مکاری نہیں ہے۔"

''پھو پوآپ کو بیسب کیسے پیند۔'' وہ طنزیہ بولا۔ ''میں طائشہ کو اچھی طرح جانتی ہوں اچھی چی ہے ای لیے تہارے لیے یہی مناسب رہے گی۔''

"ابیاتو آپ مجھ رہی ہیں اورائپ جانتی ہی ہیں اس لڑکی میں سوائے بچینے کے پہلے ہیں گھر میں ورائٹ جانتی ہی ہیں اس لڑک میں سوائے بچینے کے پہلے ہیں گھر میں۔" وہاج اڑیل گھوڑا بنا ہوا تھا اس نے جیسے مصم ارادہ با عرصا

2010的30年

تم دو بچ ال گریس کم ہوجود دسری کے آنے براتی

خوش ہور ای ہو۔" نا گواری سے گویا ہواوہ طائشہ کو کسی طرح بھی برداشت نہیں کرنا جا ہتا تھا مگرآ منہ پھویو کے سخت آ رڈر بروہ

حيب تفامرا يي ضدير قائم بھي۔

"أ كوايبالكتابوه بي بين درندوه بهت الجهي بين." " مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں اچھی ہے یابری مجھے وہ سرے سے پیند ای جیس م جلدی سے اسٹ بناو اور مجھے دے كے جاؤييں اندرائي روم ميں ہول ـ "وہ اسے سجيرہ لہج ميں كہتے ہوئے چلا گيا۔ وہاج كاطائشك نام يرمود بى خراب ہوگیا تھاوہ شادی کے جھمیلوں میں پڑنا بھی نہیں جا ہتا تھا کیونکہ ال کھر میں ایک میجورلا کی کا کام تھا جو آتے ہی سب کچھ سنجال لےاورابیامکن نبیس لگ رہاتھا سلطان احمہ نے بھی سے منع کردیا تھاان سےشادی کا نام بھی نہیں لیاجائے۔

" بيه ليجيلسث اور ہال مايونيز كى دو بوتل لايئے گا۔" روحه نے اسٹ اس کے ہاتھ میں تھائی۔

''لأسٹِ ٹائم بھی دوہی لایا تھاتم نے ہی اسکول میں لے جا کے ختم کی تھی۔ وہاج نے اس کے کان تھنچے۔ "واْتُومِين سيندُوج لِ كُنْ كُلِّي "وومنمناني \_ " تہاری روز روز کی اسکول کی پارٹیوں سے میں تو تنگ

ہو*ں تم پر هتی بھی ہو* ما مار ٹیا*ں کر*تی رہتی ہو۔'' "أبالي بھي كوئى بات بيس بي تو ميں لے كے جانى

ہوں تھوڑا ایکسٹرا لے جاتی ہوں تو یارٹی ہوجاتی ہے'' وہ وضاحت دیے لگی۔

''احِها چلوچھوڑوتم ایسا کرنا میں نہاری لاوُل گا برتن وغیرہ یٹ کرے ڈائننگ تیبل پرنگالینا۔''وہ بلیک پینٹ پر ہلیوٹیرٹ مِن كُفرانكفراات بدايت ديتا موانكل كيا تفا\_ات جيسي بي تخواه لتی تھی قریبی سیراسٹورے مبینے کا سوداسلف لے آتا تھا تا کہ كمرمين يريشاني تهين هوبه

"رائے میں آمنہ پھو ہو کی کال آگئی تواسے واپسی میں ان کی طرف بھی جانا پڑ گیا۔ وہاج جھجکتا ہوا اندرآیا تھا کیونکہ کوریڈوراور ہال تمرے میں کوئی دکھائی نہیں دے رہاتھا۔ '' کہاں ہیںسب؟''اس نے اطراف میں نگاہ دوڑ ائی۔ ''ارے چکی جان نے ابوا می سے بات کی ہےادراس ا کھڑ ے۔" اے عقب سے طائشہ کی آواز آئی مگر و کھائی نہیں وی کہاں ہے شایدوہ اندر ڈرائنگ روم میں کسی سے سل پر بات

"شادی کے بعدساری لڑکیاں ٹھیک ہوجاتی ہیں اور پھر جب كود ميں بحية تا ب سارا بجينا حتم ہوجاتا ہے۔" آمنه اے خاصے مد برانہ کہج میں سمجھار ہی تھیں وہاج نے جھینے کے پہلو بدلا۔ جبکہ سلطان احمد کے لب مسکرانے لکے تھے کیونکہ آمنہ جو یلاننگ کرکے آئی تھیں اس ہے وہ اٹھی طرح

"مگر مجھے اس لڑی سے کیا کسی سے بھی شادی نہیں کرنی آببابا کی کروادیں۔" "اس اڑک ہے۔"سلطان احمہ نے جہٹ کہا۔ "

و پہیں کسی دوسری اڑی ہے۔

''جمائی جان میں نے تو اپنی جٹھانی سے طائشہ کے لیے بات کرلی ہے۔'

" پھولی کی نے ایسے کیے کرلی پہلے مجھ سے توبات کرتیں اور پھرمبری زندگی کا فیصلہ آب ایسے کینے کر عتی ہیں۔ "میں تمہاری چھو ہوں اور چھو ہو بھی مال کی طرح ہوتی ہے تہباری زندگی کا فیصلہ کر عتی ہوں اور یہ فیصلہ بالکل سیحے

ہے۔" انہوں نے دوٹوک کہے میں اسے جمایا۔ وہاج تیزی ے دہاں سے اٹھ گیا۔

**O.....** سلطان احمرے وہ کہائی تھیں وہاج کے لیے وہ بات کرچکی ہیں اور وہ وہاج کی شادی طائشہ سے ہی کروا کے

"تم آج سامان کی لسك بنالینا كیا كیا جائيد؟"اس نے روحه ہے کہا جو کمپیوٹر کیا ہے بیٹی کیم کھیل رہی تھی۔

"يار بهاني به مجه سے لسك تبين بنوايا كريس مجھے بہت الجھن ہوتی ہے پھر بعد میں فراز بھائی کہتے ہیں تم نے یہیں لکھاوہ بیں لکھا۔ 'وہ کھسیا کے بےزاری سے بولی۔

"آب شادی کرلیں سے تو کم از کم ہم لوگوں کے لیے آسانی توہوگی''

"اے بیدامال بن کے باتیں کب سے کرنے لگی ہو" وہاج نے اس کے سریر چیت لگائی۔

"پھوپو کہدے گئی ہیں آپ کی شادی کا وہ بھی طائشہ باجی سے سیج بھائی میری اوران کی خوب جے گی زندہ ول می ہر چیز کا شوق ر تھنےوالی ''

وبختهبين بينا والمخض بروقت غصيس بي رمتاب كسي كى منتاتوبالكل نبين پية نبين رومينس بھي آتا ہے يانبيں۔ "لاحول ولاقوة " وماج كواس كى اليى بات من كے عصد بى آ گیااس کڑی کا بہی لاابالی بن اور بچینا تواسے پسند قبیں تھا پیتہ خبیں پھو ہونے اس میں کیاد مکھ لیاتھا۔

"ارے رکو مجھے لگتاہے باہر کوئی ہے۔" وہ جیسے ہی سیل کان ے لگائے باہرآئی وہاج کود کھر کراس کا اور کاسانس او براور فیج كالينجده كيا-

''فاف مارے گئے۔'' وہاج کی آ تکھوں میں عصر نمایاں تھا طائشيس پا اندر بهاگ لى كهه بى ديريس آمنه پهويواور بهاني

"آب نے شاید کسی کام سے بلوایا تھا۔" "ہال میں نے قورمہ ریکایا تھا لے جاؤ۔" " پھو یواس کی کیا ضرورت تھی میں نہاری لے کے جارہا ہوں۔'' وہاج کواچھانہیں لگتا تھا آ منہ بھری پری سسرال میں رہتی تھیں بول ہروقت کھانے رکا کے دینا کہیں کوئی اعتراض

"د كوشت تومين تبهار كھرسے بى لا كى تھى۔ بھائى جان نے کہا تھا قورے کا دل کررہا ہے یکا کے بھیج دینا۔" آ منہ نے باكس يك كرك است تعايار

"وہاج مصندا چلےگا۔" بھانی نے یو جھا۔ "ارے بوچھتی کیا ہولے کے آؤ " طائشہ کی امی بھی آگئی تھیں وہاج کو پھر مروت میں بیٹھنا پڑا مگراس کے کانوں میں طائشه کی باتیں کو بچرہی تھیں۔

**()....()....()** 

جب سے اسے علم ہوا تھا وہاج کا برپوزل اس کے لیے آیا ہاں کا کسی کام میں دل ہی تہیں لگ رہاتھا کیونک ابوای نے کہاتھاوہ انہیں مثبت جواب ہی دیں گے۔ " بھالی .....میرے لیے یہی تحص رہ گیا ہے ذرا بھی نہیں ہنستااور غصہ تو ناک بررہتاہے۔''طائشہلب کا ٹ رہی تھی۔ ''تم جاکے اسے ہنسانے والی باتیس کرنا اور غصے والی باتیس نہیں کرنا۔ محانی معی خیزی ہے مسکرانی کویا ہوئیں۔ "آپ کومزاآ رہاہے" وہ منہ بسورنے گلی۔ "ارے مجھے تو خوشی ہورہی ہے تم اچھے گھر میں بیاہ کے

جار ہی ہو۔" انہوں نے اس کے رخسار بربلکی می کھیکی دی۔ " مُمَّراً ب جانتی ہیں مجھےوہ محض اچھانہیں لگتا۔" "شادی ہوجانے دو پھروہ اچھا بھی لگنے لگے گا۔"وہ پھر اسے معنی خیزی سے چھیٹرنے گئی تھیں طائشہ انہیں گھورنے گئی۔ "ونیامیں میرے لیے صرف بیالک ہی رشتہ رہ گیا ہے ارے بھاتی ای اور ابوکو کہتے کھے دن انتظار تو کریں ہوسکتا ہے اور اچھارشتہ جائے۔ طائشہ کو پریشانی وہاج کے سجیدہ مزاج کی تھی جوبات بھی ناپ تول کے کرتا اور کل کی اس نے سیاری باتیں بھی تو سن کی ہول کی کیسے وہ سیل لے کے بھا کی تھی بھائی کو اصل بات سے قوآ گاہ بی تبین کیا تھا۔

تم ديمحود باج پڙها لکھا اورسلجھا ہوالڙ کا ہے گھر ميں اور کوئی بھی تبیں ہے سبتہارے کہنے پرچلیں سے ۔ ''ایساآ منہ کچی کہ رہی ہوں گی۔'اس نے حجعت کہا۔ ''ہاں وہی کہ رہی تھیں ہے۔''شبنم بھانی نے سر ہلایا۔ " بهانی ایسا آمنه چی کولگتا ہے حقیقت میں ایسا بالکل نہیں موكار"طائشكاندرتو در نج كارك بيفاتها

"آ پاوگوں کو پیڈئیس کیاسوجھی ہے میری شادی کی سلے سارہ کی تو انجوائے کر کیتی شادی سارہ مزاخراب کردیا۔"اے سارہ کی شادی کا بھی افسوس تھا کیونکہ اس کی شادی عید کے بعد تھی اس نے کیا کیائہیں سوجا تھا کیے کیسیڈرلیں بنائے گی۔ "ارے اپنی شادی کے بعد تو زیادہ تھل کے انجوائے كروگى \_ساڑھى أشرار كے لينگے بہننا۔" بھاني نے بنس كے كہا\_ ''رہنے دیں آپ تو مجھے چڑائے جارہی ہیں۔'' وہ ناخن کیترنے تکی جہال کوئی فکرمندی کی بات ہوتی وہ ناخن

"اب ناخن تونبیس چباؤ۔" انہوں نے طائشہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا \_وہ تھسیا کے رو کئی ستبنم بھانی اس پر بیار بھری نگاہ ڈال کے چکی گئی اور وہ اسے پچھونت سوچنے کا بھی دینا جاہ رہی تھیں تا كدوه ذبن طور برتيار موجائے۔

" إلى مجھ براتى ذمەداريال يراجائيل كى كىسے ميل مليج رول کی۔"اے تو سوچ سوچ کے ہول اٹھ رہے تھے۔مای یام کی ان کے گھر میں کوئی ذی روح تبیں تھی مگر آ منہ نے اسے لی دی تھی کدوہ ماس کا بندوبست کردیں گی۔ کیے سب کروں کی متنی آرام چین کی میری زندگی ہے۔ ومرتکے پردکھ کے لیٹ گئ کہتے ہیں کہ جب کوئی پریشانی آتی

ہے تو بتائے نہیں آتی اورایے اپن شادی وہ بھی وہاج کے ساتھ ایک پریشانی بی لگ رہی تھی۔وہ جوذے داریوں سے بھاکتی می اب اچا تک سب کھھ پڑنے والا تھا یہی سوچ سوچ کے گهرای طاری هی\_

"وباج احِمْتهين محى مين بى مائقى-"

"أمنه چىخودز بردى تم سے كرواراى بي بائ منه چى مجھے کس بات کا بدلہ لے رہی ہیں۔"وہ خود بی ہم کل م تھی۔ ''ہائے میرے بیدرسالے ٹی وی تو لگتا ہے سب ختم ہوجا میں گے۔سارہ کی بچی تونے ہی نظر لگائی ہے جھے میں نسے آزاد پھر ربی ہوں اور مجھے تھے دیکھ ویکھ کے جیکسی ہوگی کیسے تیرامنگیتر تھے سے پیار اور رومیس کی باتیں کرتا ہے۔" وہ چرے کے تاثرات بدل بدل کے ساری باتیں سوے جارہی تھی۔

''جھے قوی امید ہے آمنہ پچی میری اپنے بدد ماغ جیجے سے شادی کروا کے رہیں گی۔ 'اس کا چبرہ رونے جیسے ہور ہاتھا۔ آج تورات كا كهانا بحى نبيس كهاياتها كمريس اس كى شادى کی جو با تیں ہور بی تھیں ہے ہے دمضان بھی زیادہ دور جیس ہیں میری تو عید بھی خراب کروادی۔اس نے آئیسیں بند کر لی تھیں سوچ سوچ کے سر دکھنے لگا تھا وہ وہاج کے بارے میں اچھا سوچنا جاہتی محروماج کے کل کے جبرے کے تاثرات اسے اور ڈراریے تھے کیونکہ وہ سارہ ہے اس کے متعلق ہی تو یا تیں کردہی تھی پہتاہیں بعد میں کیباری ایکٹ کرے گا پیخف کہیں جان ہے ہی نہ ماردے۔

O....O....O

"باباس کیں میں کسی طرح بھی اس لڑکی ہے شادی نہیں كرول گا-"وہاج كا توغصے مارے براحال تھا كيونكه طائشہ سمی ہے اس کے متعلق جو ہاتیں کردہی تھی اسے سوچ کے تو اسے جیرانگی کے ساتھ عصہ بھی آیا تھا اس نے اندازہ لگالیا تھا طائشہ خواب وخیالوں اور رسالوں کی دنیا میں رہنے والی اڑکی ہے ووحقيقت كوبين جانتي تفي-

" تھیک ہاہے باپ کو بےعزت کروادو بہن کی سسرال میں۔"سلطان احمینجیدہ وافسردہ کہے میں کویا ہوئے۔وہ وہاج كاكرك وجه معالكرفة موسحة تقي

"بمائي جان آپ كاكياب شادى كرليس ايك كونے ميں وه برسی رہیں کی لم ادام مارے کام و کردیں گی۔ فرازنے جسے

" تمہارے کام ویسے بھی ہورہے ہیں ضروری ہے وبی آ کرکرے۔"اس نے فراز کوڈ انٹ دیا۔" آپ آمنہ پھو يو کومنع کرديں۔"

" مجھ میں سامنا کرنے کی ہمت نہیں کیونک آمندنے بات کی کردی ہے۔ "سلطان احمہ نے اس کے شنے ہوئے چ<sub>ار</sub>ے کو استفهامية نكابول سعد يكها\_

"ال گھر کومیچوراز کی کی ضرورت ہے۔"

"تم این فضول بات این یاس رکھو۔" انہوں نے اسے جهزك ديا

"میں نے بلایا ہے منہ کورات میں آئے گی تم خود بات كرلينا-"أنهول في اتها تها الله الحاليات الحقم كردى-وہاج کھسیا کے رہ گیا فراز بڑے صوفے پر دیکا بیٹھا تھا روحدلب فينج كےاپيغ ضرورت ہے زیادہ سجیدہ بھائی کوتاسف ہے دیکھرای تھی۔ رات میں آمنا من تحقیس ساتھ میں ذاکر بھی تھے۔ انہوں نے پہلے تو وہاج کی اچھی طرح خبر کی اور پھر انہوں نے جودها كدكياوه وہاج كوہلاكر كاكيا۔

'چو**پوآپ ب**یکیا کہدرہی ہیں۔''اس کی تو ساعت یقین بی بیس کردنی تھی۔

وجمہیں نہیں کرنی تونہیں کرو کیونکہ میں نے زبان دے دی ہے میں بھائی جان کے لیے بات کرلوں گی۔"

و المنه وش ميل آو موده ميري بي كي طرح ب-"سلطان احمجى كهبرا محئة اوروباح تؤيبلو يربيهلو بدلے جارہا تھا۔ ذاكر صاحباب بيني بيض تقي

"استوميرى وتكاياب ميس آية مرع بعائي ہیں آپ سے میں ہر بات منواعتی ہول بھائی کی اولاد برمیرا کیا حق۔"وہ جذباتی طور پراہے بلیک میل کرنے لکیس اور کن انھیوں سے دہاج کو بھی دیکھر ہی تھیں۔ وہاج نے ایک نظران پر ڈالی وہ واقعی خاصی سنجیدہ تھیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا جواب دے وہ مشکش میں بڑ گیا تھا۔

''آ منہ کیوں تم سلطان بھائی کا اس عمر میں لوگوں سے نماق بنواؤگی'' ذا کرصاحب نے بھی کہا۔

"میں نے جو کہاہے وہ تو کروں کی بولئے بھائی جان میں آپ کے لیے بات کروں۔"

''آ مند کیسی بچول والی بات کردہی ہؤا*س عمر میں میرے س*ر

کی بیوی بن کے ..... لوگ کتنی یا تنس کریں مے اور بابا بھی کم

وہاج احرمہیں بی تربائی دین ہے جاہے تم سے دل سے قبول نہیں کرو مرمجبوری میں اسے قبول کرنا ہوگا: 'اندر سے اسے کوئی کہدرہاتھا۔

" پھو يوآ ب ميرے ليے بات كركيس ميں راضي موں اس شادی کے لیے۔' وہاج ریانہیں یہ کہدکرڈرائنگ روم سے جیسے ای نکلافرازے اس کی مگر ہوگئے۔

"كيادحشت بي وه غصه ونے لگافراز توجزيز موكيا۔ ''اندر جاکے تماشہ دیکھو باہر کیوں گھڑے ہو'' وہ اس پر غصه نکال کے چلا گیا۔

فرازخودكوسنجال كاندرآ ياتو ديكها كهو يواور كهويا دونول ہنس رے تھے اور بابا کے لب مسکرارے تھے۔فراز سمجھ گیا یہ يجو يوكا ذرامه تقاب

"أمنةم في تواسة قابوكرليا." " بماني جان مجھے پند تھا كھي ميرهي أنكى سے لكے كا اى لیے بیسب کیا۔"آ منہ پر جوش مور بی تھیں جیسے کوئی معرکہ سر

مين توشيثا گيا تھا يتم كيا كهدر بي ہو۔"سلطان احمرايك وم سے مطمئن ہو گئے تھے۔وہائ کی رضامندی جا ہے زبردتی کی رضامندی تھی مان آو گیا تھا۔

O....O....O

" ہائے یہ کیا ہوگیا میری آ زادی کے دِن حَتم ہوئے۔" وہ اینے دھڑ کتے ول کوتھام کے بول رہی تھی۔سارہ کواس کے پر بوزل کی خبر می تو وہ نورانی ای کے ساتھ اس سے ملنے

وجمهين توخوش ہونا جاہيے کتنا خوب صورت ہيندسم اور و فیک بنده ل رہاہے۔ "ساره کوتواس پررشک آنے لگا است الجھے کھر میں جوجائے گی۔

" خاک خوش ہوں اتناسر مل مزاج ہے پیتر نہیں ہنتا بھی ہے یا نہیں۔ طائشہ کو واس بات کی فکر تھی وہاج ہنستانہیں ہے اور بعد من بھی پر نہیں اس کے ساتھ کیا کرے گا۔

« جنهین صرف اس بات کی بروااور فکروه بنستانهیں ۔ "سیاره نے اس کے ستے ہوئے چبرے کو چونک کے دیکھا اور کھی کھی کر کے بنس بھی دی۔ میں خاک ڈلوانے کا ارادہ ہے'' وہ عجیب مینشن اور الجھن کا شكار مو كئے۔

"پھويوآ ڀکيا کردي بيں يہ؟" "م نے تو میں اب بات ہی مہیں کررہی میں ایے بھائی ہے یو چھر ہی ہول۔"

" "ارے آمنہ پیجی تو دیکھواں بچی میں اور میری عمر میں

"عمر کا کیا ہے شاوی کے بعد فرق بھی مٹ جاتا ہے۔ طائشہ مجھی لڑکی ہے میں اس کارشتہ گنوانا تہیں جاہتی۔" آمنہ نے ساتھ ہی وضاحت بھی دی وہ جیسے ارادہ باندھ کے ہی آئی تھیں وہ طائشہ کارشتہ کسی سے بھی کرکے جائیں گی۔

"آ منه معیز بھائی کی اکلوتی بیٹی ہے وہ ایسے کیسے كرسكتة بن؟

"آپ بس ہای بھریں۔"

''چوبوآ پکوکیا ہوگیا ہے۔طائشہاور بابا کی عمر میں تصاد دیکھیں۔" وہاج سے برداشت نہیں ہوا تو وہ کویا ہوا۔ ذاکر صاحب بونوں براین دائیں ہاتھ کی تھی تھے۔ وعمر کوئی مہیں دیکھ رہامعیز بھائی ..... رشتہ اچھادیکھیں کے میرابھائی آج بھی ہینڈسم لگتاہے'' آ منہ نے تفخرزدہ کہجے میں

كبتي موئ سلطان احمرك شافي برباته ركها '' فراز اندرتو کچھاور ہی کہائی ہور ہی ہے بایا کی اور طائشہ باجی کی شادی میتو بالکل بھی اچھا تہیں ہورہا۔' روحہ نے فراز

سے فکرمند کہے میں کہا وہ چکر کا نے لکی تھی۔

''جمائی تو فضول کی ضدیال کے بیٹھ مکتے ہیں شادی نہ كرنے كى۔" فراز پھرڈ رائنگ روم كے باہر جائے كھڑ اہوا تاك سننو فيصله كياموار

"بال بيتًا الك ميرانداق بناتار بتائية مجمى بهائي كانداق اڑاؤ'' سلطان احمد د کھ وافسر دہ کہتے میں بولے وہ بہت تھکے تھکے بھی لگ رہے تھے۔"وہ بچی معیز بھائی کے لیے بوجہ بیں ہے جو کسی کے بھی حوالے کردیں گے۔" بابا کوآ مند کی دماعی حالت پرشبه بور ہاتھا۔

" آپ کیول فکر کرد ہے ہیں۔معیز بھائی سے بات میں كركول كي-'وه بوليس\_وہاج تذبذب كاشكار تقابابا اھنے مايوس وافسردہ مورہے تھان براسے ترس آنے لگا اور پھرطا كشدكا كيا قصور باباکے کیے تو وہ بچوں کے برابر ہے اور وہ اس کھر میں ان

-2016 Sugar 219

"ارے مجھے اور بھی باتوں کی فکر ہے۔" وہ بہت گھبرائی "ارے آ منہ کوتو بلاؤ'' رفعت کوآ مند کا خیال آیا' وہ دیگر معاملات بھی ابھی نمٹانا جاہ رہی تھیں نمٹالیس پھروہ شگفتہ سے «جتهبين فضول ہي باتوں کی فکر ہوگی<u>"</u> مجھی الیں گی۔ "بال خود کی توات ایتھے بندے سے شادی ہور ہی ہے • '' دادی جان آمنددادی وہاج انکل کے ہاں گئی ہوئی ہیں۔'' تمہیں سبح شام پیار بھرے جملے سننے کوملیں گے۔"اسے سارہ پر عبدالصبورني أنبيس آكے بتايا "جي امي چي جان که کرگئي بين آپ نهاري تقيس اس وقت\_"شبنم بھائی کو بھی یاوآ یا۔ 'بیسب شادی سے پہلے کا پیار ہوتا ہے جو تمہیں مجھ پر رشک تا ہے دیکھنافرحان بھی اور مردوں کی طرح ہی ہوں سے "آ منه پرتوزیاده ذے داري آگئ ہوگا۔" شکفته جنہیں صرف بیوی توکرانی کی طرح ہی جا ہے ہوگی۔ محويا ہونيں۔ "م تو ہوناشکری اتنا پیار کرتے ہیں فرحان بھائی اورتم ان ''آ منہ تو شروع ہے ہی طائشہ کو ہاج کے لیے کہدرہی ک نیت برشک کردی ہو۔ طائشہرامان کے کویا ہوئی۔ تھی میں ہی ٹالے جار ہی تھی' پھران کے ابو کو وہاج اچھالگا " تم دیکھنا مثالی زندگی تو تمہاری ہوگی تم اپنے بچینے سے بابرآ کے ذراہنجیدہ ہوکے سوچنا۔" " يبي سويرين تو مجھے لے ڈو بے گا۔" طائشہا ندر بي اندر پيج "تم ہے تو بات کرنا ہی نضول ہے۔" طائشہ کو جیسے اس کی وتاب كھارى تھى۔ رفعيت خوشى خوشى اينى بهن كوطا ئشەكى سىرال بدایش اور صبحتیں اچھی نہیں گئے تھیں۔ کے بارے میں بتارہی تھیں۔طائشہ سارہ سے باتوں میں ہی تھی "ارے بھٹی لڑ کیویں آ جاؤ چائے ریڈی ہے۔" شبنم بھانی تھی ای دوران اسے اپنے ڈرامے بھی یافائے وہ سب بھلاکے دونوں کوبلانے چلی آئی تھیں۔ نی وی کآ کے بیٹھ گئی۔ مسبنم بھائيآ پلنني انجھي ہيں۔" " تہارا کھے نیں ہوگا۔" سارہ نے مسکرا کے معنی "بس بس مسكتبين لگاؤ بھاني كوپية ہے تہميں وہ سموے خزی ہے کہا۔ پکوڑے پھر بھی دیں گی۔' طائشہ نے سارہ کے بولنے پر کہا۔ " تمبارا ..... کیامطلب ہے میری شادی ہور ہی ہے تو میں ثبنم بھانی مسکرانے لگی تھیں۔انہوں نے شام کی جائے پراچھا نی وی دیکھنا تک چھوڑ دوں ۔' خاصاابتمام كياتفايه ·خير بياتو تم خود بى بعد ميں چھوڑ دوگ \_' وہ پھر مينے لگی \_ "آ ياشادي آب اتى جلدى كردى بين-" "وہاج احدالیا محص ہاس کے ساتھرہ کے جمجھے ڈرے "سلطان بھائی کہدرہے تھے عیدسے پہلے کریں کیونکہ وہ میں دنیانہ چھوڑ دول۔'' وہس کے رہ کئی۔ حاہتے ہیں اس دفعہ عید بران کی بہوان کے ساتھ ہو۔" رفعت " طَا نَشْهُ خِير كَى دعا كرواول فول بكتى رائتي ہو۔" سارہ نے نے کہا۔طائشہ کا دل تو دھک دھک کیے جارہا تھا کچھ بھی تو اچھا السيمرزلش كي-تہيں لگ رہاتھا۔ طائشه كوجفنجلابث اور كهسيابث كي وجدس كجهاجها بهي "تم بتاوُساره کی شادی کی تاریخ کب کی رکھوگی۔". خہیں لگ رہاتھا مگروہ زبردیتی ٹی وی ڈراموں میں دل لگائے "عید کے پہلے ہفتے میں رکھول کی اس کے سسرال والوں ہوئے گی۔ نے پہلے ہی کہدیا تھا۔" **③.....④.....** ساره و كتني خوش قسمت بركام تيراكتناآ رام يهوگا و بھینکس گاڈمیری بدقوقی سے پہنیں کیا ہوجاتا مجھے اور میری شادی و مکھ کیسے جلد بازی میں میرے کھر والے اوبروالے نے پہلے ہی عقل دے دی۔" وہاج بیڈ ہر لیٹا ہوا کب كردب بين-"طائشة اسككان مين كها-سے کروئیں بدل رہاتھا۔ ''آپ کوتو طائشہ کی شادی کی تیاری جلدی کرنی پڑے "اگر بابا کی شادی طائشہ ہے ہوجاتی لوگ کیا کہتے اس عمر گى-" ئىگفتە كويا بوتىس-مين كياج ونجلے سوجھے اور پھر بعد ميں اگر کسي فرد كا اضاف ہوجاتا

تھیوہ ہیں بات کر کےاسے بلک میل کر لیتی تھیں۔ "پھوبوآپ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا کریں آپ جانتی ہیں میرے مزاج کو قیصلے بہت سوچ سمجھ کے کرتا مول ـ "وه بهنائ كيام مندلب هينج كره كنيل ـ

"متم استے بےزارلگ رہے ہوتو میں توبی بولوں کی۔" ويلھيے چھو يو ميں بيشادي صرف مجبوري ميں كرر ما ہول ورنه مجھےالی کوئی خواہش اور ضرورت نہیں۔"

"بيتو حمهين شادي كے مجموع بعدية حلے كاخواہش اور ضرورت كا- "لبجه معنی خیز اور شرار لی تھا۔

''پليز پھويو۔''وہ جھينپ گيا۔

" وہاج دیکھوشادی ایک اولین فرض ہے اور بیتمہاری کیااس گھر کی بھی ضرورت ہے تم جانے ہو صرف فورت ہی اس گھر کوسنجال عتی ہے کوئی ملازمہ یا نوکرانی نہیں کیونکہ گھر عورت سے ہی بنراہے' وہ خاصے شجیدہ کہجے میں اسے سمجھا ر ہن سیر

"طائشامچی اڑی ہے میں نے سوچ سمجھ کے اس کا نام لیا ہےاورتم دیکھناتم اس کی شخصیت کے قائل ہوجاؤ کے ۔ د پھو یو بدلا ابالی لڑ کیاں گھر سنجالانہیں کرتیں۔'' وہ ان کی

بات سے انکاری ہوا۔

" تم اسے بھھنااور سمجھانا کیونکہ وہ نئ جگہ ہوگی اس لیے گھر آئی جلدی تونہیں تمر جلد سنچال ہی لے گی۔" آ منہ کوقوی امید ادريقين تفاطا كشهريات جلدي تمجه ليتي تقي مان بس وه خوابون خیالوں کی دنیا میں رہتی تھی مربھی اس نے خود پر سوار نہیں کیا تھا اور پھرخواب وخیال میں رہنا کوئی جرم تونہیں۔

"كَتَاسِمَ بِاس كَ طرف دارى كرف في بين-" "میں تو صرف اس کیےآئی تھی کل شاینگ پر جاؤں گی تو روحہ کوساتھ لے جاؤں گئ اسے لینے آئی تھی۔'' انہوں نے جلدی ہے وضاحت دی۔

"بیٹا مثبت سوچؤمنفی نہیں۔" انہوں نے وہاج کے شانے برباته بهيرك شفقت سيكها

"جب مجھے فیوج نظرآ رہا ہے کیا ہوگا مثبت کیے سوچ سکتا ہوں۔"وہ خودہی مسنحراڑانے لگا۔

''تم جوسوچ بنالو کے وہی ہوگا اگرتم انچھی اور مثبت سوچ ركھو مے ديكھناان شاءاللہ تعالیٰ سبتہاری مرضی ہے ہوگا۔ 'وہ مرى سوچ كے ساتھ كويا ہوكس\_

بجرتو اوربي لوگول كومشنے كاموقع مل جاتا فراز اور روحه بركمااثر یر تا۔' وہ خود کو ہی ملامت کررہا تھا۔ وہ تو اس نے عقل مندی کا خُوت دیااس دشتے کوتبول کرانیااور بیرشته اس نے کیسے قبول کیا بدوبى جانتاتھا۔

لم عمری میں ماں کا سامیرسرے اٹھا اس نے اور بابانے كيسےرد حدادر فراز كوسنجالا تھااوروہ خود بھي توامي كوياد كرتاتھا كيسے وہ اس کے لاڈاٹھاتی تھیں۔روحہ کی پیدائش کے بعدوہ ایسی بیار برایں کہوہ تھیک ہی جیس ہو تکی تھیں۔" کاش ای آ یا آئی جلدی بابا كويول الكياكر كي بين جاتيس-" وہاج كو بابا كا أكيلاين زیادہ پریشان کرتا تھا انہوں نے ریٹائزمنٹ کے بعدخود کو گھر میں بی مصروف کرلیا تھا اور اسینے بچوں کے ساتھ باپ کم دوست كى طرح زياده رج تظام بابار فخرجى تقاوه بيث باب تصحواين بحول كابهت خيال كرت تقف

جيے جيسے شادي كے دن قريب آرہے تھے وہاج كومينشن اور جھنجلا ہے ہورہی تھی ناپندیدہ ہستی ہرونت اس کے ساتھ رہے کی اور اس پر ناجا ہے ہوئے بھی توجہ وینا پڑے گی۔ وہ تو طائشه كي طرف ويكهنأ تك نبيس جابتنا تها اوراب ساري زندكي کے لیاں کے ماتھدے کی۔

"كونى بهى نضول حركت كى توميس لحاظ بالكل بهي نبيس كِرون گاسیدها کرکے رکھ دول گا مجھے پہتہیں جانے کیا جھتی اور لہتی ہے میں بھی ویسے ہی بن کے دکھاؤں گا۔" اس کے اندر کا مرد ات سينج كرر ماتفا\_

"سورہے ہو۔" آ منہ پھویو کی غیرمتوقع آ مداسے چونکانے کے لیے کافی تھی وہ آفس سے آئے چینچ کرکے لیٹ گیا تھا کھانا الجمي اس نيبين كهاياتها

'''ہیں تو 'آ پاوراس ونت'' وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ " ہاں میں نے سوچا کہتم سے پوچھاوں کہ میں اپنی پسند کیے طائشہ کی تیاری کرلوں یاتم شا پنگ پر چلو کے۔" آ منداس کے بھرے ہوئے بیڈروم کو نقیدی نگاہوں سے دیکھرہی تھیں۔ " پلیز مجھے تو معاف ہی رکھیں بیاز نانہ شاینگ ہے جس نے پہننے ہیں کپڑے وغیرہ اس کی مرضی اور پسندھے کریں۔" وه واقعی زیج بھی ہور ہاتھا۔

"اتناسر اہوامنہ کیوں بنارہے ہو۔شادی ہورہی ہے کوئی سول نبیس جر هرب مواگر نبیس مرضی تو منع کردو میں بھائی جان کے لئے بات کراوں گی۔ "آ منہ کواس کی کمزوری ہاتھ آ گئی

و 2016 الما 221 الما 2016 على 1016 على الما 2016 على الما

بھائی کا بہت خیال رکھتا ہے اس لیے آگر بھی وہ غصے میں تمہیں م کھے کہدوے وہ تم اپناول اس کی طرف سے بد کمان ہیں کرنا بلکہ اہیے دیکھنا وہ کیا جاہتا ہے جب تم اس کے رنگ میں رنگ جاؤ کی تو وہ تمہیں سب سے زیادہ جا ہے گا۔" وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے آہتہ کہے میں سمجھار ہی تھیں۔طائشہ کا دل وہاج کے نام پرزورزورے دھڑک رہاتھا۔ " تم یہ بالکل بھی نہیں سمجھنا تمہیں وہاج نوکرانی بنا کے ر کھے گا۔ ''وہ جیسے اس کی سوچوں کو پڑھ رہی تھیں۔ " پچی جان میں ایسا بالکل بھی تہیں سوچ رہی میں تو بیسوچ ربی ہوں پیتہبیں میں ان کے رنگ میں رنگ بھی جاؤں کی یا تہیں۔"وہ افسردکی سے بولی۔ "تم اليانبين سوچوبس تهجين دہاج کو مجھنا ہے۔وہ کيا جا ہتا ہے۔"اس نے سر ہلایا اس کے دل میں و پچل کی ہوتی ھی۔ ال نے بری کی تمام چیزوں کو بغور دیکھا تھا آ مندسارا سامان اس کےروم میں بی رکھ کئی تھیں۔ "كياسوج ربى مو" شبنم بياني بھى دردازے پر ناك رے چلی آئیں میان کی عادت تھی کسی کے روم میں بغیر ناک اوراجازت تحبيس جالي تعيل\_ ''جمانی بیرسپ سامان اتنا بیاراادر کتنامهنگاترین ہے۔'' ''میری نندکوئی مستی ہے وہ تو سب سے زیادہ قیمتی ہے'' انبول في مكراك است كل لكايا ''آپ تو فورانی بات گھمادیتی ہیں۔'' وہ جھینی۔ "ارے خوش ہونا جا ہے اس کھر کی جہلی اور بردی بہو بن کےجارہی ہو۔" شبنم بھانی بولیں۔ "آب سب نے بردی بہو کہد کہدے مجھے واقعی بردی بہو بنادیاہے"وہ سوچنے گی۔ شادی میں چندون ہی تو تھے مہندی مایوں کا وہاج منع کرر ہا تفامرردحدنے شورمحایا تو وہاج کی پھر کسی نے بھی ہیں سن تھی۔ ساری رسمیں کرنے کوسلطان احدنے بھی کہددیا تھا۔وہ اپنی بیٹی ک خوشی کے لیے سب کرنا جاہ رہے تھے۔ O....O....O طائشہ مایوں کے زرد کو شہ کنارے کے جوڑے میں بہت بیاری لگ رہی تھی۔سارہ تو کئی باراہے ریے کہہ چکی تھی مایوں کے جوڑے میں اتن غضب کی لگ رہی ہوشادی کے ڈرلیس میں تو بجلمال كراؤكي\_

"تھوڑا اسے سنجلنے کا موقع دینا کیونکہ این مرضی ہے تم سے ای وقت چلاسکو کے جب تم اس پرزبردی کوئی بات مسلط "آب نے مجھے جلاد مجھ رکھا ہے۔"وہ برامانا۔ "بالكلِّ بحى نبين محربيثا ميرابھيٰ دل ڈررہاہے مگر ميں پھر مجمی سوچ مثبت رکھ رہی ہوں۔تم طائشہ کے ساتھ بہت خوش رہویے۔"وہرُاعتاد کیج میں آواز میں مضبوطی کے ساتھ بول « کاش ایسای مو-"وهان کاسنجیده چبره د <u>مکھنے</u>لگا۔ "اچھا میں جارہی ہوں کل روحہ کوتم لینے آجانا کیونکہ کانی سامان بھی ہوگا۔' "جی اچھا۔" اس نے سعادت مندی سے سر ہلایا۔اسے آ مند کوئنگ کرنا بھی اچھانہیں لگ رہاتھا۔ ای کی وفات کے بعد سے انہوں نے ان سب برخاصی توجہ دی تھی۔ "اپنا كمراخود بھى سميٹ لوكيسا بگھرا ہواہے" ''میں خود بھراہواہوں۔''وہ افسر دگی ہے ترکی برتر کی بولا۔ ''دسمیننے والی آربی ہے۔''وہ اسے چھیٹر کی ہوئی چکی کنئی۔ **.....** تياريان اتن جلدي جلدي موني تفين ون إيبا لگ رہا تھا پر لگاکے اڑ رہے ہوں آ مند پھوپو اور سبنم بھانی کی کوششوں سے دونوں طرف کی تیاریاں بھی ہوئی تھیں۔ آمندنے طائشہ کی بری میں کسی قسم کی کوئی کمی جیس چھوڑی تھی۔شادی و لیے کے ڈرلیس التخاس المنش اورخوب صورت تصطائشه خود حيران تفي ال نے بیسب کہانیوں اور ڈراموں فلموں میں دیکھا تھا اور اس کے سامنان کے لیے جی حقیقت میں بہت کھھا۔ '' ہشت میں بید کیائی وی ڈراموں فلموں کا سوچنا شروع ہوگئ۔' طائشے نے خود کوسرزنش کی۔اس نے سوچ لیا تھا خود بی وہ نی وی رہبالے وغیرہ سب حتم کردے کی کیونکہ وہاج جيے غصے والے محص كے ساتھ ان سب شوق كے ساتھ زندكى نہیں چل سکتی تھی۔ بھانی کا پڑھایا ہوا سبق بھی تو یا در کھنا تھا۔ طائشہ نے خود کو بہت مشکل سے تیار کیا تھا پھرآ منہ پی بھی تو

"طائشہ بیٹاتم وہاج کے مزاج سے داقف نہیں ہوگر میں منہیں صرف اتناسمجھانا چاہوں گی کدوہاج مزاج کاسنجیدہ ضرور ہے مگر بہت محبت اورفکر کرنے والا ہے۔ وہ اپنے باپ اور بہن

و 2016 و 222 ما دولاق 2016ء

ي تو کچھ کر بھی نہيں سکتی ڈرنے کا فائدہ بھی نہيں۔"وہ

'تم ہے توبات ہی کرنا فضول ہے۔''وہ چڑی۔ تم صرف اچھا سوچوڈ رکے بارے میں ہمیں کیونکہ جیساتم وہاج بھائی کو سمجھ رہی ہو ہوسکتا ہے وہ ایسے بالکل بھی نہیں ہوں۔''وہاسے کسلی اور اطمینان دلانے لگی۔

''الله کرےابیا ہی ہو<u>'</u>' وہ دل ہی دل میں دعا بھی کررہی تھی۔ وہ سوچتے سوچتے سوگٹی اور شاید سارہ کی بھی آ کھ لگ گئی تھی۔ خبنم بھانی لائٹ فی فسرے جلی تی تھیں۔

صبح ناشتے کے بعد ابواور بھائی جان نے اسے گلے لگا کے خوب دعا تيں دي تھيں اس کي آئيڪييں برس پر وي تھيں۔ "آ بی اچھی ہیں۔ یورد بھی عتی ہیں ہم مرد ہیں نااس کیے روتے ایٹھے ہیں لیس مے۔ "منیب بھی اس کے ملے لگ کے نم

آ تھوں سے کویاہوا۔ و حتهين توخق موناحا يتمهين مرچيز ير تصنه ملے گا۔ في وى اوركم بيوٹر بالكل فرى ملے گا۔ "طائشے نے مند بنا كے كہا۔ "آئی انبی بات تونہیں کریں۔" منیب کواٹی بہن کے رخصت بنونے كابھى عم تقاادر عم كم خوشى زياده تھى اداى توبيدوتى ہامنیب نے اپنی بہن کوسداخوش رہنے کی ول سے دعا نیں

دي سي آج شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا آئکھیں نم ہوئی جارہی ھیں یارلرجانے سے پہلے وہ سب سے بی ال کی تھی۔ ''زیادہ رونے کی ضرورت مہیں ہے میرا بھتیجا خوف ناک

مہیں ہے۔" آ منہ نے اس کے کان میں مسکرا کے سر کوشی کی۔ طائشنے ایخ کل سے نبول کے موتی صاف کیے۔

دعاؤں مے ساتھ وہ چلی تی میں سارہ اس کے ساتھ ساتھ ېې تقي شبنم بھاني کو گھر ادرمېمانوں کو بھي ديھنا تھا اس ليےوہ ساتھ نہیں گئی تھیں۔آ منہ کا تو بھی ایک یاؤں ادھرتو بھی ادھر تھا۔معیر صاحب نے تو کہدریا تھادہ دہاج کی طرف کی ساری ذمه داريال سنجاليس كيونكهاده كوئي خاتون توسخييس جوشادي تحجميك سنجالي آمنه طائشك يارلرجاتي بي سلطان احمد

**.....** "واوروم توبهت شائدار سجايا بي "غمره في وماج كروم

كاجائزه ليابر طرف يحول كليال تعين جوفراز في الين دوستول

"تم بس بالتي ريا كرو" «میں ہا تک میں ربی واقعی مج کہدرای مول \_"سارہ اس کے برابر ہی بیٹھ گئی۔مہندی مایوں سب ہی براے زبردست انداز میں ہوئی تھی اس کےاب مہندی لگ رہی تھی۔ '' بھانی روحہ کے بھی مہندی لکوا دیں۔'' طائشہ کواس کا خيالآيا\_

'اوہونندکابراخیال آرہاہے۔ سارہ نے بنس کے چھیڑا۔ "میری بھائی بھی تو میرا خیال رکھتی ہیں ظاہر ہے جوسکھا وہی میں بھی کروں گی۔"اس نے بھی خوش دلی ہے ہی کہا۔ "روحه ميره كے ساتھ ياركر كئى ہوہاں سے لكواكي آئے گیآ مند چی ساتھ کئ ہیں۔''بھالی نے بتایا۔ "ارے شبنم طائشہ کو کھانا ہی کھلا دو۔" رفعت کواینی بیٹی کے رخصت ہونے کا بھی دیکھ تھا اور ساتھ ہی خوشی بھی کہوہ اینے گھر رخصت ہو کے جاربی تھی۔

"ای مجھے بھوک نہیں۔" وہ مہندی لگواتے لگواتے تھک

"صبح بھی تم نے ناشتہ ڈھنگ نے بیں کیا۔" ''امی آپ فکر نہیں کریں میں کھلادوں گی۔'' بھابی نے آئيس سلى دى۔

"كلادينامين ذراآ رام كرلول بهت محكن مورى بيد"وه شھے تھے کہے میں بول رہی تھیں۔ تعبنم بھابی اس کے لیے دودھ میں ہولیس کھول کے لے آئی تھیں تا کہاس کے پیٹ میں کچھتوجائے۔

"كياب بهاني مين تبيس بي ربي "زیاد مخریس کروپو" نہول نے زبردی اسے مایا۔ طائشہ کو بھی ایبالگا جیسے اس کے جسم میں از جی آ کئی ہو۔ سوائے سوچنے کے وہ کچھ کر ہی جیس رہی تھی کھانا کھانے کا تو ول بی نہیں کررہا تھا۔اس کے زیم ونازک سے کول کول ہاتھ یاؤں پر مہندی بہت سے رہی تھی۔سارہ نے اسے بیڈیرلٹادیاتھا۔

"ميري تو كمر بى اكر تى\_" "ابھی توجمہیں کل اور پرسول بھی بیٹھنا ہے۔" سارہ اس کی طرف روان ہوئی تھیں۔ كساته بي بيتي كال

"بوں اکڑے ہوئے محض کے ساتھ۔" وہ سوچنے لگی۔ "ساره مجھ ڈرلگ رہاہے"

-2016 13 # 223 C

موئے تو استی پرطائشہ کوشبنم بھانی اور سارہ کے آئی تھیں وہاج کی نگاہ جم کی وہ بری پیکر برائیڈل ڈریس میں کسی اپسرا ہے کم نہیں لگ رہی تھی۔مہندی جیولری میک اپ وہ بہت خوب صورت لگ رہی تھی نگاہ اس کی لیچی ہی تھی۔اسے وہاج کے پہلومیں بٹھا دیا گیا تھا۔ طِائشہ کے دل کی دھڑ کنوں نے شور کرنا شروع كرديا تفاده كهيس كسي اورطرف د ميه بى نهيس ربي تفي وياج كو لگ رہا تھا وہ خود کوئی وی ڈراموں کی ہیروئن ہی سمجھ رہی تھی۔ ساری میس بھانی اور رفعت کررہی تھیں سب ہی اسلیج پر جمع تصدروح تواتى خوش كلى وہاج اس كا چېره ديكھ كے مسكراديا۔ "شکرمسکرائے تو۔" آمنہ نے اس کے کان میں سرکوشی کی وہ جھینی کے آئیں گھورنے لگا۔

ڈنز کے بعد ہی رحصتی کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ وہاج کواس فارال سے ڈرلیں ہے بہت الجھن ہور بی تھی۔ کتنامنع کیا تھا وہ بیرداہیات شیروانی نہیں پہنے گا تکر بابا کے علم کے آھے اے مانناہی پڑاتھا۔بارہ بجے سے پہلے ہی رحصتی عمل میں ہے گئی ہی۔ طائشہ سب کو افسر دہ کرے وہاج کے ہمراہ اس کے گھر چلی آئی۔رورو کے اس کی آئھوں کا میک اے تو خراب ہوہی گیا تقامگراسے اس کی بروا بھی نہیں تھی آ مندایے کتنی وفعہ جیب كرانے كى كوشش كرچى تھيں۔ أنبيس كيا خبرتھى طائشہ كووہاج سے ڈرلگ رہاتھا کیونکہ وہ جتناسو براور سنجیدہ تھابیاس کے لیے ورانے کو کافی تھا۔

"م آرام سے بیٹے جاؤ اور ہال بیجوس پوراختم کرنا ہے۔" آمندنے اسے ذرا پیار مجری ڈانٹ پلائی تاکہ وہ کچھتو فریش ہوجائے۔ادھروہاج کوبھی سمجھارہی تھیں وہ طائشہ سے زم روب ر کے دونوجانے کیاسو ہے ہوئے تھا۔ طاکشے نے زبردتی جوں ختم کیاروحہ تو اس کے آنے سے بہت بی خوش تھی۔زبردی آمندنے اسے روم سے نکالا تھا۔ طائشہ کا دماغ تھک گیا تھا' بيدروم بهت خوب صورت في يكوريث تفا بهيني بهيني خوشبو ماحول کوخواب ناک بنار ہی تھی۔

" كاش دماج مجھ ہے اچھی طرح بات كريں \_" وہ دل ہي ول میں دعا نیں کررہی تھی ای دوران وہ آ گیا تھا۔طا کشیم بھی دل کی دهر کنول میں ارتعاش پیدا ہوا کا تھ پیروں میں سنسنا ہے ہونے تکی الی کیفیت تواس پر جیب بھی تہیں ہوئی تھی جب پہلی دفعہ بورڈ کے ایگزام میں بیٹھی تھی۔ دِل کی دھڑ کنوں کی آ واز اسےاسینے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہاج ڈریٹنگ میبل

کے ساتھ مل کے ڈیکور پیٹ کیا تھا۔ " محالًى جان تو كرنے ہى تہيں دے رہے تھے بابانے ڈانٹ دیاتوجیب ہوئے۔"فرازنے بتایا۔

و مرهم ذكان زياده لگ ربائے۔ "وہاج نے خود ہى

"اتناخوب صورت توسجايا بيسبيروم كوسجاياى جاتا ہے۔" نمرہ نے این منطق نکالی۔

وسیع وعریض بیڈ پر پھول' کار بٹ اور پردے فرنیچر بهى خوب صورت تقابيدُ روم سج دهيج كراور بهى زياده حسين لگ رہاتھا۔

''وہاج جبد ہوتی ہےتم ایسے ہی کھڑے ہو کب تیار ہوگے۔ "آ منیفیس ی فان کلر کی کامدانی ساڑھی میں سوبری لگ

"ان سب کونکا کیے یہال سے پھر بی تیار ہوں گا۔"روحہ ڈریٹک ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے شولڈرکٹ بالول میں برش چلار ہی تھی اور میسروہاج کے لیب ٹاپ میں کھے تررباتها جبكها سفركوبابان شايدتسي كاميس لكايا بواتفاوه يهال

· چلوفرازنگاوتم بھی تیار ہو بیٹا جلدی جِاناہے۔''وہ ان سبِ کووہاں سے دوڑا کے وہاج کو تیار ہونے کی ہدایات دے کے

وہاج نے آف وائٹ کڑھائی والی شیروانی میں خود کوآئیے میں دیکھا۔ ہینڈسم لگ رہاتھا ڈریٹنگ تیبل پرایک حملی بلس بھی رکھاتھاجی میں دوسونے کے کڑے تھے جو بابانے دیئے تھے طائشكى رونمائى كے ليئے بيكڑے امى كے تھے جوشايد بابانے ایسے وقت کے لیے ہی سنھال کے رکھے تھے۔ آ منہ نے دروازے پر ناک کیا تو وہاج جلدی جلدی تیار ہوئے نکل آیا۔ مہمان بھی آ گئے تھے۔ بڑی گاڑی میں مہمان اور دو بھی ہوئی گاڑیوں میں گھرکے تمام افرادآ گئے تھے۔ بارات کا پُرتیاک انداز میں استقبال کیا گیا تھا۔سلطان احمد اور وہاج کومعیر صاحب أورمنيب في محلح لكايار

اس وقت وہاج کے دل کی حالت بھی عجیب ہور ہی تھی جو كل تك أكيلاتها أن ال كي زندگي ميس كوئي شايل مور با تقااب تو مودي تصويرين بھي جديدانداز ميں بنے لکي تھيں وہاج كويہ سلسلہ بہت کوفت میں مبتلا کررہا تھا۔ نکاح وغیرہ سے فارغ ے بکس اٹھالایا۔ "پیس کتنی بے آگری ہوگئ تھی جب ہے اس نے گھر کوسنجالاتھا۔ "پیم ہارے لیے ہے" بکس اس کے آگے رکھا۔ طائشہ "ارسا آپ نے بیر کیابات کی آپ عم تو کریں۔" نے چونک کے تملی بکس پرنظر ڈالی جواس کے قدموں کے پاس " بیٹا میں تو ایسا بندہ ہوں جو کھلادو کی کھالوں گا' پسند تو ان رکھا تھا۔ رکھا تھا۔

" پہن او" اس نے ایک گہری نگاہ طائشہ کے سراپ پر ڈالی جوسر سے پیر تک حسن میں یکنا لگ رہی تھی۔ عروی روپ اس پر بہت سے رہا تھا ایسا لگ رہا تھا وہ کسی کل کی شغرادی ہوجو اپنے شاہی تخت پر فلیک لگائے بیٹھی ہو ۔ طائشہ نے جیل وجحت کے بغیر سعادت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے بکس میں موجود طلائی کڑے نکال کے اپنے حنائی ہاتھوں میں پہن لیے۔ وہاج نے دیکھا اس کے ہاتھ تو پہلے ہی سے ہوئے تھے اب کڑے اس کے ہاتھوں میں اور سے گئے تھے۔

'' تھنیک یوبہت بیارے کڑے ہیں۔''اس نے مسکراکے شکر بیادا کیا تو دہاج کا سکت ٹوٹا۔

"آپ چینج کرناچاہیں تو کر سکتی ہیں۔"

"جی آجھا۔" طائشہ بھر ری تھی وہاج پہلے اے آزمائش سے گزار ہے گا بھر بی شایدوہ اس پر پیار بھری نگاہ ڈالے گا اس کے دماغ میں تو یہی ہوگا وہ اپنے رسالے نی وی ڈراموں سے بھی باہر نکل بی نہیں عتی پیسب بھی اسے آمنہ نے بتایا تھا اس دن سے طائشہ نے خود کو بدل لیا تھا وہ سب پچھڑک کر کے اس کی زندگی میں شامل ہوگئی تھی۔ وہ وہاج کی سوچ کو بدلنا چاہتی تھی جو اس کے متعلق منفی خیالات رکھتا تھا۔ وہ وہاج کی ہرسرد مہری کو برواشت کرے گی۔

O....O....O

ولیے کے بعد وقول کاسلسلہ چل نکا تھا مگر وہاج روز روز
کی دعور سے اکبا گیا تھا چراس نے سب ہے ہی معدرت
کر کی تھی طائشہ اس کی خوجی میں ہی سر ہلارہی تھی۔ فرراجھی کی
بات ہے اختلاف کا پہلونہیں نکالتی تھی وہاج جیران تھا کیونکہ
اس نے اس کی سگی خالہ کی دعوت کورد کردیا تھا وہ جانتا تھا اس کی
خالہ زادسارہ سے بہت دوتی ہے اس سے نہ ملنے کا دکھاتو ہوگا مگر
طائشہ نے اپنے کسی بھی روئل سے اسے کچھ ظاہر نہیں ہونے
دیا۔ اس نے خودکو گھر کے کاموں میں بھی مصروف کرلیا تھا۔ مکمل
طور پروہ سارے کاموں پر توجہ دیری تھی۔
طور پروہ سارے کاموں پر توجہ دیری تھی۔
دیا۔ اس نے حوالی کا کی ایکا کوں؟"اس نے سلطان احمہ سے پوچھا۔

''باباآج کیانکاوں؟''اس نے سلطان احمد سے کو چھا۔ ''بیٹا جوآ سائی ہو۔'' انہوں نے طائشہ کو سکرا کے دیکھا

بچوں کی ہے وہائ سے پوچھویا پھر فراز ہے۔'' ''ہوں یہ بھی ٹھیک ہے۔'' وہ اپنے آنچل کوشانوں پر برابر کرتی ہوئی آٹھی وہاج آفس سے پانچ بجآ جا تاتھا پھروہ کچھ دریآ رام ضرور کرتا جائے دیے کے بعدوہ اس کے پاس گئی ہی نہد تھی

"رات میں کھانے میں کیا پاکوں؟" اس نے ٹی وی دیکھتے
وہاج کو مخاطب کیا۔ وہاج کی نگاہ اس پر پڑی پنک لان کے
خوب صورت سے برنٹ کے کپڑوں میں اس کی سرخ وسپید
رنگت کھل رہی تھی یا پھروہ روز بروز تھلتی جارہی تھی۔ کتی خوش اور
مطمئن بھی نظر آئی تھی حالانکہ وہ اس سے ٹھیک سے بات بھی
منبیں کرتا تھا مگر طائشہ بھی بھی اس سے شکوہ بیں کرتی تھی۔
"بیں کرتا تھا مگر طائشہ بھی بھی اس سے شکوہ بیں کرتی تھی۔
تیر ہی بھینکا کہ جے میں تمسخ بھی تھا۔ طائشہ اس کچل کے رہ گئی
صالانکہ اسے یہ کھی تو بین ہی لگ رہی تھی مگر اس نے خود کو نامل

"آپ جم توکریں۔"وہ سکرائی۔

''کتنی عجیب ہے ہیں اتن سنادیتا ہوں مگرا گے ہے جواب بی بیں دیتی بلکہ نارل ہی رہتی ہے۔''وہ گہری سوچ میں تھا۔ ٹی وی کے چینل سرچ کیے جارہا تھا۔

''کڑی۔''اُس نے جان کے الی ڈش بنائی کہ ضروراہے پکانی نہیں آتی ہوگی اور پھرمشکل بھی تو ہوتی ہے اس نے اکثر امی کوہی دیکھا تھا وہ شج سے پکانے رکھ دین تھیں جب کہیں جاکے وہ تیار ہوتی تھی۔

"جى اچھا۔"اس نے سر ہلایا۔

"اور ہاں چاول سادے بکانا اور دائتہ سلاد اور تھوڑی کڑی فیے والی بھی پکانا۔"اس نے پھر کمی اسٹ بی اسے بتائی۔ طائشہ قیمہ والی کڑی پر چوکی ضروراس نے بیہ پکائی تو نہیں تھی اور اس کے سامنے بیظا ہر بھی نہیں کرنا چاہ ربی تھی وہ اس ڈش سے ناواقف ہے۔ "تھوڑ اٹائم تو گےگا۔"وہ بس اتنابی بولی۔

سورانا موسے دوہ بن احلی وا۔ "پکاناتو آتا ہے نامیسب" وہ جیسے طائشہ کوٹٹول رہاتھاوہ بچکھا کے منع ہی کردے گی۔

ر برری بھی میں بناسکتی ہوں۔'' طاکشہ نے پُر جوش کہج میں مسکرا کے اسے دیکھا جوآ فس کے لیے تیار ہور ہاتھا اور ساتھ ہی اس نے طائشہ کو ج کی دعوت کامینو بھی بتادیا تھا۔ "م بنالوگی اتنا کچھ کھانے کے مینوساتھ اور مجھے نہیں لگتا كتم كيجهجي وهنك كايكاسكتي موتههار برسالے اور وراموں كاكيابوا؟"اسنے پرمسخرار اے طنز كيا-''یرسالے ڈرامے میرے شوق تھے فارغ اوقات کے اور میں جھتی ہوں رسالے ڈراھے اس وقت ہوں جب "اچھا اس کا مطلب ہےتم یہاں آ کے بیزار ہوگئ ہو۔ مهبین تمبارے شوق یورے کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ "ابیامیں نے بالکل نہیں کہا بلکہ میرے کہنے کا مطلب صرف ہدے کہ میری پر میشیکل لائف میں ان چیزوں کا کوئی مطلب بيس "اے وہاج كى سوچ يرافسوس اور دكھ بہت ہوتا تفاجو ہروفت اسے ڈی کریڈ ہی کرتا تھا اتنار وکھااور سردمہر تھا کہ سی کے جذبات کی قدر ہی نہیں تھی۔ " كن چيزول كامطلب-"وماج كي استفهاميه نگايس اس ر میں جوڈرینک میل کی چزیں تھیک کردی تھی۔ ورسالے ڈراموں کی..... بریکٹیکل لائف میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جوشایدآ پہیں سمجھ رہے" وہ معنی خیزی ہے کہتی ہوئی باہرنکل تی۔ وہاج اس کی گہری بات میں ہی الجھ گیادہ آ س کے لیے نکل رہاتھا بابا کو پہلے سلام کرکے "بیٹاآج تم نے دعوت رکھی ہے۔" "جی بابادہ سارے دوست ٹریٹ مانگ رہے تھے۔"ا<sup>س</sup> ہایا۔ طائشہ ڈائینگ میمل پر ناشتہ لگار ہی تھی روحہ تو ناشتہ کرکے يبلي بي فكل تي تحي "بیٹاتم کسی ہول میں ٹریٹ دے دواتنے سارے کھانے يكاناتهبين بية إلى بندكاكام بين "ووتو جران تھے طائشے آئیس سامان لانے کاسٹ دی تھی۔ "اس كامطلب بإبائة كيول ديا مجهوب بولن

"ہر چیز ایکانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے تکر مشکل نہیں مولى "وه كرى سوچ كے ساتھ ذوعنى كہے ميں كويا موتى وباج نے چونک کراس کے تاثرات دیکھے مگروہ تیزی سے جا چکی گئی۔ وہاج آج موقع کے انتظار میں تھااسے جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ طائشہ بیسب نہیں کرسکے گی۔اس نے ٹائم دیکھا چھن کے رب تصوه ليثاريا-ادھرطائشہ نے جلدی جلدی فرج سے وہی تکالا وہ وہی دودھ وغیرہ سلے سے بی فرج میں فریز رکھتی تھی کیونکہ دو پہر میں رائنة ضرور بنما تھا۔ وہ کچن میں تکی ہوئی تھی روحہ کو چنگ سے آ کے اس کے باس آئی اس نے میلی کا کہا تو طائشہ نے اسے مسكراكے كچن ہے باہر چيج ديا۔جس وقت وہ كڑى كے پكوڑے بنارى تفحى فرازخوشبوے اندرآ گیا۔ ''جهانی دونتین لےلویں۔'' وہ یو <u>حصے لگا۔</u> "ال كاواور بليز كان على جاؤيس جلدي جلدي کرلوں۔''وہ کاؤنٹر پرکڑی کی دیجی میں پکوڑ ہےڈال رہی تھی۔ " بیکون ی وش ہے؟" فراز نے دوسری دیجی کا وُھلن ہٹا ' بنی وش ہے۔'اس نے بتایا۔ '' بجھے تو قیر بھی نظرآ رہاہے'' وہ چکھے دیکھنے لگا۔ طائشے نو بے تک سب کھ ہی ریڈی کرے بیل بر لگادیا تھا اور وہاج نے جب حیرانگی سے سیسب دیکھا تو اس کی بصارت یقین بی جبیں کررہی تھی۔سلطان احمہ نے تو کڑی کی بہت ہی تعریف کی روحہ بھی استنے دن بعد ایسے مزیدار کھانے ہے بہت ہی خوش تھی کیونکہ روز ہی اے نے سے نیا کھانے کو ملتا تعاومات كي وج كي كهور اي بات يردور ترح تق کسی طرح بھی طائشہ کوزچ کرکے رہے مگر طائشہ کا لگنا تھا المثمنازياده تھا۔ ايك دن وہاج نے اسے كويالسف ہى بتادى۔ وہ ن کے سکتے میں آو آئی محرفورای سنجل گئے۔ "میرے دوست ہیں شادی کی ٹریٹ مانگ رے ہیں۔اس کیسوجا کھر رکھانے پر بلالوں تم سے لگتا ہے ہوگا یں بیرسبیے'' وہ اس کی صورت دیکھ کر حجٹ بولا جو " دنبیں آبی بات بیں ہے میں بیروج ربی تھی کہ میٹھے میں رېزى چى ركھيں -" "ربدی" وہ تو جرائلی سے بولا کیونکہ وہ تو کھے اور ہی

تول م 226 م 226 م 2016ء

کی ہمت جبیں۔' وہ ناشتہ کرنے بیٹھ گیا تھا طائشہ کن انھیوں

''آ کی بہو کے بس کا کامنہیں ہے ظاہر ہے بھی دعوتو ا كا كھانا يكا إنهيں ہوگا۔"اس فے طنز كيا-

"ارےاس نے مجھنیں کہا یو میں کہدرہا ہوں۔ وہ توالٹا یہ بول رہی ہےسب پکالوں گئ وہاج بیٹا سوچوتم نے لتنی وشز بتادی ہیں۔''

"بابا آپ بریشان کیوں ہورہے ہیں میں سب کرلوں گے۔"وہ دہاج کے بکڑتے تاثرات دیکھرہی تھی۔

تھیک ہے میں ہوٹل میں ارتبیج کر لیتا ہوں۔' وہ خفگی ہے بولا۔

" آپ پریشان نہیں ہوں میں سب کرلوں گی آپ آفس

سوچ لو۔'' ایک مجری نگاہ اس پر ڈ الی۔سلطان احمہ وماج كومجهر ب تقوه جيسے طائشه كاامتحان لينا جاه رباموده كرنى ہے ياليس-

وہاج کے جانے کے بعد طائشہ نے سب سے سیلے ہال کمرے کی سیٹنگ کروائی اس کے جہز کی ڈائننگ ٹیبل لاؤنج میں تھی اسے بال کمرے کی ڈائننگ تیبل سے ملا کے رکھوا دیا كيونكه وماج كے جار دوست اپني اپني فيمليز كے ساتھ آ رہے تصربال كمريمين يؤر صوفي بهى سينك سے ر كھاور بورے کھر کی صفائی اس نے ماس کے ساتھ ل کے گی۔

جب تك بابا سودا وغيره لےآئے تھے۔فرازآج اتفاق ے کالج نہیں گیا تھا طائشہ کو کچھ سیلب مل می تھی۔اس نے مرغ مسلم كومصالحه وغيره لكاك ركدويا تفابرياني كامصالح بحي تیار کرلیا کباب کا قیمہ چڑھایا ہوا تھا۔ میٹھے بھی اس نے دوہی تيار كيے تھے بورادن اس كاتمام موكيا تھا۔ وہاج يا چ يج كمرآيا تواس نے جرائی سے ہال مرے کی سینگ دیکھی اور کجن سے اشتہااتگیزخوشبووں سے بھوک ہی جک اُٹھی تھی تقریباً ای نے یکانے کا ساراہی کام کرلیا تھا صرف بریانی کی تبدلگائی تھی اور نماب بھی تل کے رکھ کیے تھے کہ جیسے ہی مہمان آئیں سے مائنكروويويس كرم كرلے كى۔

"واه يواتى كورتيلى ہےسب ہى كچھ كرليا" كچين كا جائزه لے کے وہ روم میں آ گیا۔ طائشہ نہا کے نکلی تھی پنگ ایم ائیڈی کے سوٹ میں وہ ملی ملی لگ ربی تھی۔اس نے نگاہ چرائی اوراین جوتے موزے اتارنے لگا۔

"میں نے آپ کے کپڑے پرلیں کرکے بینگر کرویے

ہیں۔ آپ کا جِودل جا ہے دہ پہن لیس ''بالوں کوخٹک کر کے وہ برش چلارہی تھی۔ جب تک وہاج بھی نہا کے فریش ہوگیا۔ جس وقت وہ نہا کے لکا اس کے لیے جائے گئے گی۔ "میں نے سب کھ تیار کرلیا ہے۔"اس نے جنایا۔ "بيتو كھانے كے بعدية چلے گاكيمايكا ہے" وہ جيسےال کے کام سے ذراجی مرعوب ہیں ہواتھا۔ طائشہ نے سب کھھ بنم بھانی سے فون پر یو چھ کے تیار کیا تھا ایسے بکانا تو آتا تھا مگر کی بیشی کی وجہ ہے ریکاتے ہوئے ڈررہی تھی۔ وہ حیب حاب جلی گئی نوبج مہمان آ گئے تھے ایک رون ہی لگ گئی۔ان کے ساتھ بچ بھی تھے جوروحہ کے ساتھ لگ مجئے تھے۔سلطان احمہ

تعریف کیے جارہے تھے۔ وہاج خود بھی اس سے نگاہ چرائے ہوئے تھا۔این سب کے جانے کے بعداس نے سارے برتن خود دھوئے کچن بھی صاف کیا روحہ نے برتن سارے خشک كرك ذاكنتك بيبل يرركهوائ تضاب سبكرت كرت دوج مجئ تصدوباج اس كي خوبول كا قائل موكيا تفا-جس وقت ووروم من آئی وہاج لیٹا ہوتھا۔وہ چینے کرنے باتھروم میں

ان سے سلام دعا کر کے اپنے روم میں چلے محتے منے طائشہ نے

سب كجها كيلي كيا تفارسب كوبيا تظام اتنا يسندآيا تفابار بار

"وہاج احدتم اگر ذرای میری حوصلدافزائی کردیے تو کیا ہوجاتا۔ وہ لیٹی تو سوچوں نے اسے تھیرلیا تھا وہ وہاج کی رکھائی یر بہت دھی تھی۔اول روز ہے ہی وہ اس سے فاصلوں برتھا اس کی پشت پرنگاہ نکائی ہو لگھی۔

O.....O.....

روحد کے میٹرک کے ایگرام مورے تھے دہ اس کی بھی برمهائی میں مدد کررہی تھی۔ کو چنگ تووہ جاتی ہی تھی مکراین طور مرجمی طائشاس کی تیاری کروار بی تھی۔

''جمانی بیدو پیربھی خیریت ہے گزرجا تیں پھر میں پھو یو كے تھرر كنے جاؤں كى۔"

"بإن بان جلى جانا\_"اس في روحه كيسر برجيت لكائي-وتم جلدی جلیری میسب یاد کرومیں جب تک دیکھے آتی ہوں مشین میں کیڑے ڈالے تھے '

مشين آثو ميئك تفي زياده جميلا توموتانبيس تفاده كيڑے كھر کے سارے خود ہی دھوتی تھی۔ کئی دنوں سے وہ گھر بھی نہیں گئی تھی حالاتکہ سب سے ملنے کا کتنا دل کررہا تھا مر گھر ک

FOR PAKISTAN

''وہاج کیا بدتمیزی ہے یہ بھی انسان ہے پورا دن لگی رہتی ہے اگر کچھ درسوگی تو کیا ہوگیا۔" بابانے اسے ڈانٹا۔ طائشہ کی آ مجمهول میں آنسوآ کئے لیکن وہ برتن دھوتی رہی۔

'' بجھے اچھانبیں لگا آ ہے کچن میں لگے ہوئے تھے بیان کی

'' پیکوٹی نوٹرانی بن کے بیں آئی ہے اس کا گھرہے بھی دریہ سور میں کام کرلیا تو کوئی قیامت نہیں آئس کی اور میں نے آج ىلى دفعةو كھانانېيس يكايا تھاا كثريكا بى ليتا تھا۔" "باباده يمليك بات تحى ـ"وه چيخاـ

"آپ نے میری شادی ای وجہ سے کروائی تھی۔" " پُونو کرانی چاہیے تھی؟" طائشہ نے بیک دم ہی رخ پھیرکے پوچھا۔

''بیٹا ایسی بات نہیں ہےتم میری بیٹی ہو۔'' بابا تو

"بابامیں نے اس کھر کواہناہی کھر سمجھا ہے ادر ہر کام خوشی سے دل سے کرتی ہوں مگر جانے کیوں انہیں مجھ سے ہر وقت شکایت رہتی ہے ہرونت ہی روڈ کہج میں بات کرتے ہیں میرا ا تنابراً گناہ ہے کہ میں رسالوں اور ڈراموں کی دنیا میں رہتی تھی۔ وہ سب تو میں کب کا چھوڑ چکی ہول ضروری ہے کہ ہروقت مجصاى كابات كاطعنه ديا جائے ميري كوئي اہميت اورعزت تهيس-"وه تو روبالي موكي \_ وباح شرمنده اور جزيز موكيا وه جو م کھے کہدر ای تھی ہے جی کہدر ای تھی۔

"میری ای اور بھائی نے مجھے برکام سکھایا ہے۔ میں نے بركام فيك طرح يرن كى كوشش كى بركري فيربهي خوش نہیں ہوتے تھک ہے جب میں ان کے معیار پرنہیں اتر تی تو آپ کو بیٹرادی بی نہیں کرنی جا ہے تھی ختم کریں اس دشتے کو۔'' وہ یہ کہد کر کچن سے نکل گئ دل تو ٹوٹ ہی گیا تھا۔ وہاج کوخوش كرنے كے ليے كيا كيانبيں كيا مكروہ ہروفت بى اسے نا كوارى اور شقیدی نگاہوں سے دیکھتار ہتاتھا۔

وہ روحہ کے روم میں آ گئی تھی اس میں ہمت نہیں تھی وہاج کا مزید سامنا کرنے کی۔ وہاج اور بابا تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ بابا کو یقین نہیں آ رہا تھا طا ئشہاتن دھی ہوسکتی ہے۔

" و یکھا ناراض کردیا اورتم اے طبعنے دیتے ہؤارے ساری لڑ کیاں شادی سے پہلے بیسب شوق رھتی ہیں تمہاری بہن کو

مصروفیت کی وجہ ہے جانہیں سکی تھی روحہ کے ایگزام بھی ہور ہے تھے۔اگر ذرا بھی بے پروائی برتی تو وہاج کوتو موقع ملنا تھااہے سنانے کاوہ اپنی طرف سے کوئی بھی اپنی بات نہیں کرنا

سارے کپڑے دھل گئے تھے اس نے پھیلا بھی دیئے تھے۔ جارنج گئے تھے رات کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ بابا اینے كمرے ميں تھے۔إن كے ليے پہلے جائے بنائی روحد كوچنگ جانے کے لیے تیار ہوگئی

"بھائیآج قیمیآلویکالیں۔"

" تھیک ہے دیکھتی ہوں۔" وہ بولیٰ آج اس کی کمر میں بہت درد ہور ہا تھا اول کررہا تھا لیٹی رہے اور وہی ہوا میکھ در سِتانے کے لیے لیٹی تواہیے پتہ ہی ہیں چلا کہ آ کھ لگ كى مغرب كى اذان مورى هى جب آكه كلى ديكها تو وباج بحى ساتھ ہی لیٹاتھا۔

"اوه اتن در بهوگئ - "وه بربرا کے آتی۔ وہاج کی تنقیدی نگاہوں نے اس کا جائزہ لیا ریڈلان کے برعاثه كيثرول ميں جانے كيول آج وہ اتن مرجھائى مرجھائى لگ ر ہی تھی۔ سرچکرار ہاتھا۔ جیسے ہی کھڑی ہوئی چکرسا آ گیا'فورا ئى بىنھائى۔

'آ رام کرونم کیونکہ سارا کام تو ہوہی گیاہے۔''اس نے طنز کیا۔

' کام....' وہ جیسے جھی نہیں۔

"بابانے رات کا سالن بکالیا ہے اور روٹیاں بھی وہ خود ہی باہرے لے آئے ہیں'' وہ خیزی سے کمرے سے نکل کی بایا واقعی کچن میں ہی تھے۔

'باباآپ نے کیوں یکایا میں آربی تھی کیڑے دھونے کے بعدميريآ تکولگ في شي- وه شرمنده موراي هي-

"بیٹا کوئی بات نبیں آج میراخودول حاہ رہاتھا یکانے کا'' وہ سنک میں بڑے برتن دھونے لگے۔

"بلي مخص بالكل الجمانيس لك رباآب الفادية." وتم خوددھیان رھتی ایسے کیسے بے دفت سوکئیں۔ وہاج كوة موقع مل كياات سناني كا\_

"آج بہانی بارابیا ہواہے۔ وہ آ ہستگی ہے کو یا ہوئی۔ و آج بہلی بار پھر دوسری بارلگتا ہے گھر کے کاموں کی ہیںعادت جیں ہے''

228 - جولاتي 2016ء

شوق نہیں ہے کہا ٹی وی ڈراموں کا سوچو " باما سے شرمندہ تھامعیٰ خیزی ہے یو تھا۔ "احساس کے کیا حساس کا ہونا ضروری ہے۔"

> وہاج لب تحلفے لگا طائشہ تو ایک دم ہی رشتہ فتم کرنے کی بات كرائي هى ادرآ منه يهو يوكوينه حلي كاتو كيا مو كااور يهويا جان كو علم ہوگا تو کتنی بکی اورشرمندگی ہوگی وہ طائشہ کو طعنے دیتا ہے جانع كيول وه اتنار وكهااورسر دمهر موكيا تقاهر وفتت بي جهنجلا يااور بنزارر بتاتها جبراس كآن يستو كمر لكنالكا تقاان دومبینوں میں تواس نے سب کچھ بہت مجھداری سے کیا تھا اس کے دوستوں کی وعوت میں اس نے سب مچھ ہی خود ریکایا تھا

> سارے دوست تعریف کررہے تھے۔ ''یار وہاج تم تو خوش نصیب ہوجواتی سکھڑ بیوی ملی کتنے مزيداركهاني يكانى بين يعرفان في يطلول سيسراباتها-اس وقت اسے لتنی خوشی موئی تھی طائشہ نے مہمان داری میں کوئی سرمبیں چھوڑی تھی سب مچھ ہی سلقے طریقے سے کیا تھا۔

" جاؤجاتے دیکھووہ رورہی ہوگ۔"بابا کی آواز پروہ چونکا۔ "وہاج میں مہیں وارنگ دے رہا ہوں اگرتم نے مزید حماقت كي تواجيمانبين موكاء "سلطان احمد كوغصرة كما تفا\_

طائشہروم میں مہیں تھی اس نے دوسرے مرول میں دیکھا وهروحه كروم مين ال كى دهرورى كلى-

"ادهركيا كررنى بوء" وه تيز ليج مي بولا-" مجيهة ب كونى بات تبيل كرنى اور مجھ يبال رہنا بھى نہیں ہے کسی اینے مطلب کی لڑ کی سے شادی کریں اور میرا بيحيا چھوڑ دیں۔ وہ اپنی اتن تفحیک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ "سوچ لوتم کیا کہدرہی ہواور پھر مجھے پیکہنا پڑ رہاہے بیہ سبتم پررسالوں اور ڈراموں کا بی اثرے جوالیے ڈائیلاگ بول رہی مواور جانتی مواس کے نتائج کیا ہو تھتے ہیں۔"

''آپ مجھے ڈرائے نہیں اور میں ڈر بھی نہیں رہی آپ ے صاف کہدرہی موں رشتہ حتم کریں۔ "وہاج کی بات بروہ اور ہی بھنا گئی۔

"تمہاراتو دماغ خراب ہو گیاہے۔"

" الله الملك كماميراد ماغ خراب موكيا ب جويس يهال ره رہی تھی صرف ہے کے لیے مگرا پ کو میرااحساس ہی نہیں۔" وهاسد مکھنے سے گریز کررہی تھی۔

" کیسااحساس جاہتی ہو۔" وہ اس کی باتوں کامفہوم سمجھتا

" تھیک ہے جو جا ہتی ہو وہ ہی سہی۔" وہ پھر بولا۔ طائشہ نے دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہاتھا اپنا چرہ اس نے دوسري طرف تحماليا۔

"ردم میں آ جاؤجواحساس جاہتی ہو کرادیتا ہوں۔"وہبات كو كھمانے لگا كيونكہ ڈربھى تھا اگر يہ چلى كئى توبابا ادر پھو يوتو اسے جھوڑس مےنہیں اوراہے کسی طرح بھی اسے روکنا تھا طاکشہ زچ ہوئی تھی اُتھی اور باہر نکل گئے۔

**③.....**().....(**9** 

دوسرے دن اسے واقعی بخار ہو گیا اور اس نے گھر جانے کی ضدلگادی مجبورا ویاج کوچھوڑ کے آتا برا مگراس نے وہاج سے مكمل ناراضكى اور خفكى ركهي ہوئى تھى۔ "بیاری کے بہانے ہی تم آئی تو یہاں رکئے۔"شبنم بھائی اس كآنے سے بہت خوش كيس-''بھالی مجھے یہ وہاج احمد ذراسمجھ نہیں آیا۔'' وہ ایک دم بى يولى -

"سارے ہی مرد مجھ نہیں آتے تمہارے بھائی جان بھی مجھے بچھ بیں آتے تھے گھرآ ہساآ ہستہ بھا گئے جب صبوراس ونیامی آیا۔ "انہوں نے معنی خیزی سے اسے چھیٹرا۔

''جھابی کیا ہے۔''وہ جھینپ کئی۔ '' دیکھوتم وہائج کوا تناسیر لیں نہیں لوٹھیک ہوجائے گااور

و یکھناتم یہاں رہوگی تو خود ہی دوڑا دوڑا تمہیں کینے آجائے گا- "وه بوليس-

'' پیت<sup>ن</sup>ہیں۔'' وہ حسرت بھری آ ہجرے رہ گئی۔ " زیاده اِداسی کا بھوت جبیں سوار کروتم آئی ہوتو کچھ دن تو رک کے جاؤگی ہم لوگ شاینگ کرلیں سے عید کی اور رمضان کی

مجھےلان وغیرہ کے سوٹ کینے ہیں۔''

"بال ليني تو مجھ بھي بيں " طائشہ كب سے سوچ رہي تھي بازار جانے کا مگراہے وقت ہی نہیں مل رہاتھا۔ایک دودن میں اس کا بخارتو ٹھیک ہوگیاروجہ کے ایگزام ختم ہوگئے تھے وہ بھی یہیں آ گئی تھی اس نے پھر شبنم بھائی کے ساتھ جا کے اپنے لیے اور دوجہ کے لیے کپڑے لیے عیدے لیے بھی ابھی نے لیے يسيواس كے ماس تھى، " مجانی ایسے شاینگ تو میرے بابا اور بھائی جان نے

2016 3119 229

د نہیں بھالی میرا دل نہیں کردہا' آپ روحہ کوضرور دے بھی نہیں کرائی جوآ پ اور پھو ہونے کروائی ہے۔'' روحہ خوثر ہورہی تھی۔

"روحه تمباراسوث بهت خوب صورت ہے۔" نمرہ کواس كے كيڑے بہت پيندآئے تھے۔

"میں نے فراز کے لئے بھی قیص شلوار سمیل سالیا ہے" طائشهنے بتایا۔

"اوربابالور بھائی سے پے کی وشمنی ہے"

"بابا کے قیص شلوار کا کیٹر الیا ہے اور تمہارے بھائی جان کے لیے میں نے خود جان کے نہیں لیا پسند ہی نہیں آئے گا۔" طائشه نے بتایا۔

" مُحْمِك ب وه ويسے بھی ہر چیز میں نقص نكالتے ہیں۔" روحدوماج کی عادت کواچھی طرح جانتی تھی۔

فيلوجفئ سامان سمينوكهانا لك كياب جآجاؤ طائشه وباج بھی آیاہے''شبنم بھانی نے بتایا۔

" يدكول آ كے " وہ منہ بنا كے سوچے كى \_ اس نے سارے شایرزسائیڈیرر کھے اور خود باہرا مکی۔ دہاج کواس نے جان کے اگنور کیا۔

روحه نمرہ کے ساتھ لگی ہوئی تھی کھانا لگ چکا تھا۔معیز صاحب اورمنیب اورمهب بھی وہاج کوخاص اہمیت دے رہے تے جبکہ اس نے کھانے کے وقت کسی بھی چیز کا اس سے نہیں يوجها تفا وہاج اس كى نار اُنسكى تجھر ہاتھايہ

"ابوبلارے ہیں۔" وہاج نے موقع دیکھ کےاسے خاطب كياده لاؤنج مين بليفتي تقي

"ابوسے كہيں وه كسى دوسرى بهوكا انتظام كرليس كيونكدان کے بیٹے کے معیار پر میں پوری نہیں اتر رہی۔"اس نے طنزو نا کواری ہے کہا۔

"ويھويهال تماشدلگانے كى ضرورت نبيس ـ "وه د بى د بى آوازمين المستدأنث رباتفا

"میں کوئی تماشہ نہیں بگارہی۔" وہ کھڑی ہوگئے۔شبنم بھانی اتنے میں کولڈ ڈریک لے تیں تو وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ "أي آم مظمى اور مركوشيول مين كيا باتين مور بي تحييل" بھانی نے معنی خبزی سے مسکراکے یو چھا۔ " کچھ خاص نہیں۔" طائشہ جھینپ کے بولی اور جھٹ

فرسس كلاس الفاك وباج كوتهايا "تمنیس پوگی"

" پاں باں کیوں نہیں تمہاری نند کو میں بھول سکتی ہوں۔" شبنم بھائی مسکراتی ہوئی بولیں۔وہاج کولٹرڈرنک کےسپ لینے لگاده اس كيسامندوا في رئيتهي ربي

"أيك ہفتے سے اوپر ہوگیا ہے تم يہاں آ کے بيٹھی ہو باباكى

وبجصب كافكرا ومرورت نہیں تو مجھے کیا پڑی ہاں رہتے کو آسے لیے کے چلنے کی۔ ساری زندگی آپ کے طعنے سنتی رہوں۔" وہ مکمل اس سے بایکاٹ کیے ہوئے می اس نے تہہ کرلیا تھاویاج سے اپنے لیے اقرار کروا کے رہے گی وہ اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے یا تہیں وہ ات كرور ك لهج اور شخصيت كالقاطائشه جابتي هي اس كى شخصیت میں بھی رنگ آئیں مگروہ اینے دائرے سے نکل ہی خبين ريانقا\_

" دیکھوبابا جائے ہیںتم رمضان سے پہلے گھرآ جاؤ۔" "بايا چاہتے ہيں آپ تو جميں چاہتے بخصيس آنا-"وه بھی

'' كيون آؤ كى تمهيل يهال رسالے ڈرامے جود يكھنے كول رہے ہوں گے۔'اس نے پھر طنز کیا۔

طائشتوسلگ کے ہی رہ گئی۔وہ دکھ سے اسے دیکھنے گلی جو اپنی عادت سے بازنہیں آ رہا تھا وہ تنک کے اٹھ کے چلی گئ وہاج اسے پکارتا ہی رہ گیاوہ پیجاوہ جامو کئی تھی۔

O.....O.

اسے محتے ہوئے ہیں دن ہو محتے تھے کھر کی حالت ہی بدل من اورخودوہاج کی بھی ہر چیز وہ اس کی سامنے تیار رکھتی تھی۔ کسی بھی چیز کا اے کہنائبیں پڑتا تھا۔اس کے کپڑے سے لے کے کھانا پینا تک بے ترتیب ہوگیا تھا ایں نے ان تین مہینوں میںان سب کواپنی عادت ایسی ڈال دی تھی کہ نسی کا کچھ خودے کرنے کاول ہی جیس کرتا تھا۔ حالا تکہاس کی شادی سے يهلي بعى بيركهر چل رہاتھا تمراب وہ سب ہوہی تہيں رہاتھا بابا کچن میں کھانا یکاتے نظرآ تے تھے۔ آ منہ بھی دونین بارآ چکی ضي مكر بابانے أنبيس اصل بات سيعة كاونبيس كيا تھا اور نه ہى ان کی باتوں سے اندازہ ہواتھا طائشے نے ایسا کچھوہاں کہاہے۔ " تمہاری خرکتوں کی وجہ سے وہ نہیں آ رہی ..... میں خود

جاکے لاؤں گا۔' سلطان احرکوبالکل اچھانہیں لگ رہاتھا ان کی بہوروٹھ کے میکے جاہیٹھی ہے۔ ''میں نے ایسا کیا کردیا۔ لینے گیا تو تھا خوزنہیں آئی بابا

اسية نابى نبيس ب وه بھى كھسيايا موابزار تھا۔

''وہ آئے گی نہیں تو ہم کیا اسے وہیں چھوڑ دیں گے۔''وہ اسے سخت ست سنار ہے تھے۔

وہاج بدمزاسا ہوگیا تھا۔وہ دل میں اسے جگدوے چکا تھاوہ اس کے دل میں اتر گئی تھی ساتھ رہتے رہتے وہ اس کی خوشبو کا اس کے وجود کا عادی ہوگیا تھا۔ ایسے کیسے وہ اتن جلدی اس کا عادى موسكتا بالركى كوده سخت ناليند كرتا فقاوه يون احيانك ے اتن قریب ہوگی تھی اور اقرار کرتے ہوئے اے اتن جھیک اورعار كيول محسوس مورى تقى شايداى وجهس وه اتناج منجلا يااور بدارر بخدا عاس طرح توده شادی سے پہلے بھی نہیں تھا۔ "میں خود جاؤں گاتم تو بیوتونی کرتے رہنا۔" وہ سمجھ گئے تصے دہاج اپنی اناکی وجہ ہے طائشہ کیآ مے جھکنے کو تیاز نہیں ہے اور وہ اس کی اس بے وقوفی میں ان دونوں کا رشتہ تو ژنانہیں

"بابا کوئی فائدہ ہیں ہےوہ اکر دکھار ہی ہے۔" ''اکر تو تم بھی دکھاتے ہوتمہاری بیوی ہے پچھتو اثرات تبارے اس بریزے بی ہوں گے۔" وہاج جزیز ہوکے بہلو بدل کے رہ گیا کہ تو بابابالکل ٹھیک ہی رہے تھے بابا کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی وہ تیار ہوئے تھے۔

''میں چلوں''اس نے حجت اپنی خدمات پیش کی۔ "كوئى ضرورت جيس بي من فراز كولے كے جار ہا مول\_ گاڑی کی جالی دو۔ 'وہ خاصے شجیدہ اور فکر مندلگ رہے تھے۔ " گاڑی دھیان سے چلانا۔"وہاج نے جانی اس کے ہاتھ میں تھائی۔

"روحه کوولی ہے گاوہ بھی وہیں جاکے جم گئی ہے۔" '' ہاں گئے کئیں گے۔'' پایائے اس کاستانہوا چیرہ دیکھا۔ وه بھی خوب مجھ رہے تھے طائشہ کی وجہ سے وہ خور بھی بہت بريثان ب مرايي بريثاني كهناس كى انا كے خلاف تھا۔ "عجیب لڑگی ہےاتے سے عرصے میں سب کوایناعادی بنا لیااورتواورمیری بہن کوچھی اینے قبضے میں کرلیا۔ 'وہ ٹائلیں پھیلا كے صوفے پر بدیھ گیائی دى اس نے آن كرليا تھا۔ وہ بے چين تفادل اندربي اندردغا كررباتها كدوهآ جائي

نی دی دیکھتے ویکھتے اسے گیارہ نج کئے تھے اسے اکتاب ہوئی کی وی آف کیا اور کچن میں کھانے کی تلاش میں آیا وہاں محندي برتنول كالمجم غفير نها وبال كالجميلاوا دمكه كوفت مونے لکی اسی دوران ڈوربیل ہوئی دل کوخوشی کا احساس ہواشاید وه ساتھا م من مودہ تیزی سے باہر لکا بورج میں آیا گیٹ کھولاتو ان سب کے ساتھ وہ بھی کھڑی دکھائی دی۔ " تخينك كاذآب لوك آسكني"

"ہم یا بھانی۔" روحہ نے ہنس کے اسے چھیٹرا فراز نے گاڑی بورج میں کھڑی کی۔طائشہ پیریٹ گرین کیڑوں میں استحفلی دکھاتی اندر چلی گئی تھی۔

''' کوئی فضول بات اس سے نہیں کرنا صرف میرے کہنے يآئي ہے شكر كروهميں بوى اچھي كى ہے بروں كى عزت وقدر تو كرتى إس في ميرى بات ركعى بجرة عنى وبال كسي كو نہیں بہ تھاتم نے کیا حرکتیں کی ہیں۔ میں نے آمنہ کو تہاری کارگزاریاں بتادی ہیں وہ آئے گی تمہاری خبر لینے "بابانے اے اچھی طرح سانے کے بعد آخری بات بیتائی۔ " پھو يوكو كيول بتاديا-"ائے ڈرجھى ہوا كيونك پھو يوتواس كى خبرا پھی طرح لیں گی۔

"جاؤ اورآ رام كرو-" أنبول نے اسے باتھ كے اشارے

سے جانے کوکہا۔ طائشہ کپڑے چیننج کریے کچن میں چلی گئی تھی وہاں سے اسے برتنوں کی آوازی آنے لگیں۔

"بیٹاضیح ماسی آئے گی اس ہے دھلوالیتا۔" پایا شرمندہ بھی مورب تتي كجن مين اتنا كهي جو بهيلا يا مواتها\_

" بابايس ابھی خود د هولوں گی آپ پريشان بيں ہوں۔ 'ايس نے مسکرا کے انہیں مطمئن کیا۔ وہاج کی ہمت جیس ہورہی تھی آ کے سے دہ کچھ بولے دہ سیدھااسے بیڈردم میں آ گیا۔ **....** 

وہ آتو گئی تھی مروہاج سے کام کے علاوہ کوئی بات بہیں کرتی تھی اس کی ہرضرورت کا خیال بھی رکھد ہی تھی۔اس نے بھر اہوا روم اور بورا گھر ایک دن میں سیٹ لیا تھا میلے کپڑوں کا بھی ڈھیر لگ گیا تھاوہ بھی اس نے ایک دن میں بی دھو کے نمٹائے مای ے بورابورج وهلوایا .....ون تھے کہ برلگا کے اثر بے تھے اس نے بابا کے اور وہاج کے کپڑے ٹیکر کوسکنے دے دیتے تتے وہ بھی منیب کے ذریعے بیکام ال نے انجام دیا تھا۔اسے پہ چلاتھا

ى ر 231 231 جولائى 2016ء

www.palksociety.com

دیکھاجواں کی جانب ململ متوجہ تھا۔ ''آپ کوسحری میں بھی اٹھنا ہے چائے دود فعدآپ پہلے ہی پی چکے ہیں اس لیے مزیز ہیں پئیں آو بہتر ہے۔'' ''صاف کہ تم میں ایکام کرنائہیں جاہتیں'' وول سرح ش

''''' '''ساف کہوتم میرا کام کرنانہیں چاہتیں''' وہ اسے جوش دلانے لگا۔

''زیادہ چائے دماغ خنگ کرتی ہے میں صرف اس لیے منع کر ہی ہوں درنہ مجھے اعتراض نہیں۔'' وہ ایک دم ہی اٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں چائے اس کے لیے بناکے لئے گئے تھی۔ دنہ میں میں مند

''میرااب مودنہیں ہے۔'' وہ بھی سونے کی ایکٹنگ زرگا

''آخرآپ چاہتے کیا ہیں اور کتنے امتحان کیں گے کتنا زچ کریں گے۔''وہ توزچ ہوگئ وہاج لگنا تھااسے جان بوجھ کے تنگ کررہا تھا۔ وہ رخ موڑے مسکرارہا تھا واقعی وہ اسے شک کررہا تھا۔

''میں جو چاہتا ہوں تم سمجھ ہی نہیں رہی ہو۔'' ''بتاہیۓ تا کہ میں سمجھ جاؤں۔'' ایک تو اتن تھکن ہور ہی تھی اوپر سے وہاج کے نخرے اور تیور اسے سلگانے کے لیے کافی تھے۔

''میرے ہاں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے بحث کروں چائے رقمی ہے بینی ہوتو پی کیجیے گاورنہ پڑی رہنے دیجئے گا۔'' وہ لائٹ آف کر کے تن فن کرتی لیٹ گئی۔

وہاج اس کی جانب رخ کرکے لیٹ گیاطا کشہنے نیلگوں روشن میں اس کا چہرہ دیکھاتو کروٹ ہی بدل کی۔

"اگرشکل بری لگ ربی ہے تو کمرے سے چلاجا تاہوں۔" "شکل تو آپ کومیری بری لگتی ہے۔" وہ بھی ترکی بہ

ر می ہوں۔
'' پیتہیں کتنی بے عزتی کریں گے۔'' وہ برٹر اکے رہ گئی اور
دانت پیسے۔ وہاج نے اسے تپانے کا ارادہ ملتوی کردیا کیونکہ اگر
بات مزید بگر گئی تولینے کے دینے پڑجا کمیں گے بابا اور آ منہ
بھو پوکی وارننگ تھی اپنے از دواجی تعلقات سدھارلو درنہ بہت
براہوگا دہ سوچ رہاتھا کیسے دہ طاکشہ سے بات کرے۔

ے....ک پندرہ روزے ایسے گزرے کہ بیتہ نہیں چلے اس کے گھر وہ دہی بڑے بہت شوق سے کھا تا ہے اس نے پہلے سے ماش کی وال کے دہی بڑے بنا کے فریز کردیئے تھے بس گرم پائی میں ڈال کے زم کرنے تھے وقت پر پھر دہی میں ڈال دیئے جانے تھے یہ بھی اس نے شبنم بھائی اور امی سے سکھے تھے ای نے ہمیشہ اسے یہی تھیجت کی تھی ہرکام کو پہلے سے کر لوقو وقت پر پریشانی نہیں ہوتی ۔

ب " " بیٹائم پورادن گی رہتی ہو کچھآ رام بھی کرلیا کرد۔"سلطان احرکو پیخوٹی تھی اس نے ان کا مان رکھا تھا پھر سےاس نے خود کو اس گھر میں ایڈ جسٹ کرلیا تھا۔

"باباآپ جانے ہی ہیں روزے کیے گزررہے ہیں پہتا نہیں چل رہا۔"

"بیٹاآپ کو پیتنہیں چل رہاورندگری تم دیکھ ہی رہی ہو۔ فراز تو کالی ہے آئے لمبالیٹ جا تا ہے وہ تو اس دفعہ رمضان جون میں آئے ہیں تو فراز اور روحہ کوآ رام ل گیا ہے۔ وہ اس عشاء کی نماز پڑھ کے اندرجاتے ہوئے روک کے بولے۔ "اچھا ہے ناآ رام سے سو کے اٹھتے ہیں۔ "وہ سکرائی۔ "بابا آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں میں قرآن پاک پڑھنے ہیٹھ رہی ہوں۔"

، دخبیں بیٹا آپ پڑھو میں سونے جارہا ہوں۔ سحری میں اٹھادینا۔'' وہاس کے سر پر ہاتھ رکھے کے بولے۔

"بی اچھا۔" وہ روم میں آگئ وہاج لیپ ٹاپ سینے پر رکھے بنم درازائے کام میں معروف تھا نماز تراوئ پڑھ کے وہ اسے آفس کا کام لے بیٹے جاتا تھا۔ وہ قرآن پاک پڑھنے بیٹے گئی۔ وہاج کی نگاہ بار باراٹھ رہی تھی بلیولان کے پرعد کپڑوں میں وہ پاکیز کی لیے پڑھ رہی تھی طائشہ کے چہرے کپڑوں میں وہ پاکیز کی لیے پڑھ رہی تسادہ تھی وہاج نے اندازہ کرلیا تھاوہ اس گھر کے ہرفر دکودل وجان سے چاہتی تھی اوراس سے ہمیشے برم لیج میں بات کرتی تھی جب سے اپنے گھر سے واپس آئی تھی طائشہ کے انداز میں اور زیادہ تھہراؤ آگیا تھا وہ اس سے بلاوجہ کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ آ دھے گھٹے پڑھنے اس سے بلاوجہ کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ آ دھے گھٹے پڑھنے ماں سے بلاوجہ کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ آ دھے گھٹے پڑھنے کی اسے نادراج ہوگیا تھا وہ کے بعداس نے قرآن پاک دکھ دیا۔ وہاج بھی اپنے کام سے فارغ ہوگیا تھا وہ ایری سے بلیونیص شلوار میں ملبوں تھکا تھکا مارے مارٹ ہوگیا تھا وہ ایری سے بلیونیص شلوار میں ملبوں تھکا تھکا کھا

"سنواگراعتراض بیں ہویا تکلیف نہ ہوتو جائے بناکے بلاکتی ہو۔" طائشہ لیٹ چکی تھی اس نے رخ موڑ کے اسے

سے تعبیم بھالی مہب بھائی عیدی لے کا تے تصویل اوراس کے کیڑے تصروحہ کا بھی سوٹ تھا۔ بابا کو پھر خیال آیا کہ اس ک بھی تو پہلی عید ہے یہاں اس کی عید کی تیاری تو ابھی تک كاروبيا حيمانبيس لكاجوطا ئشركے ساتھاب بھی تكنح اور ترش تھا۔ ہوتی ہیں تھی۔ " بھانی آج بازار چلیں کے بابانے پیےدیے ہیں۔"روحہ

> "بابانے كيول ديئے اسى بھائى جان سے مائلتى نا- 'طائشہ افطار کے بعد جائے بنا کے سب کے لیے لئا فی تھی۔ "بيٹايه مجھے الگ ليتي ہاوروہاج سے الگ تم دونوں

ایسا کردوہاج کے ساتھے چلی جاؤشاً پنگ کرآ ؤ۔''

"بابانیس بازار بالکل مبین جاؤن گائ وہاج نے سنا تواس نے منہ بنا کے صاف اٹکار کردیا۔

'' کیوں بھئی کیوں بازاز نہیں جاؤ گے ابھی تک وہی رو کھے تھیکے ہو۔' آمنہ پھو پو اپنے تینوں بچول سمیت آئی تھیں سب ہی انہیں دیکھ کرخوش ہو گئے تھے مگر وہاج مودب بن کے بیٹھ گیا تھا کیونکہوہ اسے ڈانٹ پھٹکار کے بغیرر ہیں کی تہیں۔ ''حائے میں چینی تو ڈال دیا کرو۔''وہ چیخ کے بولا۔طاکشہ

خفیف می ہوئی چینی انچی خاصی زیادہ ہی ڈالی تھی مگر وہاج کو زیادہ میٹھایینے کی عادت تھی۔

'وہائے بیٹاآ رام سے بیوی ہے بیتہاری کوئی ملاز منہیں۔'' آ منہ کونا گوارگز را تو وہ اسے تو کے بنا نہیں رہ کی تھیں۔

" پھو ہوآ ہے بازار چلیں گی بھالی تو منع کررہی ہیں۔"روحہ نے ماحول کی محی این آ واز سے ہی دور کی۔

'' وہاج تم نے ابھی تک طائشہ کوعید کی شاپٹگ بھی

'بھوبوآ پآ تو گئی ہیںآ پہی بیکام سرانجام دے کیں۔ میراموڈ نہیں ہے جانے کا۔"اس نے صاف اٹکار کردیا۔ '' چچی جان میں نے پہلے ہی شبنم بھانی کے ساتھ شا پنگ کر لی تھی مجھے ضرورت بھی جیس ہے آ پروحہ کو کروادیں۔بابا سےاس نے پیے لیے ہیں جبکہ میں نے اس کی بھی عید کی پہلے سے تیاری کرنی ہے۔' طائشہ نے تفصیل سے وضاحت منے ساتھ بتایا۔ وہاج نے اِس کے پنجیدہ چبرے کودیکھا جو واقعی حد سے زیادہ ہی شجیدہ ہوئی جارہی تھی۔

' بیٹا پیشادی کے بعد کی عید کی شاپٹک کا الگ ہی مزا ہوتا ہے۔

''مزا.....اگرمزے میں زندگی ہوتا جب ہی دوبالا بھی ہوتا ہے مجھے ویسے بھی کام ہے آپ سے بتائے کھانا ابھی لگادوں یا بعد میں "اس نے پھر موضوع ہی بدل دیا۔ سلطان احر کودہاج بیٹا ہم افطاری ٹھیک ٹھاک کرے آئے ہیں کھانے کی مخبائش نہیں البنة اسفرادر تمیرے یوچھ لیٹا بیشاید کھا تیں۔"

''ٹھیک ہے'' وہ خالی کب اٹھا کے کچن میں چلی گئی۔ آ منەروحدادرنمرە كولے كے بازار چلى كئى تھيں تنيول اڑكوں ميں سے اسفر کو وہ زبردی ساتھ لے کے گئی تھیں۔ وہاج تو روزہ افطار کرنے کے بعد بستر پرہی ڈھے جاتا تھا۔

طِائیشیکام سے فارغ ہوئی تؤسارہ کی کال آ مٹی۔ وہ روم میں اُ گئی تھی وہاج پیتے ہیں کہاں چلا گیا تھا اس نے اپنے سیل کو الفايااوركان سي لكايا

"كهال ربتي بو-"ساره في جهوشة بي يوجها-"كبال بول كى اييخ سرال ميں ـ "وه بولى ـ " وہاج بھائی کے ساتھ عید کی رومینوک شاینگ کی۔" " بیرومنفک با تنس اور رومینس شادی کے بعد بچھنہیں ہوتا ادر مجھے بہجھ بھی آ گیا ہے سرف رسالوں اور فلموں کی حد تک ہوتا ہورنہ پر یکٹیکل لائف میں اس کی کوئی جگٹییں۔"لہجہ میں اس کے ادای وحسرت تھی۔ وہاج واش روم سے نکل کے باہرآ گیا تھا طائشر کی پشت تھی

اسے دہاج کی موجود کی کا حساس تبیس ہوا۔ " بیم کہدرہی ہوجو بچھے دیکھ دیکھ کے رشک کرتی تھیں۔" ساره کواس کی باتوں پرجیرانگی کا جھٹکالگا۔

"تمبارے ساتھ بھی یمی ہوگا فرحان بھائی ابھی تم سے رومیس جھاڑتے ہیں شادی کے بعد صرف ڈانٹ ڈپٹ سننا کیونکہ پیار وعجب رومینس شادی کے بعد کچھنیں ہوتا میں اچھی طرح سمجھ کئی ہوں اور میں اب عادی بھی ہوگئی وہاج سنجیدہ ہیں بدان کامزائے اور عادت ہے جومیں نے قبول کرلیا ہے اس کیے كوسش كرني مول مين بھى اسنے مزاج ميں سنجيدگى اور بردبارى ر کھوں اور کوشش میں کامیاب بھی ہوں۔ ' وہ بول رہی تھی مگر وہاج کولگ رہاتھا وہ رورہی ہےاسے دکھ بی ملاتھا وہاج کے

"طائشهيونى با"ساره كوويقين بى نبيس آر ماتها\_

ولائي 233

لى- "بابائے وہاج كے شائے ير تھيكى دى. " بھائی جان میرے شوز تورہ ہی گئے۔" روحہ کوایے شوز کی لے لینا وہ بھی تم چھوڑو کی کب۔" اس نے سارے شارِ زاورڈ بے اٹھائے۔ وہ ہال میں ہی سب کچھ پھیلا کے بیٹھ اندرآ یا تووہ کپڑے وارڈ روب میں رکھر بی تھی دھونے کے بعد كيرول كوان كى جكبول يرركهنا برام حله موتا تھا۔اس نے سارے شاہر ذبیر ہر ڈالے طائشہ نے نگاہ ترجی کرے دیکھا مگر خودكوكام بين منهمك ظاهركيا-"لكتاب موصوف كم مزاج المكافية في الله بين "وه میں بھی اتن جلدی تو بخشوں گی نہیں بہت زج کیا اور خوب ميراامتحان لياہے. متم نے چزیں تو دیکھی ہی نہیں میں نے پہلی دفعہ لیڈیز شاپک کی ہے۔' وہ قدرے توقف کے بعدرک رک کے کویا ہوا۔ والسي الشكرية والبائية بمصال قابل جانا اورمير لیے بھی آئیشلی شانیگ کی۔ وارڈروب بند کر کے اس نے کویا طنز کیا۔ وہاج جزیز ہو کے رہ گیا۔ بلیوائیم ائیڈی کیڑوں میں اس کی سرخ وسیبیررنگت اور بھی دمک رہی تھی کول نازک ہاتھوں میں کانچ کی اور سونے کی چوڑیاں جلترنگ مجارہی تھیں وہ اپنی تگاہوں کوروک جیس سکا۔ "د مک*ورو*لو۔"وہزم کیجے میں کویا ہوا۔ "بعديس د كيولول كي اور پھر كھر ميں رہے والي خوا تين ساده کیڑوں میں رہیں تو بہتر ہے دیے بھی آپ کوسادہ مزاج پہند ہاس لیے میں جاہتی ہوں وکسی بی بی رمول " وه دل کھول کال پرطنز کے تیربرساری تھی۔

"میں عید کے لیے لایا ہوں میری پروموش بھی ہوئی ہے۔" "مبارک ہوشکر ہید" وہ اسے دل محول کے زچ کردہی تھی۔اسے پیتہ تھاوہ بھڑ کے کاضرور پ '' دیکھے بغیر'' وہ ڈبہ کھول کے گرین ایم رائیڈی سوٹ اے دکھانے لگا۔

طائشه نے دیکھ تولیا تھاوہ ہر چیز ہی اعلیٰ اور خوب صورت الایا تفاوہ جان بوجھ کے اس کی چیزوں کواہمیت نہیں دے رہی تھی

"اجھاجھوڑ ڈیپہ بناؤ تمہاری ڈیٹ کب کی محس ہوڈ طائشہ نے تھوں گئی تھیلیوں ہے صاف کی۔ "عید کے دوسرے دن میں مایوں بیٹھوں گی۔" نے بتایا۔

وہاج وہاں سے خاموثی سے نکل کے باہرآ گیا اسے آج احساس ہوگیا تھا طائشہ نے خود کو پیال آ کے اس کے مزاج میں بدل لیا تھا جو جا ہتا تھاوہ وہی کررہی تھی مکراس نے تو طائشہ کوکوئی خوشي بين دى مرف طعند سيئے تھے۔

**@.....** 

اس کا پروموش ہو گیا تھا وہ کتنا خوش تھا جلد ہی آفس سے نِكُلِ آيا تَهَا رمضان كا آخرى عشره چل رہا تھا بازاروں میں تہما لہی بڑھ کی میں نے بردی مشکل سے طائشہ کے لیے ایک سوٹ خریدااور کھی کیڑے دوجہ فراز اور بابائے لیے بھی لیے تھے بہلی دفعہ اس نے خود سے کوئی شاینگ کی تھی تھر آتے ہوئے جحجك بقى ربانها آمنه پهويوكي زبردست دانث ادر يحفظا تشركي «خصيت كااثر تفااس مين حيران كن تبديلي أح مي تقى -

''مِعانی جان واؤسوٹ تو آپ برداز بردست لائے ہیں۔'' روحه اينااسالكش ساينك سوث ديكي كرجيرت وانبساط مين مبتلا

"فكرب بيندة عميا-"ال في تشكر بحراسانس ليا-''مِعانی حان آپ کا پروموش ہوا آپ خالی سوٹ پر نہیں رُفا سکتے کھور م بھی خرچ کریں۔"فرازنے اپنے بھی کپڑے و کھے کر کہا۔ طائشہ نے ایک وفعہ بھی ہاتھ لگا کے پچھیس ویکھا تھا۔سلطان احمد مجھ رہے تھے وہ وہاج سے ہنوز نارائسکی اور لاتعلقى ركھے ہوئے ہے۔

"میری بہو کے لیے بھی کھھلائے ہو یا ہیں۔" "آ بى ببوكۇنرست بى بىيس كەدە آكەد كھے لے"اس نے طائشہ پرنگاہ ڈالی جوسل رمینج کرنے میں تکی ہوئی تھی یا پھر جان بوجھ کے خودکومصروف طاہر کردہی تھی۔ "بعديس و مكياول كى الجمي مجھيكام ب-

" بھائی جان بھائی ممل آپ کوا گنور کردہی ہیں۔ سر کوشی میں کہا۔

الله الركار السيخود بربى غصرتها اى كى وجهان وه ايسا

"بیٹاتم اندر کمرے میں لے جاؤیہ سب طائشہ خودد کھے لے

تاكباسيان غلطيول كاحساس وهو "آپاہے مزاج کے خلاف کیے ہوگئے بیتو رسالوں ڈراموں میں ہوتا ہے شوہر بیوی کے لیے چیزیں لاتا ہے" مویاسنے پھر جتایا۔ " طائشہ بس کردو پلیز۔" وہ جیسے بیزار بی ہوگیا تھا تھک گیا

تقاوہ اپنی الیں لائف سے وہ غلط تھا جوالی سوچ رکھتا تھا امی کے بعد سے توال نے بنسابولنا جیسے اپنے اور حرام بی کرلیا تھا مر جب سے طائشآ فی می اس نے اس کی سوچوں کوبدل دیا تھا۔ السے ذندگی اچھی کلنے لگی تھی کوئی تو تھا جواس کی پروا کرتا تھا اس کا

" مجھے آپ کی چیزوں کی ضرورت مبیں ہے اور آپ ان فارمیلیٹر میں جیس بریس میری شیا تک عید کی نمیلے ہی ہوگئ ہے۔ وہ بولی مراس کے چرے برافسردگی بھی تھی۔ آ ہے کسی

کے کہنے پرزبردی وہ کام بیں کریں جوآ پ کاول بیں جا ہتا۔" " طَا يَشْرَالِي بات نَهِيلِ ہے۔"وہ تو گُڑ ہڑاہی گیا کیونکہ وہ تو سیجھد بی تھی بیسب کچھوہ کی کے کہنے بر کردہاہے۔

"ميل حقيقت پيند بن عني مول زندگي مين باروميت كي كونى اہميت بيں "اس نے ہكا بكاوہائ كاچرہ ديكھا۔

**@.....** 

آخری عشره بھی تمام ہو گیا تھا۔ آخری روزہ تھا اس دفعہ پورے تیں روزے ہوئے تھے طائشے نے گھر کی آ راکش دغیرہ ب بہلے سے بی کر لی تھی۔ ای کے گھرسے بھی سب ہوکے چلے مجئے تقصارہ کی کال آ محی تھی اس نے خاص طور پر کہا تھا عید کے دوسرے دن ہے ہی وہ رہے کے لیے اس کے باس آجائے كيونكه ميك ميں اس كيمي چندون تھے۔ " مِعانی کیایکار ہی ہیں۔" فراز کچن میں آ گیا۔ "شیرخورمها بھی بناکے رکھد ہی ہوں۔"

"واوًاس دفعہ تو ہمارے کھر رمضان اور عید بررونق ہی لگ گئے۔"فراز بہت خوش تھا۔

'ہوں بیتو ہے۔' وہ جلدی جلدی کام نمٹانے میں لکی

" تم ايما كروروحد كرجيجو مجھے كھكام بي" اتنے ميں وہاج بھی کجن میں آ گیا۔شرخورے کی خوشبوا رہی تھی اس دفعہ تو گھر میں رونق کتنی اچھی لگ رہی تھی۔ورنہ ہر دفعہ کی عیدتو خاموتی سے گزرجاتی تھی۔روحہ پھو یوکی طرف چلی جاتی تھی گھر میں اور

السلاعليكم بإلحجل كحتمام قارئين اوراساف كوميرا بيارجرا سلام۔ میں آلچل کی خاموش قاری ہوں۔اب آتے ہیں تعارف كى طرف توجناب مم يائج بهنتيس اور تين بهائي بين \_ ۔ سے بردی بہن رخسانہ خالد جو کہ شادی شدہ ہیں۔اور ماشااللہ دو کیوٹ می بیٹوں کی اماں جاتی ہیں۔اس کے بعد غزاله رشید٬ مسرت فاطمه رشیدٔ سعدیه رشید اور شائله ہے۔ بھائیوں میں سب سے برے کاشف ہیں۔ جو کے میرید ہیں۔ ہماری بھائی کا نام پروین کاشف ہے۔اس کے بعدا صف اور راشد ہیں۔اب آتے ہیں فرینڈز کی طرف تو ميرى فريندز مين ثاكله رشيد أقم شريف محزارم اوراقراء سائره طارق شامل ہیں۔اللہ ان تمام کوخوش وخرم رکھے ہم مین۔ ابآتے ہیں خوبول اور خامیوں کی طرف تو خونی ب ہدویتی نبھائی ہوں جاہے جو ہوجائے دوستوں کا ساتھ نہیں چھوڑیی ہوں۔خامی سے دوسروں پرجلداعتبار کر لیتی ہوں۔ جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔اب میری پہنداور نا پسند کے بارے میں بھی آپ کو پیند ہونا جا ہے تو جی ہم اللہ كريں-كڑھائى ميں بھى ہيرواورسلائى ميں بھى ہيرو(آ ہم) جناب بیم نہیں سب کہتے ہیں۔ کھانے میں بریانی کڑائی كوشت كريلي كوشت اور بينهم ميس آئس كريم مسترد اور كهير بہت پسند ہیں۔ پہناوے میں سادہ ٹراؤزر کیص اور دویث پندے۔اس کےعلاوہ فراک اور چوڑی داریا جامہ بھی شوق ے پہنتی ہوں۔ رائٹرزیس نازیہ کنول نازی سمیر اشریف طور ام مریم' راحت وفا اور تمیراعلی فیورٹ ہیں۔ مجھے ماہا ملک کا ناول 'جو چلے تو جان سے گزر مجے' بہت پسند ہے۔ اس کے

علاوه پیرکامل اور نازید کنول نازی کا''میه جورنگ دشت فراق ہے'' پیند ہے۔''ٹوٹا ہوا تارا'' کی تو کیا ہی بات ہے۔سپر ہف ناول ہے اس کی جتنی تعریف کریں کم ہیں۔ اب اجازت جائى مول آپ كابهت بهت شكريآب نے محص اتی در برداشت کیا۔ خدا سب کی دلی خواہشات پوری فرمانيں۔(آمين)

سنانا ہوجا تاتھا۔

"سارے کام ابھی ہی کرنے میں گلی ہو۔" "جی بی تواب میرا کام ہے۔" دہ برنر بند کر کے کیبنٹ

و 235 عدد 235 عدد 235

د خبیں اب دل نبیس کرتا۔ 'اس نے بیڈیر گلاب اور موجیے اور دیگر پھول دیکھے پورا کمرہ مہک رہاتھا اس کی عیدتو پھولوں کہ گڑوتھر

وجمہیں ضرورت بھی ہیں روز تمہیں میری پیار بھری ہاتی استے ولیس کی و بسے یارا یک بات کا دکھ ہے میں نے اتنی لیٹ تم سنے ولیس کی و بسے یارا یک بات کا دکھ ہے میں نے اتنی لیٹ تم سے شادی کیوں کی پہلے ہی کر لیتا کم اذکم ہمارے دو چارٹے تا بابا کی ہوتے تو مجھے بابا کی شادی کے بارے میں ہیں سوچتا پڑتا بابا کی تنہائی تو ہمارے نیچ دورکرد ہے۔"وہ بہت شوخ اور ترکی میں تھا طائشہ کی مارے حیاہے نگاہ ہیں اٹھ رہی ہی وہائے اتنی ہے باک گفتگو جو کر دہاتھا۔

بست خوب صورت الگ رہی ہو۔"اس نے پھر طائشہ کے کان میں کہا۔اس نے مسکرا کے دخ پھیرلیا۔ "سنوجلدی سے جھے عیدمبارک کہو۔" "عیدمبارک نہیں بلک آپ کوخوب صورت زندگی مبارک

حیر مبارت دی جدیا پ و توب خورت رندی مبارت کہوں گی۔' وہ خوش دلی ہے مسکرائے کو یا ہوئی۔ ''ہول تم نے مجھے آئی خوب صورت زندگی بھی تو دی ہے ہیے

عیدمیری امی کے بعد اتنی انجھی لئی ہے امی دیکھیں آپ کی بہؤ بھی آپ ہی کی طرح ہم سب کا خیال رکھتی ہے۔'' وہ غائبانہ رم

امی سے خاطب تھا۔ "اوراب ان شاءاللہ میں ساری زندگی آپ سب کا ای طرح خیال رکھوں کی اور ہماری عیداسی طرح پھولوں سے بھری ہوگی۔" ""آ مین۔" وہاج نے اس کی بات پردل کی مجرائیوں

''آپ کے ہاں عید ملنے کارواج نہیں ہے'' ''اورآپ کے ہاں عیدی دینے کارواج نہیں ہے جلدی نکالیے پروموش بھی ہوئی ہے میری عیدی نکالیں۔'' طاکشہ' نے حجاف تن کے آئیسی نکال کے اس کے آگے اپنا نازک اتمہ بھوال ا

میں بیراکا پورابندہ مہیں عیدی میں اور ہائے۔ اس نے طائشہ کو بڑے بیار سے اپنی بانہوں میں سمولیا اور وہ کتی خوش اور مطمئن ہوگئی تھی اس نے وہائے کا دل جیت لیا تھا۔ بیار اور محبت سمیت اس کی عید پھولوں سے بھری ہوئی ہوگئی تھی۔ پرتوشادی مرک طاری ہو گیا تھا۔ ''ارے بید کیا کررہے ہیں کوئی مہمان آ جائے گا ایسے ہی پھیلا رہے گا کیا۔'' وہ تو گرتے کرتے 'کی۔ وہاج نے اس کی ایک نہیں سنی تھی جیسے ہی وہ بیڈروم میں آئی وہاں کامنظرد کیے کرتو ایس کی اساسہ گفتوں ہے نہیں کرتے تھی ساسہ سات موگلا

اس کی بصارت یقین ہی جہیں کررہی تھی۔ اسے سکتہ ہوگیا بورے بیڈروم میں اور بیڈ پر پھول ہی پھول تھے۔ بیکب اور کیسے کئے۔ سوالیہ نشان اس کی آئھوں کے سامنے آگیا۔ دوم کچن میں تھیں ناشتہ لگارہی تھیں میں نے جلدی جلدی

میں میں میں میں علی ناشتہ لگار ہی میں سے جلدی جلدی پیرسب کیا چھول میں کل رات کو ہی لئے آیا تھا۔'' وہاج اتنا ردمیننگ ہوگااس نے سوجا بھی نہیں تھا۔

"میں نے توابیا صرف ....؟" بولتے بولتے وہ رک گئی۔ "رسالوں میں پڑھا تھا فلموں میں دیکھا تھا نا ..... یہی کہنے والی تھی نا۔" وہ ہنسا تھا طائشہ کا ایسا دکش روپ دیکھ کرتو وہ بہکے حارباتھا۔

' '' بیجھے جید کہنے میں عارفہیں جس دن سے تم نے میری زندگی میں قدم رکھا ہے تم نے اپنی خوبیوں سے میرادل جیت لیا ہے میں دل سے تہمیں جا ہے لگا ہوں۔'' اس نے مسکرا کے اعتراف محبت کیا۔

طائشہ نے مجوب ہو کے پلکوں کی جھالر گرائی۔ شرم وحیا کی الی اس کے دخسار کو قد حاری انار کی طرح سرخ کردی تھی۔
"ارے تم تو ایسی شخصیت ہوجس نے وہاج احمد جیسے روکھے بھیکے انسان کو بدل دیا۔" اس نے طائشہ کے شانوں پر ایپ دونوں ہاتھ بڑے بارسے رکھے تھے۔"اور بولو کیا جاتی ہوتیں کی ایس نے طائشہ کروں بولو کیا جاتی کی طرح بیار بھری رومینس کی باتنیں کروں بولو کیا کروں۔" اب وہ اسے چھیٹر رہا تھا۔ طائشہ جھینپ گئی۔ یعنی اس نے سارہ کی اور اس کی ساری با تبیس تی خصیں۔" میں اس دن تمہارے گھر آیا تھا سب سن لیا تھا تم کیا کیا گیا گئی ہے۔ وہ ہما۔

کہ رہی تھیں میرے متعلق۔" وہ ہما۔

ہروں میں میرے میں۔ رہاں ''وہ میں آپ کی سوبر شخصیت سے ڈرر ہی تھی پھرآپ ہر وقت رسالوں کا طعنہ دیتے تھے جبکہ میں وہ سب چھوڑ کے آئی تھی۔''

''یار کیوں چھوڑ کے گئی ہوائے شوق جاری رکھو تکر مجھے یاد ضرور رکھنا۔'' وہ طائشہ کو ہر طرح سے خوش رکھنا جا ہتا تھا جب وہ اس کے مزاج میں ڈھل گئی تھی تھوڑا اس کا بھی فرض تھا اس کے شوق کا خیال رکھے۔

و ١٥١٥ تر الراب الراب المرابع المرابع



مجصان رنگ برنگی تقمول جمگاتے فانوسوں سے سے رکہن کی مانند آ راستہ و پیراستر خوشبوئیں کٹاتے ان شادی بالول سے اب خوف آتا ہے۔ بھی گزر گاہوں میں ان جگر جکر کرتی عمارات پر نظر بھی پر جائے تو دہشت کی ایک لہر خون کے ساتھ رواں دوال ہوجاتی ہے۔ آ تکھیں یوں خوف سے پھٹ جالی ہیں جیسے کسی عفریت سے نگاہ جار ہوگئی ہو۔رات کی تاریکی میں بیا تھوں کو چکا چوند کرتے بال سي كي آزوؤل اور تمناؤل كامر قدمعلوم موتے ہيں۔ سي کی بھٹلی ہوئی روح ایک رات اس ایک ہال میں پھڑ پھڑ اتی ره کئی تھی اورسب اپنے اپنے ٹھکانوں پراسے تن تنہا چھوڑ کر

ایک بنجی روح کی سسکیاں اب بھی ان کھنڈرات میں موجی ہوں گی دل میں تر از وہونے والی آمیں میری ساعت کو چیرتی ہیں جو میں نے بھی تہیں سنیر

جب میری الی حالت ہے کہ اب بھی اس مح کلی کی ان دیکھی ہے بسی میری راتوں کی نیند جھنجھوڑ کر مجھے بیدار کردی ہے تو اسے جنم دینے والی مال کا کیا حال ہوگا جس نے جھ سات سال اپنی آغوش میں اس کی خوشبو کومحسوس کیا۔ اس باپ کا کیا حال ہوگا جس کا سینہ خالی محسوں ہوتا تھا اس وفت

تك جب تك كماس كليح سالكا تاندتها-

شادی ہال وہ جگہ ہوتی ہے جہان دو دلوں کے ابوانوں میں سیج خوابول کو تعبیریں ملتی ہیں۔ کتنے ہی ہنتے کھیلتے ہے فکری سے اپنی می گفتگو میں من لوگ یہاں جیسے این سارے م ساری فکریں گھر چھوڑ کرآئے ہوتے ہیں۔ بات بات برہسی کی مسلجر یاں چھوٹ رہی ہوتی ہیں رنگین پیراہن خوشبولیں لٹارے ہوتے ہیں۔میک ایکی جہیں بہت ہے چہروں کی پریشانیاں بھی اینے اندر چھیالیتی ہیں۔ ہر بات مسكان بي شروع موكر اللي يرحم موني محسول موني ب-ملا قانوں کی مسلمی نصامیں ترنم بھیررہی ہوتی ہے۔ کئی دنوں سے بچھڑے لوگ مل رہے ہوتے ہیں پرانی یادوں کو تازہ کیا جاتا ہے۔ دوبارہ ملنے کے عہدو بیاں کیے جاتے ہیں۔اس کے بعدلذت طعام ودھن کا بھی بند دبست ہوتا ہے۔انواع و اقسام کے کھانے ضیافت کی شان بر صارے ہوتے ہیں غرض کے ہرطرح سے بیتقریب میسوئی کا سامان لیے ہوتی ہے کیکن ایک رات اس تقریب میں نام کوں کی بھی دعوت تھی جونفس کے غلاموں کی طرح اپنے اندر کی بھوک مٹانے کو جانے کب سے پھنکاررہے تھے۔اپی باتوں میں کھانوں کی ورائٹی بر دھیان دیتے لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ وہ

2016 على 2016ء

بدبخت ناگوں کا ٹولیکس خاندان کوڈس کراپی بھوک مٹاکر دوبارہ اپنے غلیظ بلوں میں تھس گیا۔ سیجے کہتے ہیں پچے سانپ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ڈساپانی بھی نہیں ما تک سکتا' ایسے زخم چپوڑ جاتا ہے جوتازیت مندل کہیں ہویاتے۔

تھی فائزہ اور اس کے زخموں سے لہولہان مال باپ تاحیات اینے کلیج پر لگے اس زخم کو بحر بھی نہ یا تیں گئے آ ہوں اور سسکیوں سے اس کی سیرانی ہوئی رہے گی۔ بیہ دلخراش واقعه مإل ميس بينصايينه بجون كى طرف سے فراموش ہوجانے والے والدین کے کیے ایک محد فکریہ ہے۔ بیلحات لغرش کسی بھی موڑ پر کتنے بوے حادثے سے دوحار کردیق ہے۔ تمام والدين جان ليس كے اورآ تھيں كھول كيس سكے این اولا د کوخود سے سیج لیں تھے۔

وہ ایک عام دو پہر تھی جب اسکول سے واپسی پروہ چھ سات ساله جگنووُل کی طرح جَمْمُاتِی آئیموں والی جی اپنی ماں کے پاس ایک سرمستی میں دوڑتی ہوئی آئی تھی۔

''امی ..... جرات میں کیا پہنوں کی استے فراکوں میں سلیکشن مشکل ہور ہی ہے۔میرے خیال میں بیاور پنج فراک پہن کیتی ہوں۔ یا یا کہتے ہیں اس میں میں پری لکتی ہوں۔'' چرے پہ معصومیت سجائے وہ اپنے تھنگھریا لے جمک دار بالوں کی دو یونی بنائے اس سے مشورے کی طالب تھی۔ سفید روش پیشانی پرتراہیے ہوئے بال پینے سے چیکے ہوئے تھی۔ گلانی لبول پرمسکان بھری ہوئی تھی۔

"أف أو فائزه ..... أبهي تو إسكول عيم آ كي هؤيو نيفارم بینیج کرے کھانا کھاؤ۔ آرام سے کپڑوں کوڈسلس کریں سے دیکھوصا کقہ بھی جاگ گئ ہے میں اس کا فیڈر بناتی ہول تم كيرے بدل او "وه پيار جرى سرزلش كرتے ہوئے : كى كے كاك كاطرف بوه كال

تھوڑي ہى در بعد وہ اس كى معصوم باتوں معصوم اداؤں میں کھری اس کے ساتھ کھانا کھار ہی تھی۔اسکول ہے آنے کے بعداس کی دن بھر کی روداد منتی ساتھ کھانے کا مرہ بھی دوبالا ہوجاتا۔ فِائزہ نے جلد از جلد کھاناختم کیا تا كدرات كى تقريب كود سلس كياجائے نسرين اور جاويد کے رشتے داروں میں بیشادی تھی بارات میں جاوید کو بخار نے آلیا تھااس لیے وہ لوگ شریک نہ ہویائے پرآج ولیمے کی تقریب کو بدلوگ مس جیس کرنا جائے تھے۔ ویسے بھی

رشتہ داروں کی نقر یب میں غیر جاضری پر محکے شکو ساری عمر کے لیےرہ جاتے ہیں۔ تھی فائزہ نے سنا تو خوشی ہے چہک اٹھی ویسے بھی اے لوگوں سے ملنا' ملا ٹا' ہلسی خوشی بمحيرنا بہت پيند تھا۔ گھر ميں كوئى بھى مہمان آ جائے تو اسے بے حدخوتی ہولی تھی۔

" سی ای .... ہم چلیں مے۔ "ویسے بھی بارات میں شریک ندمونے پروہ کچھافسردہ ہوگی تھی۔

" میں نگوں والا ہریسلیٹ بھی پہنوں گی جوآ پ لائی ہیں اوراورینج فراک جو بے تحاشا فرل سے بھی ہوئی تھی۔' " ہاں ہاں پہن لیتا' میں بھلامنع کروں گی اپنی بیٹی کو۔"

پیار سے اس کے زم گلالی رخسار چھوٹے اور برتن سمینے لی۔ "ابِالياكروتھوڑاآ رام كرلوتا كيرات كوفريش ہوكر ہم لوگ جا یا ئیں پھراٹھ کراینا ہوم ورک ممل کرلینا میں جب تک ئے بڑے پرلیس کرلوں۔'' کیکین اس کی سیمانی فطرت میں آرام کہاں بیڈ پرلیٹ کر

بھی وہ بھی جھت پر لنکے رنگ پر نکے فانوس کود مکھرہی تھی بھی نظریں کسی اور تعاقب میں تھیں۔ نسرین اس کی کیفیت سے آگاہ کی کہ بیمرخوشی جواس کے اندر ہویدا ہے اسے میں

اے نیند کہاں آئی ہے۔ ''ای آپ بھی آئیں نا' میں آپ سے لیٹ کرلیٹوں گاتو نیند بھی آجائے کی ورندایے ہی جاگتی رہوں گی۔ 'وہ الماری ہے دیگر کیڑے بھی تکا لئے لگی تو اس کی آ واز آئی۔

"آج کھھ زیادہ ہی لاؤ نہیں دکھا رہیں تم' انو تھی فرمائش كررى مويم توصا كقه عيجى زياده چيونى بن رہی ہو۔' وہسکرائی۔

"ای بن آج آپ ہے لیٹ کرسونے کودل جاہ دہائے كيااتى يا بى بات بھى تېيى مان ستين آپ ميرى- "وە ھنى-"رات كوسوجاناليك كرابهي كام ييميري جان ..... لائٹ جلی مٹی تو کیڑے بھی پریس نہ ہویا تیں گئے۔'' اس کے بالوں میں الکلیاں پھیر کرائے بہلانے کی کوشش کی۔ دونبیں رات کو پہل کہاں ہوں گی اور میں کہاں مجھے ہیں آپ کے پاس ابھی سونا ہے۔' وہ تو جیسے لحد بھر کوسا کت ہوگئ صَّیُّ دلعب وجمی انداز میں دھڑ کا تھا۔

"كيا مطلب ..... كهال جول كي مين اورتم كهال أيك كر ي مين اوركهان جايا تين مح جم-" پہن کر تیار کھڑی تھی۔ میچنگ ہئیر ببیڈ بالوں میں ایگائی تھی' سلیولیس ہونے کی بنا ہر اس کے گورے کورے رہتمی باز و چک رہے تھے۔ دونوں کلائیوں میں اور پنج چوڑیاں اور بريسليف سج تقے۔

ودخمیسی لگ رہی ہوں پایا؟"اس نے دونوں باز وجاوید کی گردن میں حمائل کیے۔

"بالكل يريول جيسى جيسے الانے كور تول رہى مو-"اس نے ساتھ لگایا۔

"كأش يايا.....مير ي بحى يُر موت ادريس الركرة سان يرجا يهيني "أنج اس كي الني عجيب بي بهلي موتي تفيس\_ "اور پایا زمین برحمهیں بالکول کی طرح دھونڈتے ہوئے رہ جاتے ایس باتیں نہرو"

"اُف او یایا.....جن پرول کے ساتھ جاتی انہی کے ساتھ واپس بھی آ جاتی 'ڈرتے کیوں ہیں۔'' اس نے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چیرہ بحرکر جیکاراتو وہ سکرادیا۔

اس رات بانیک اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ اسٹارٹ ہوکر ہی نہیں دے رہی تھی۔ جاوید نے تھما پھرا کر و یکھا آ خر کچھکوشش کے بعدوہ اسٹارٹ ہوگی۔ کاش اس کمحہ بائیک اسٹارٹ ہی نہ ہوتی۔ دروازے پر ہی کوئی مچھوٹا موٹا حادثہ موجاتا کیان کے بال کی طرف برصے قدم رک جاتے۔ کے خبر تھی یہ بری بائیک کی رفتار کے ساتھ ہی محو يرواز موكى\_

محرے نکلتے وقت بیال کے آخری قدم تھے بھی نہ لوفنے کے لیے۔خوشیوں میں ڈوبایہ ہنتامسکراتا جھوٹا سا قافلہ ہال میں پہنچ کر لوگوں یہ باتوں میں مشغول ہو جا تھا۔ فائرِزہ بھی ہنس کھیل رہی تھی بھی ہال کی سجاوٹ میں تحو ہوجاتی۔ بھی خیرہ کرتی روشنیوں میں کم ہوجاتی۔ان دوڈ ھائی تحنثوں میں وقت گزرنے کا بتا بھی ہیں چلا کہ کھیانا لگ گیا۔ فائزه کومیووک ہے بھی کھیر کچھزیادہ ہی پہندآئی تھی۔طشتری خالی کرکے مزید کھیر لانے کی فرمائش کردی۔ جاوید اینے دوستوں کے پاس کھڑا تھا'مہمان بھی آ دھے رخصت ہو چکے تضاس کی خواہش پر جارونا جارنسرین کوہی اٹھنا پڑا۔اس کے یاں کی سیٹوں کے کچھ لوگ بھی جا چکے تھے فائزہ کوسیٹ پر بٹھا كروه تھوڑى ى كھيرلانے چلى گئى كيكن اسے معلوم نہيں تھا اس کی بنی نے کھیر کی تہیں زہر کی فرمائش کی ہے۔

'' أف ای..... آتی جلدی مجھے نیندآ جالی ہے پتا بھی نہیں چلتامیرے ساتھ پایا ہیں یاآپ'

''تم بھی نا فائزہ ..... اچھا تھہرو میں کیڑے استری اسٹینڈ پررکھ کرآئی ہوں۔ 'جانے کیوں اس کے قدم ہی نہیں الحدرب سخ دل بى تبين جاه رما تها رات كى تقريب المينز كرنے كويہ

رفتارست پڑے جارہی تھی جلدی جلدی کچن میں آ کر برتن دھوئے اور پر کیس کرنے کا خیال لائٹ آنے پر چھوڑ دیا ادراس کے باس چلی آئی جب تک وہ نیند کی واد بوں میں جا چکی کئی ایک تاسف نے آ کھیرا۔ سوئے ہوئے لتنی معصوم لگەربىڭھى وە بالكل سوئى جاڭى گڑيا كى طرح مخيدە پلليس بند میں۔رات کو بہننے والا اور پنج کلر کا فراک اس کے سینے سے گئی تھی' جھک کرے اختیار اس کے گالوں پر پیار کیا اس مزاحمت پر دہ کچھ کسمسا کر دوبارہ سوتی۔ اپنی پہلی اولاد پر اسے اور جاوید کو پچھزیادہ ہی ٹوٹ کر پیارآ تا تھا۔شام کے سائے گہرے ہو چلے تھے جاوید کے آنے کا وقت بھی ہوگیا تھا'ال نے سب کے کپڑے ریس کرکے منگ کردیے تصے فائزہ صا كفتہ كے ساتھ تھيل رہي تھي فائزہ اسے الكليوں ہے جانوروں کی شبیہ بنا کردکھار ہی تھی دیوار بر۔ساتھ دونوں کی جبکاریں بھی بلند ہور ہی تھیں۔ جاوید آیا تو حجے فائزہ گلے سے لیٹ کر کندھے پرسوار ہوگئ۔اس کے استقبال کا بیہ اندازروز کامعمول تھا۔اس نے آ کے بردھ کرصا کفتہ کو بھی کود میں سوار کرلیا۔

"بایا! آج ہم لوگ شادی پرجائیں مے ای نے ساری تیاری بھی کرلی ہے۔ پایا اس بار میں وہاں ہے بلون (غبارے) ضرورلول کی بڑے بوے رنگ برنکے بلون میں نے کتے دنوں ہے ہیں لیے "

''بہتِ سارے بلون لے کر دوں گا اپنی پری کو ہیں۔'' جاویدنے چیکتی پیشائی چوم لی۔

"يايا آئے نہيں كەفرائشيں شروع سانس تولينے ديا كرو انہیں۔" نسرین نے اسے چائے پکڑائی۔

''بولنے دیا کرؤ بیاتو میرے گھر کی کوئل ہے اور حمہیں بتا ہمیری سائس ای کے دم سے ہے۔اس کیے نوروک نو ٹوک۔'اس نے انگلی اٹھا کرانتاہ کیا۔

چروه پیاری می پری پایا کی کوکل اور پنج فرل والی فراک

241 £2016 BUS

جان موكرتقرياً كرنے وقتى بؤى مشكلوں سے اسے سنھالا۔ خبر نہتھی اس کا وہاں ہے لمحہ مجر کو اٹھنا پوری زندگی ہے كالك ال و على اس لمح كے بعدايے اندھرے جھائيں معے کہ ہاتھ کو ہاتھ بھائی ہیں دے گا۔ شیطان مردوداس کی زندگی کی کایا یلنے کو ہوشیار ہو کر بیٹھے تھے۔ وہ کھیر لے کر پلٹی تو اس کی زیست بدل چکی تھی لیحہ بھر کا

يد دورانيه صديون مين بدل چكاتھا۔اس كى بربول جيسى بينى سیٹ برموجود نھی ایک ہاتھ میں کھیر کی پلیٹ تھی دوسرے بازور بهمى صاكفه جواس ك كنده ي سيلى سوچكى كى بايث نیبل پررکھ کرآس ماس نگاہ دوڑائی۔لوگوں سے پوچھاجو پاس بی بیٹے ہے انہوں نے یہی کہا" ابھی تو میس تھی شاید جاوید کے پاس کئی ہو' وہ جاوید کے پاس دوڑ کر کئی لیکن وہ بھی ایک دوست کے باس تنہا کھڑا تھا۔اس کے استفسار پراجینہے سےاسے ہی ویکھنے لگا۔

" تلاش كرومل جائے كى بال سے جائے كى كمال-" ساتھول کرادھراُدھرد یکھناشردع کردیا۔

تھوڑی ہی در بعد دل تھا کہ بند ہور ہاتھا کال میں جتنے لوگ موجود تھے سب نے لاعلمی کا اظہار کیا اور سب رخصت ہونا شروع ہو گئے تھے سوائے ان گئے چنے لوگوں کے جواس کے رشتہ داروں میں شامل تھے وہ ان نے ساتھ رک مجئے۔ ہال سے نکلتے ہوئے ہر ہر فرد پر دیوانہ وار نگاہیں تعاقب كررى تعيس كرشايدفائزه بحى ان كےساتھ مو-

"شایدنیند کے جھو نکے میں کسی کے ساتھ ہولی ہو" پر بيسودتها وه نظرتبيس آنى-

كهرشة دار بابر جهانيرى والول كوتفتيش نكامول ہے تا زرے تھے اور پوچھ کھ کردے تھے لیکن سب نے تقی میں کردن بلائی بے شار بچے بچیاں گزرے ہیں اس رائے ہے ہمیں کیا با بھئ۔انیا تو شاید ہی ہوا ہو کہ بال ے بی کم ہوگئ ہولوگوں نے واش روم وغیرہ کی تلاشی بھی لے کی آخرتھک ہار کر منبجر کے پاس اپنی فریاد لے کر مھے اس في صاف كهدويا-

"اینے ساتھ لائے ہوئے بچوں پرنگاہ رکھنا آپ کا کام ہے ہارا کام ان کی تحرانی کرنا ہیں۔ ہوسکتا ہے بچی اپنی لا أباني بن ميں سي اور كے ساتھ چلى تئ ہواور يہ بھی ہوسكتا ہے كُونَى چيز ليني كني اور ..... كسي غلط ما تھ لگ كني ہو۔'' "اليانهيس ....اليانهي خدارا ....!" نسرين ب

جاوید کی حالت توالی تھی جیسے روح وجود سے نکل گئی ہوخود کو بشكل سنجالا ديت موئ تصصرف ائي بكى كامن مومنى صورت و میصنے کو بال کے کونے کونے برنگاہ منڈلار بی تھی کہ شایدوہ کہیں سے نکل آئے اور آ کراس سے لیٹ جائے لیکن وقت تو اینے ہاتھوں سے نکلتا ہوامحسوس ہور ہا تھا۔ و حانی کا وقت ہو گیا ہال میں بیٹے ہوئے کہ نیجرنے آ کر رو کھائی ہے کہا۔

"برائے مہر یانی اپنی بچی کواب بال سے باہر دھونڈیں آب لوگوں کی خاطر پوری رایت تو اسے کھلائمیں چھوڑا جاسکتائے پنے بہاں اپنی پوری سلی کرلی اب کہیں اور جا کر تنقیم تفتیش کریں۔ ہماری ہدردی آپ کے ساتھ ہے۔ ورمبيل ..... جم يهال سيمبيل جائيل مي ميري جي يهال سے كم موتى ہے ميں اس جكد كوچھوڑ كرنييں جاؤں گا۔"

جاويدد يواند بوانسرين كى حالت توغير مور بي كلى-سب كے مجھانے بجھانے يروه لوگ بابرآئے حواس مخل تصاوره ماغ جيسارا جار باتفا \_ يقين بي بيب آرباتها كما تنابرا حادثدان كے ساتھ رونما ہوجكا ہے ان كى تھى كلى كو ان کے کلشن سے کوئی توڑ چکا ہے۔

روڈ کے ساتھ ہے فٹ یاتھ پر دونوں میاں بیوی فریادی ہے مج کے جار بج تک بیٹھے رہے اس جگہ کو چھوڑنے کو ول و رماغ آمادہ ہی جیس ہورہ سے تھے جہال انہوں نے اپنی متاع حیات کھوئی تھی جاوید اورنسرین کے والدين بهن بهائي بهي التشفيهو محيَّة تق جس چيز كولتناتهي وه اف چکی تھی۔ بس ایک دیوار کا فاصلہ تھا ان کے اور ان کی معصوم بچی کے جاکل کیکن جہاں شیطانی صفت راج کررہی موں وہاں ڈھٹائی اور بے غیرتی کی ہمنی دیواریں خود بخود

کھڑی ہوجاتی ہیں۔ البیں خرم می ال سے اندران کی معصوم بی کے ساتھ کیا تھیل کھیلا جارہا تھا۔معاشرے کے بظاہر تظرآنے والے انسان اس وقت وحتی درندے ہے ایک تھی گل کے زم و نازک رگ وریشے کوس سفاک کے ساتھ سل رہے تنظ ....این موس کانشانه بنارے تھ ....

انہیں کچھ خبرنہیں تھی ذرای بھی بھنک ملتی کہ ہال کے کسی تاریک کونے میں غلیظ رال ٹیکاتے کتے اس کے نتھے وجود کو لگاتے اور تو نے بھر ہے وجود کے ساتھ واپس آ جاتے تھے۔
جھ دن گزر گئے بچی کے خوب صورت پوسٹر لوگ
د بواروں کھمبوں چوراہوں پرلگاد کیسے اورا کی شنڈی سائس
مجر کر واپس آ جاتے۔ وجدان نے انہونی کا احساس ولادیا
تھا۔اس کے ملنے کی امید اب دعاؤں کی قبولیت کے مجزے
میں ڈھل چکی تھی۔ انہوں نے کس طرح وہ چھدن گزارئ روز قیامت آتی اور اپنا حشر ڈھاکر چلی جاتی لیکن وہ تو گویا
روز حشر بی تھا جب انہی آ زمائش میں اللہ نے ڈال دیا جے
روز حشر بی تھا جب انہی آ زمائش میں اللہ نے ڈال دیا جے
سہنے کی تاب نہیں تھی۔ بم بلاسٹ میں ان کے وجود کے
پر خچ بھی اڑ جاتے تو شکوہ نہ ہوتا کین یہ فریاد تا عمر کے لیے
لیوں پر جی رہ گئی۔

"خدارااييا كيول....."

''شادی ہال کی شکی سے بچی کی لاش برآ مد۔''اس وقت میں اپنی نند کے ہال تھی جب چھوٹی بہن نے مجھے الیس ایم الیس پر بی خبر دی کہ مم شدہ بچی کی لاش شکی سے مل گئی ہے۔ وجود تو خوف ناک طوفان کے تھیٹر دں کی زدمیں تھا' ساتھ ساتھ ٹی وی آن کیا گیا تو نیوز آنچی تھی۔

اہل خانہ کو بھی ٹی وی پر دکھایا جارہاتھا' ہوٹ وحواس سے بے گانہ ہوتی مال کو بھی۔ لاٹن کو ہیتال لے جایا گیا تھا' تھوڑی ہی دیر بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آگئی۔ تھوڑی ہی ومبینہ زیاوتی کے بعد بلاک سے باندھ کرٹنگی میں میں

ڈالا گیاتھا۔" منیجر کی رکھائی کی وجہ سامنے آگئی تھی ورنہ بٹی جیسی یا بٹی کے ساتھ زیادتی کرنے والا انسان نما حیوان نگاہیں چرا کر بات کیوں کرتا۔ معاشر سے کی بٹی اپنی بٹی ہے 'بہن اپنی بہن ہے اور ماں اپنی مال ہے ان کوزیادتی کا نشانہ بنانے والے گویا اپنی بٹی بہن اور ماں کے ساتھ زیادتی کررہے ہیں۔ مجتنبھوڑ رہے ہیں تو وہ بند ہال کی ویواروں سے چھلا تگ مار دیتے۔ان کتوں کی گردنوں ہیں لعنت کا پینہ ڈال کرسرعام گولی مارتے لیکن بیا کتے کام ہی اتنی صفائی کے ساتھ کرتے ہیں کہ بتا ہی نہیں چلتا پلیٹ گندی ہے کہ صاف۔ اصل میں تو وہ غلاظت سے انتظر بھی ہوتی ہے کس

اس یں و وہ علاطت سے مطری ہوں ہے ہی مشکلوں سے دہ لوگ کھر جانے کے لیے راضی ہوئے تھے یہ مشکلوں سے دہ لوگ کھر جانے کے لیے راضی ہوئے تھے یہ ایکن جانے ہیں دُل جا ئیں لیکن داپس نہیں جا ئیں ۔ایک جنگ ہار کر بھی داپس لوٹنا اتنا کست خوردہ نہیں ہوگا جتنا یہ انفرادی معرکہ ہار کرلوٹنا ان کے لیے روح فرساں تھا وہی گھر تھا جہاں سے یہ لوگ ہنتے کھیلتے کھیلے نکلے تھے اتار کرر کھی گئی چیزیں و لیمی ہی پڑی تھیں۔

فائزہ کا اسکول بیک اس کے اسکول سے جیتی کئیں فرافیاں شیلڈ الماری میں جی ہوئی تھیں۔ اتارے سے کہ وہ خوب جو ایک و بوانہ بن سے اس نے اتارے سے کہ وہ خوب صورت فراک بہن کرجلد ازجلد شادی میں شریک ہونا چاہتی تھی۔ خبر نہ تھی یہ شادی کی محفل ماتم کدے میں تبدیل ہوجائے گی اور آج اس نے اس سے لیٹ کرسونے کی جواہش بھی گئے دنوں بعد کی تھی لیکن وہ تشنہ ہی رہ گئی ہی۔ خواہش بھی گئے دنوں بعد کی تھی لیک ہوک ہی ہوگئی ہی۔ ایک ہوک کی اور وہ دنیا و مافیا سے بخبر ہوگئی ہی۔ ایک ہوک کی اور خدا جانے۔ بہر مورد کوسنجالا ہوگا یہ تو وہ جانے اور خدا جانے۔ بہر کی سی رپورٹ درج کرائی گئی۔ گئی محلوں میں جگہ جگہ ہودو کی برلاوڈ اپنیکرڈ براعلان کرایا گیا ہمارے محلے میں جگہ جگہ سوزو کی برلاوڈ اپنیکرڈ براعلان کرایا گیا ہمارے محلے میں جگہ جگہ سوزو کی برلاوڈ اپنیکرڈ براعلان کرایا گیا ہمارے محلے میں جگہ جگہ

یداعلان ہوا۔ مساجد میں دعا ئیں ہوئیں' نماز جمعہ کے بعدر قیق القلب بیانات ہوئے اس معصوم بچی کے لیے لیکن وہ نہیں مکی۔

جاویداوراس کے بھائی رشتہ دارروزاس شادی ہال کا چکر نگاتے منبجرے ملتے کہ شاید کوئی خبر ملی ہواور نگا ہیں اندر کے اطراف کا چکر نگاتی رہنیں۔جانے کیوں لگتا تھا وہ یہاں ہی کہیں کم ہوئی ہے اور ادھر سے ہی ملے گی۔ہنستی مسکرانی اور آ کراس سے لیٹ جائے گی کہے گی۔

''کیمار ہانداق پاپا۔۔۔۔آپ تو خوانخواہ بریشان ہوگئے تھے۔''ادراس کاخٹک ہوتاسینہ سراب ہونے لکےگا۔ ہال کے بنجر کی رکھائی کے باوجودوہ لوگ روز وہاں کا چکر

و الما 243 ما 243 ما 2016ء

جب ضمیرا پی پہچان بھول جائے اور آئھوں میں ہوں اتر ویران کرنے ہے کیا آئے تو اس وقت ان غلیظ کتوں کو کیا خبران کے آگے اپنی بیٹی ہے ماں ہے یا کوئی غیر ہے۔

> مظاہر مین نے ہال کی دیواروں سے چھلانگ مار کر توڑ پھوڑشروع کردی شخصے توڑد کے اورا گرائی شروع کردی کہ پولیس نے اپنے حربوں سے لوگوں کومنتشر کرنا شروع کردیا کیونکہ یہ معاشرے کے اعلیٰ پائے کے محافظ ہیں۔ اپنی وردی پر ناز کرنے والے اور اپنی اتھارٹی کے بل بوتے پر معصوم لوگوں کے لمحاتی جذبات کو کچلنے والے بیلوگ اسنے ہی بارسوح اور ذمہ دار ہوتے تو شاید معاشرے میں ایسا نہ ہوتا جو فورا ڈنڈے برسانے گئی ہے طیلنگ کرنے گئی ہے۔ اپنی محافظت کا یقین ولاکر اصل مجرموں کی پردہ پوٹی کر لیتی ہے اگر گناہ گارکو سرزاملتی تو معاشرے میں اتنا بھی بگاڑ پیدا نہ ہوتا

> کہ بال سے نافانا بی عائب ہوجائے۔
>
> ہمانی فائزہ کے گھر والوں کوتو بھی قرار بیس ملے گا بھتی بار اس کے والدین زخی روح کے ساتھ رڈ پیس گے استے بار گناہ ان کتوں کے نامہ اعمال میں لکھے جا تیں گے جنہوں نامہ اعمال میں لکھے جا تیں گے جنہوں نے معصوم بی کے وجود کو جنہو ڈاہوگا۔سناہے ہال کے ویٹرز میں سے ایک نے بی کی کا ماں کے پاس سے بٹتے ہی کہا تھا۔
> میں سے ایک نے بی کی کی ماں کے پاس سے بٹتے ہی کہا تھا۔
> میں سے ایک نے بی کی کی ماں کے پاس سے بٹتے ہی کہا تھا۔
> مولی تھی۔ کتے ویٹرز اپنا غلیظ کارنامہ انجام دینے کے بعد کے بعد کے اللہ کی ایک بی کے بعد کے اللہ کی اللہ کی کہا تھا۔ کے اللہ کی کوئی آئی کی کہا تھا۔ کے اللہ کی کوئی کی کہا تھا۔ کے اللہ کی کہا تھا۔ کے اللہ کی کہا تھا۔ کی کہا تھا۔ کے اللہ کی کہا تھا۔ کے اللہ کی کہا تھا۔ کے کہا تھا۔ کی ک

کین پہیں سنا کہ آئییں واقعی سزاملی ہے کہ بیں۔ میڈیا بھی دو دن نیوز چلا کر خاموش ہوگیا تھا۔ اگر مجرموں کو واقعی سزانہیں ملے گی تو والدین اپنے اپنے بچوں کی طرف ہے آئیسیں کھول لیس اور خود حفاظت پر مامور ہوجا ئیں وہ بھی پل بل کی حفاظت کہ کہیں کوئی لمحہ کسی بھیڑ ہے کی گرفت میں ٹھا جائے ورنہ کسی اور تھی کلی پر کوئی مکروہ نگاہیں جمائے بیٹھا ہوگا مسلنے کو اپنی ہوس کا شانہ بنانے کو۔

سوچا جائے تو زم و نازک وجود کی دھیاں بھیرتے ہوئے تنی دیری تسکین پائی ہوگی ان بھوکے بھیڑوں نے ہوئے تنی دیری تسکین پائی ہوگی ان بھوکے بھیڑوں نے جب اپنے آپ کوغلاظت میں دھکیلنا ہی تھا تو بہت ی بدکار عورتیں چوراہوں پرمشہور مقامات کے باہر چندرویوں کے عوض مکنے کوتیار مل جاتی ہیں ادھر ہی منہ مار لیتے کمی کی زندگی

ویران کرنے سے نیاملا۔ کسی کے وجود کوانی میں پروکر تاحیات سسکانے سے کتنی دہر کی راحت ملی۔جس دن ٹی وی پر بیہولنا ک بریکنگ نیوز ملی مجھے رات کو نینز نہیں آئی بس یہی خیال میر لے کوں کو شاک میں۔

اہے آپ کو بھیڑیوں اور کتوں میں گھراد کھے کروہ معصوم کو ان کتنا ڈری ہوگی۔ جانے کہاں رکھا ہوگا اس معصوم کو ان غلاظت میں لتھڑ ہے لوگوں نے۔ کس اندھیری جگہاں کے معصوم ارمانوں کو تاراج کیا ہوگا۔ کتنا پکارا ہوگا اس بھی فاختہ نے این اور پاپا کو اور جو اب نہ ملنے پر کتنا بلکی ہوگی۔ ان کی درندگی پر کتنی حواس باختہ ہوئی ہوگی اور ان درندوں نے کی درندگی پر کتنی حواس باختہ ہوئی ہوگی اور ان درندوں نے مول کے اس بلاک سے بائدھ کر غینک میں ڈالتے ہوئے ہوئے دراسا بھی خوف خدا محسوں نہیں ہوا ہوگا اور ان مال باپ نے دراسا بھی خوف خدا محسوں نہیں ہوا ہوگا اور ان مال باپ نے وہ سارے کھات کیے گزارے ہوں کے جو بال کے باہر وہ سارے کھات کیے گزارے ہوں کے جو بال کے باہر زندگی وہ کیسے گزاریں گے۔ ان کر رہے ہوئے اور اب آ کندہ کر رہے کی کر ارب ہوں کے جو بال کے باہر زندگی وہ کیسے گزاریں گے۔

جب تجھے ان شادی ہال کو دکھ کر اتنا خوف محسوں ہوتا ہے تو اس کے والدین کا تو پل پل خوف کے حصار میں گزرتا ہوگا۔ کہتے ہیں '' خنو پر'' کا نام لینے سے زبان ناپاک ہوتی ہے لیکن میں تو کہتی ہوں ایسے لوگوں پر نظر پڑتے ہی روح آلودہ ہوجاتی ہوگی نگاہیں ناپاک ہوجاتی ہول گی۔ آلودہ ہوجاتی ہوگی نگاہیں ناپاک ہوجاتی ہول گی۔

وہ بھی بچی تو ابھی حوروں کے ساتھ ہوگی کیکن اے انجام تک پہنچانے والے لوگوں کی ایک عدالت او بربھی ہے جہاں انصاف ضرور ہوگا۔ اس کے والدین کے صبر کو قرار آئے گا لیکن انظار تو کرنا پڑے گا کیونکہ

> "ان الله مع الصبوين" (بِ شك الله مبركرنے والول كساتھ ب)

> > و 2016 على 244 على 2016 على 20



|        | 1          | ځ ہوئے   | 1          |           | ید سعید عید س<br>ا<br>اس نے بح |
|--------|------------|----------|------------|-----------|--------------------------------|
|        | 15         | عير پر   | چوڙيا      | وشبو، خنا | ا پھول،                        |
| منتظر! | ا کے ہیر   | بالئے جس | اش وه آج   | 511       |                                |
| ليد ير | کھڑ کیاں ع | م و در   | برا دل، با | <b>.</b>  |                                |

ہونے والا تھا اور موسم کی زور آوری کو بھول کر ہر کوئی ای کی تياريون مين نگا تھا۔ كہيں بحر وافطار كى خريدارياں ہور ہى تھيں تو كوئي كمرول مين صفائي كاخاص ابتمام كرر باتھا۔ اقر أينے بھي آج کا کچ سے خاص چھٹی کی تھی کیونکہ زبیدہ کی خواہش تھی کہ تحمر کی اچھی طرح صفائی ہوجائے۔ گرمی سے بے نیاز وہ باورجی خانے میں کئی تھی۔ کچن کی الماریاں صاف کرنے کے بعدوه اب برتنول كوخشك كير بيسكهار بي تفي جب زبيده "اقرأ ابھی رخسانہ بھائی کا فون آیا تھا۔" زبیدہ نے

مرى كى شدت كوچندروز يبلے كى بارش بھى كم نبيس كريائى تھی۔ صحن میں لگی ہوگن ویلیا کی بیل اور کیاریوں میں گگے موت کے جھاڑ جو بارش میں نہائے تھر گئے تھے ایک بار پھر سورج کی حدیت سے کملائے ہوئے تھے۔ پتول پرجی کرد کچھ اور بھی ادای بھیررہی تھی۔ پرندے منہ چھیائے تھوسلوں میں بين يه تهر برسار ما تعالى ومن يه قهر برسار ما تعالو دوسری طرف جیلی کی آئھ مچولی نے سب کا جینا دو بھر کیا ہوا تھا۔ اس سب کے باوجود ہر طرف ایک خاص جوش وخروش تھا۔ سیکن میں داخل ہوئی۔ بازاروں میں چہل پہل تھی۔رمضان کے بابرکت مہینے کا آغاز

و 2016 من 245 من 245 من 2016ء من 2016ء من 2016ء من 2016ء من اللها 2016ء من اللها 2016ء من اللها 2016ء

طلاع دی CIEty COII و میں کرتی تھیں 1

''اچھا کیا کہ رہی تھیں؟'' حالانکہ اسے یہ جانے میں کوئی دلچپی نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ زبیدہ کی بات کونظرانداز نہیں کرسکتی تھی۔

''ہماری خیریت پوچھرہی تھیں اور رمضان کی مبارک باد دے رہیں تھیں۔'' زبیدہ کا چہرہ دیکھے بنا اس کی آ واز میں چھپا جوش اور رخسانہ کے لیے محبت بھرے جذبات وہ محسوس کرسکتی تھی۔

" بہتی بتارہی تھیں کہ کل شام اسفند پاکستان آرہا ہے اپنے کسی کام کے سلسلے میں۔ میں نے تو کہا شکر ہے اسے بھی اپنے وطن آنے کا خیال تو آیا۔ کتنے سال پہلے آیا تھاوہ پاکستان بھائی اور فرخ بھائی کے ساتھ۔ کہدر ہیں تھیں چند ہفتے رہے گا وہ۔" زبیدہ کا جوش ان کی خوشی کا پیغام دے رہا تھا۔ اقر اُبرتن واپس الماریوں میں رکھتے ہوئے بوق جبی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔

''بتارہی تھیں اسفند ہمارے پاس ہی تھہرےگا۔''پہلی بار زبیدہ کی بات بیاقر اُنے مڑے دیکھا۔

" ہمارے گھر کیوں رہے گا وہ؟" زبیدہ کے ماتھے پہواضح بل نمودار ہوئے۔وہ جانتی تھی اقر اُکٹے ددھیالی رشتے داروں سے خاکف ہے۔

"کیول کا کیا مطلب ہے اقر اُ ہمارا رہتے دار ہیں۔ تمہارے ابو کے کزن اور ان کے سب سے عزیز دوست کا بیٹا ہے اسفند۔وہ ہمارے گھر آ کررے گا یہ بات من کرتو شمیس خوش ہونا جا ہے۔"زبیدہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"امی "" ایک تو میں آپ کی اس خوانخواہ کی مہمان نوازیوں سے بہت تنگ ہوں۔ اس مہنگائی کے دور میں جہاں ہماراا چنا گزارامشکل سے ہوتا ہے آئے دن ابوکا کوئی نہ کوئی دوریا قریب کارشتہ دار چلا آتا ہے خدشیں کروانے اب بیا سے رئیس لوگ ہیں ابا کے دور کے کزن ان کا بیٹا کسی ہوئل میں بھی تورہ سکتا ہے ہمارے غریب خانے میں کیا کرنے آرہا ہے۔" زبیدہ کواقر اُکی بات یا گوارگزری۔

''ہائے لڑی کیسی ہاتیں کرتی ہے مہمان تو خداکی رحمت موتا ہے اورا گرکوئی آئے گا تو اپنے حصے کارز ق ساتھ لائے گا خبر دار جوالی اجتمانہ ہات دوبارہ منہ سے نکالی۔''وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی زبیدہ کی یہ باتیں اسے ہرگز شرمندہ

"امی ہمارا گھران کو کو کے شایان شان کہاں ہے۔کہاں وہ رئیس این رئیس اور کہاں ہمارا غریب خاندان کے ہم پلہ یہاں کئی رشتے دار ہیں وہ ان کے گھر میں بھی تو رہ سکتا ہے۔ "
زبیدہ جننی خاموش طبع اور مختاط انداز میں گفتگو کرنے والی تھی افر ایس کے بالکل برنکس تھی۔ جو بات پہند نہیں ہوتی منہ پہمارتی لیکن اس کا بدرخ بھی فقط زبیدہ یہ بی عیاں تھا۔ بھلے کوئی مارتی لیکن اس کا بدرخ بھی فقط زبیدہ یہ بی عیاں تھا۔ بھلے کوئی مارتی لیکن اس کا بدرخ بھی فقط زبیدہ یہ بی عیاں تھا۔ بھلے کوئی مارتی تھی۔

" آپ نے گھر کا حال دیکھا ہے ہمارے کل دو ہی تو کرے ہیں اور اس پہ برسوں سے گھر کی مرمت ہیں ہوئی ایسے میں وہ کینیڈا سے آکے یہاں رہے گا۔ ویسے بھی مہمان رحمت ہوتا ہے لیکن بن بلایا مہمان صرف زحمت ہوتا ہے۔" اس کی بات بھی غلط ہیں تھی۔ گھر کی حالت پہتوز بیدہ بھی چپ سی ہوگئی۔ بچ میں ہرسال کوشش کے باوجودات پینے ہیں بچ پاتے تھے کہ چھوئی موئی مرمت ہی کروائی جاس کے۔سفید

پنٹی کا بھرم قائم ہے یہی بہت ہے۔
''اب یہ بات میں رخسانہ بھالی سے کہتی اچھی گئی کیا؟ اور
پھراگر انہوں نے اسنے رشتے واروں کی موجودگی میں اسفند
کے یہاں رہنے کورجے دی ہے قیمیں کون ہوتی ہوں منع کرنے والی۔'' زبیدہ دھیے کہے میں بولی۔ اقر اُ پرتنوں کو الماری میں والی۔'' زبیدہ دھیے کہے میں بولی۔ اقر اُ پرتنوں کو الماری میں والی رکھ کر کئی کا وُنٹر صاف کرنے گئی تھی۔ ساتھ ساتھ زیر ابرابرائے جارہی تھی۔

" مفان شروع ایک دن رہ گیا ہے رمضان شروع ہونے میں اور یوں منہ اٹھائے چلے آرہے ہیں۔ لوگ رمضان اس و نے مشان شروع این گری میں گر ارنے کو ترجیح دیتے ہیں اور بیرصاحب منہ اٹھائے پاکستان آرہے ہیں وہ بھی اتن گری میں۔ "زبیدہ نے کھاجانے والی نگاہوں سے اقر اُ کود یکھاجواب فرت کے پانی کی بوتل نکال کر پانی پی رہی تھی۔ اس کی سرکوشی زبیدہ نے س کی بوتل نکال کر پانی پی رہی تھی۔ اس کی سرکوشی زبیدہ نے س کی تھی وہ غصے سے ہاتھ ہوا میں اہر اتن واپس چلی کئیں۔

دونوں ماں بیٹی میں اکثر ایک ہی بات کو لے کراختلاف رائے ہوجاتا تھا۔ زبیدہ آج بھی سسرال والوں کی بے اعتنائیاں نظرانداز کرکے ان کی آؤ بھٹت میں گئی رہتی تھی جبکہ اقراً کو اس کا بیرو میسخت نا گوارگزرتا تھا۔ ماں کی دجہ سے وہ بھی ان لوگوں کے سامنے اپنی ناپسندیدگی جیانہیں سکی تھی لیکن زبیدہ کووہ اکثر اپنے دل کی بات کہددیتی تھی۔وہ اسے

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

سمجھاتی مبرکی تلقین کرتی لیکن اقر أیہاں واحد تفیحت کا کوئی الرنبين بوتاتها\_

اقرأك والدك انقال كے بعد زبيدہ نے ايك كجى ادارے میں ملازمت کر لی تھی، اقر اُس وقت میٹرک میں تھی۔شوہرکے انقال کے بعدسسرال والوں نے منہ موڑ لیا يهال تك كماس ك والدكاجوترك من حصد تقااس بيعى دونوں ماں بین کومحروم کردیا۔ زبیدہ نے اس معابطے کواللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ زندگی خادندگی موت کے بعدآ سان نہیں تھی پھر مجمی وه دونول ایک دوسرے کاسہار اکھیں۔ زبیدہ کاتعلق آج بھی سسرال والوں کے ساتھ مثالی تھا اس نے انہیں دیکھ کر بھی ماہتے یہ بل نہیں آنے ویے تھے۔لیکن اقر اُ کووہ لوگ ایک آگھ جین بھاتے تھے۔ فرخ، یوسف صاحب کے چھا زاد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے بہترین دوست تھے اور ایک طویل عرصہ سے کینیڈا میں مقیم تھے۔ان کی وفات کے بعدمجى رخسانه اورفرخ كازبيده سيد رابطدر باتفا ببباجي یا کستان آتے ان سے ضرور ملتے ای لیے زبیدہ بھی ان کی ول سے ورت كرتى تھى۔

"اجھابیتا تیں وہ رہے گا کہال کیانام بتایاتھا اپنے ہاں وہ عرزت مآب اسفند صاحب۔اب کیااے ڈرائیک روم میں سلائیں گے۔" زبیرہ کا موڈ اب تک خراب تھا۔ اقرأ صوفے بیان کے باس ہی بیٹھ گئے۔ ماں کوزیادہ دریناراس بھی تو تبين ركاعتي هي ال لياس كالبنديده موضوع چيزديا\_

" تمہارا کمرہ دے دیں مے اسے رہنے کے لیے اور تم مير ب ساتھ سوجايا كرنا۔ "وه دھيم ليج ميں بوليس \_

" برگزنبیں۔ میں اپنا کمرہ کی صورت اسے بیں دول کی امی-آپ کواچھی طرح معلوم ہے مجھے اپنے کرے کے علاوہ کہیں بنید جین آئی اور میں اسے کسی اور کے ساتھ ہر گر فئیر کہیں كرول كي-"وه يك دم متي سا كفر كئي-

'وہ کون ساساری زندگی وہاں رہنے والا ہے بس میجھ دنوں کی توبات ہے اتنے دن تم میرے ساتھ سوجانا میرے کرے میں۔'ان کے پاس طل موجودتھا۔

"امى .....! من كونبين جانتي آپ لڻا كي ان محبتي اور مجھاس سے دور ہی رھیں۔ میں اتی فراخ دل ہیں ہوں۔ میرا مره يول بھى مجھے بہت عزيز ہاس ليے ميں اپنا كروكسى

درت نبیس دول کی۔'' وہ دوٹوک انداز میں بولی۔ پہلے ہی بن بلائے مہمان کے آنے کا قلق اس بیہ کمرہ ہاتھ سے جانے کا غصبهال کی منهری رنگت لال مور بی تقی\_

'' مھیک ہے جیسے تمھاری مرضی۔ یالتی رہو کدورتیں ول میں۔ میں سوجایا کروں کی ڈرائینگ روم میں اور اپنا کمرہ اسے دویدوں گی۔ 'زبیدہ غصے کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلىكىئىر ـ دە ئىچىيىشى لب كانتى رەگئى ـ

.....☆☆☆.....

· \* كھانا كھاليس اي-" وہ بيٹہ پيدليٹي ہوئي تھيں جب اقرأ كمرے ميں داخل ہوئى۔اس كى بات كے جواب ميں انہوں نے ذراہمی اس کی طرف نہیں دیکھا۔

"امي ..... سورى - ميس جانتي مول ميس في آب كا ول وکھایا ہے لیکن آپ کوتو پتا ہے میں بھی بھی کچھ بھی ہوتی رہتی ہوں۔بس مجھے بیسوچ کرا بھن ہورہی ہے کہاتنے دن ایک اجبی محص کے ساتھ کیے رہیں گے۔ ہماری بھی تو کوئی یرائیولی ہے۔" مال کا ہاتھ تھاہے وہ اس کے یاس ہی جیتھی تھی،اس کی البھن زبیدہ مجھ سکتی تھی۔

"ای کیتو کہتی ہول خود میں تھوڑ اگل اور برداشت پیدا کرو۔ کمپرومائیز کرناسیھوزندگی میںسب پچھاپی منشاء کے مطابق نبیں ہوتا۔ لڑ کیوں کو بہت زیادہ صبر کرنا آنا جائے ایسے رویے مال کے تھر چلتے ہیں سرال میں یہی باتیں بریشانی میں متلا کردیق ہیں۔ کیاتم جاہتی ہولوگ میری تربیت کوالزام دیں؟" ساری پات سر جھکائے سکی رہی اس آخری بات پیروہ بلاوچہ چڑ گئے تھی۔ بیاکثر ہوتا زبیدہ اسے مبرو حل کی صبحتیں کرتی اور بات اس کی شادی ادر سسرال یہ آنی اوراس کاموڈ آف ہوجاتا۔

"اى آپ پھرشروع ہوگئى ہيں في الحال صدسالہ پلاننگ كو رہے دیں کھانا محنڈ اپھور ہاہے آ کر کھالیں۔ 'وہ تنگ کر بولی اور المرے سے باہر چلی گئی۔

راتِ آٹھے بجے اسفند کی آمد ہوئی اور اسی وقت ٹی وی ہے اطلاع آئي كهكل يهلا روزه بوگا مطلب رمضان المبارك كا جا ندنظرآ گياتھا۔

"آیؤبیا آؤ ..... ہم تمہارا ہی انظار کردے تھے بوے ا چھے موقع پر بہنچ ہو۔" زبیرہ نے محبت اور خلوص سے اس کا

استقبال کیا۔ جبکہ اقر اُسے دل سے باس بی کھڑی تھی " کتنے سالوں بعد شخصیں دیکھاہے جب کئی سال پہلے تم يا كستان آئے تھے تو بہت جھوئے سے تھے اپ تو ماشاللہ.....' زبيده جذباتي مورى تحين يحضف قد ، بعوري آنگھيں، صاف رنگث اور چہرے پیمسکراہٹ، بلیوڈینم جینز پیسیاہ بولوشرٹ سنے۔بندہ کافی بینڈسم تھا۔ "بياقرأب اوراقر أبياسفند بفرخ بهائى كابياً" أنهول

نے دونوں کا تعارف کروایا۔ اقر اُنے رساسلام کیا جس کا جواب بھی ای فارض انداز میں دیا گیا۔

" بھائی اور بھائی کیے ہیں؟" اقر اُتو باور جی خانے میں جا چی تھی اورزبیدہ صوفے بیسٹنگ ایریامیں اسفند کے ساتھ ي بينجي هيں۔

' دونوں خیریت سے ہیں۔'' وہمؤ دب انداز میں بولایہ "ای کھانا لگاؤل؟" وه ضرورت سے زیاده سنجیده سی اسفندنے اس کی آواز پنظر بحرے دیکھاجواس کی طرف دیکھے بغیرز بیدہ سے ہم کلام تھی۔لائٹ پنک کلرکے برعد سوٹ میں شائے تک آتے ساہ بالوں کو کچر میں کیلیے سادہ سے حلتے میں بھی وہ کافی خوب صورت لگ رہی تھی۔شاید چو لیے کے سامنے کھڑے رہنے کی وجہ ہے اس کی سرخ وسفید پیشانی یہ لیننے کے چندقطرے مممارے تھے۔

"ہاں میراخیال ہے لگا دو کھانا آگر زیادہ لیٹ کھایا تو صبح سحرى نبيس كى جائے كى كيا خيال ہے اسفند؟" زبيدہ أيك وقت میں دونوں سے مخاطب تھیں۔

"جي جيسيآپ مناسب مجھيں۔"اسفند کي فرمال برداري اقر أكوتياً تى تھى۔ وہ الگلے ہى يل چن كى طرف بلٹ كئي. "چلو پهرتم فريش موجاؤ كهانا كها كرآرام كرلينا \_سفر بهي تو اتنالمباكركے آئے ہوتھك كئے ہوگے۔" أنبول نے اسے كمرے تك رہنمائى كى-اندرآكراسفندنے بيڈيہ بيھكر كمرے كا ناقدانه جائزه ليا۔ صاف ستقرا كشاده كمره، إيك طرف كتابول كى المارى مين سليقے يے ركھي كتابيس اور چھوتى سى اسٹڈی ٹیبل جو ایک کونے میں رکھی تھی۔ جوتے اتارتے ہوئے اس کی نگاہ میز کے اس مصے یہ مرکوز تھی جہاں ایک عدد ڈائری رکھی تھی۔اسفندنے آھے برٹھ کروہ ڈائری اٹھالی۔''اقر اُ پوسف" ڈائری کی جلد بیرکانی اسٹانکش انداز میں بڑا بڑا لکھا تھا۔الٹ بلیث کرد مکھنے کے بعداس نے وہ ڈائری دوبارہ ای

کھانے کے بعد اسفندایے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اقرأ کچن میں برتن دھونے کے بعد زبیدہ کے کمرے میں چلی آئی تھی۔اینا ضرورت کا سامان وہ آج مبح ہی اس کمرے میں منتقل کر چکی تھی۔ وہ کمپیوٹر سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی اور بیاس کا آخرى سميسر تفايره هائى كيسليلي مين ايساكيررات دريتك جا گنابر تا تھا جبکہ زبیدہ جلدی سوجاتی تھیں۔لیکن اب اسے اس تمام عرصه مال كے شیرول کے مطابق رہنا تھا۔ " صبح سحری میں کیا بناؤں؟" زبیدہ بیڈیہ نیم دراز تھیں۔

اس نے ان کے ماس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ "میں تو ایناروٹین کا ناشتہ ہی کرول کی ویسے بھی پہلا دن اتف مح مجهد كها المحربين جائ كاتم اسفندس يوجه اوشايد اس کی کوئی خاص فرمانش ہو۔" زبیدہ نے اسے ایک نی مشکل مين ڈال دیا تھا۔

"امی اب کیامیں اس سے جاکراس کی فرمائشیں یوچھوں کہ شہراوے صاحب سحری میں کیا کھانا بیند کریں مے اور افطاری کیسی تناول فرمائیں کے اور وز میں کیا جاہے۔ بدھر ہے کوئی ہول ہیں جو ہم کھا تیں گےاسے بھی وہی کھاتا ہوگا۔" اسے سوچ کر ہی الجھن جورہی تھی کہاب استے ون اسے سے خیال بھی رکھنا ہوگا کہ جناب کو کھانے میں کیابسند ہے۔ویسے بھی اینا کمرہ جھوڑنے کا دکھوہ بھولی ہیں تھی۔

" بری بات اقر اُ مت بھولو وہ ہمارا مہمان ہے اور پھر استغ بابركت مهيني مين مهمان كي خدمت كا اجرجهي زياده موتا ہے۔اٹھوجاؤوہ ابھی سویانہیں ہوگا۔' وہ بےزارشکل بنائے بیزے آھی۔

اورسنوذ راتميزے بات كرنا "زبيده في حاتے جاتے ياد دلایا۔ان کی بات پین پاء ہوتی وہ کمرے سے نکل گئے۔

كھانے كے بعدوہ اس وقت صرف ريسٹ كرنا جا ہتا تھا۔ ايك تواتى كمبى فلاييك اس ينى جكيداور في لوگ وقت كفرق تی وجہ ہےاہے نیندتو خیر کیا آئی تھی کیکن لیٹ کر تھکن آوا تاری جاسلتی هی \_ دروازے یہ ہلکی می دستک من کروہ بیزاری سے اٹھا۔ "ای پوچھرای بیں آپ سحری میں کیا کھائیں مے؟" ضرورت سے زیادہ سنجید کی چہرے یہ سجائے اس نے دروازہ کھلتے ہی سوال کیا۔

"جو آب کھلائیں گی۔" زراب مسکرایٹ وہائے وہ بدل گیا ہے فکرنہ کریں وہ جلدی واپس آ جا ئیں گی۔'' اس شرارت سے بولاتواس کامند کھلاکا کھلارہ گیا۔ اقر ا کوایک اجنبی نے تفصیلاً بتایا۔ ہے اس شوخی کی تو قع نہیں تھی۔

"لَكِين مِن يهان اكيلاكيا كرون گا؟"اس كى بات پياقرأ نے بلیٹ کردیکھا۔

"يوة آپ خود بهتر جانت بين ديے بھي آپ يهال كى

كام كے سلسلے ميں آئے ہيں نا كے ہم سے ملنے تو ايبا كوں نہیں کرتے اپناوہی کام کر کیں جتنی جلدی آپ کا کام ختم ہوگا اتی جلدی آپ کی واپسی ہوگی۔" آخری بات اس نے قدر کے رهیمی آواز میں کہی تھی کیکن اسفندے تیز کا نوں سے بن کی تھی۔

''جی وہ تو میں کرلوں گالیکن آپ دونوں خواتین ہاہر ہوں گی تو میں بیرگھر۔۔۔۔میرامطلب گھر کھلا چھوڑ کے کیسے جاؤں گا۔'' اس کی بات کونظرا نداز کرکے وہ کافی ضبط کا مظاہرہ کردیاتھا۔

"اُس کے کیے پیرکیس" سامنے کیل پدلگا جابی کا مجھا اتاركراقر أنے اسفند كو پكڑايا۔

" يكيا كي "أيك تو سفر كي تعكان، بي آرامي، نيند كاغلبه اوپرے اس سر پھری لڑکی کی بائٹیں۔ول جاہ رہا تھا اپنے بال نوچ کے۔

" یہ جانی ہے۔ کہیں جانا ہوتو دروازہ لاک کر جائے گا میرے اور امی کے پاس اپنی اپنی جائی ہے۔ " برے محل سے جواب دے کروہ دروازے کی طرف کیگی۔ باہراس کی وین کھڑی ہاران پیہاران بجارہی تھی۔

"اخصابيونتاني جائين آپ داپس کب تک آئيس گي؟"وه

پیچے سے چلایا۔ ''فکر نہ کریں افطار سے پہلے ہی آجا کیں مے'' جاتے انکار گئی۔ جاتے وہ بھی ای کے انداز میں جلائی اور گھرے باہرنکل گئی۔ عجيب لزك بمواكے كھوڑے يہ سوار رہتى ب وہ اسے جاتا ہواد یکھیارہا۔

"كيابات ہے آج بہت جب جب لگراى مولكتا ہے نیندیوری نیس موئی۔ عافیہ نے آریکیشک انٹیلی جینس کی کلاس سے نیکتے ہوئے پوچھا۔ وہ اقرأ کی اکلوتی جان سے پیاری سهيلى تقى \_ اقر أادر عافيه كإساته ويك بيمك دس سال برانا تقا\_ بیصلے عادتوں میں مماثلت کم ہی تھی کیکن دوتی ان میں بلاک "امی آفس جا چکی ہیں آج سے ان کے آفس کا ٹائم سمتی۔اسکول سے کالج تک دونوں ایک بی کلاس اور ایک بی

"میرامطلب کھی جوآب آسانی سے پکاسکیں۔میری کوئی خاص فرمائش نہیں۔"اس کا منہ کھلتا دیکھ کے اسفندیے وضاحت کی۔ سحری کا یو چھ کروہ فوراوہاں سے بلیث آئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی اسفند چند سیکنڈ وہاں کھڑ ارہاتھا۔ سحری کے بعداسفندتو سونے چلا گیا تھا۔زبیدہ کو چونکہ دفتر جانا تھا اور رمضان میں دفتروں کے اوقات جلدی کے ہوگئے تھے ای لیے نماز اور قرآن سے فارغ ہوکر وہ اپنی تیاری میں لگ تی تھیں۔ اقر اُ کا کالج لیٹ شروع ہوتا تھا ای لیے وہ بھی سوئی ہوئی تھی اور پھر بردی مشکل سے اس کی آ نکھ الارم کے چیننے چنکھاڑنے سے کھی۔ پہلا روزہ اور نیندا لگ پورئ تبیس موئی تھی۔ وہ جلدی جلدی تیار مور ہی تھی اس کی وین آنے ہی والی تھی۔سی کرین شارٹ شرب پہ سفید ٹراؤزر پہنے بالول كوكھلا چھوڑ كرسفيد براسا دو پيٹه سنجالتي وہ افراتفري ميں لمرے سے باہرتکلی۔ اپنی رسٹ واچ پہنتے ہوئے وہ سامنے

افتادس بوكهلايا كيا\_ لیہ جو اتنی بردی بردی آتھیں دی ہیں اللہ نے بیکض سجادث کے لیے ہیں ہلک ان سے دیکھنے کا کام لیا جاتا ہے۔"اپناماتھاسہلاتے وہ جل کر بولی۔

كمرے اسفندے جا مكرائي جوجيران يريشان اس اجا تك

" مخترمه میں تو یہاں کھڑا تھاسا ہے ہے آ کر نکرائی تو آپ ہیں۔"اس احا تک حملے کیے لیےوہ تیار نہیں تھا۔

" ہال توسمامنے ہے ہٹ جاتے میں نے نبیں دیکھا آپ توديكھ سكتے تھے۔'اس كى لا جك يہ ہونٹ جينيے دہ مزيد كھ نہيں کہہ یایا تھا کیونکہ اس کا دھیان اب اس کی تیاری یہ تھا۔ كنده يدايكا بيك اس بات كى نشائدى كرر باتها كدوه كبيس

جار ہی ہے۔ ''آپ کہیں جار ہی ہیں؟''بلآ خراس نے یو چھڑی لیا۔ 'اُک سے نوا کر درواز۔ "كالح جارى مول ـ"وه بيروائى سے بول كردرواز \_

" چی جان نظر نبیں آرہی ہیں۔" اگلاسوال س کراس کے

آنجيل 249 جولائي 2016ء

مضامین بردهتی ربی تھیں۔سارا دن کالج میں دونوں کی پھسرچلتی رہتی اور باتوں کابینافتم ہونے والاسلسلہ کھرآ کرفون ک مہر مانی سے بھی جاری رہتا۔ زبیدہ کوان کی دوسی پرتو خیر بھی اعتراض ببس تفا كيونكه وه عافيه كونجيين سے جانتي تھيں اور سيھى علم تھا کہ وہ ایک سلجھے ہوئے گھرانے کی شریف بچی ہے لیکن سے جومنث منث كي فوين كالزهمر آكر شروع موجاتي تحييس اس بات ے زبیدہ خائف بھی اس کیے ایب اقر اُس کے سامنے عافیہ ہے بہت کم بی ون بربات کرتی تھی۔

وہ رات کو اکثر اینے کمرے میں پڑھائی کے دوران یا پھر کوئی اسائمنٹ بناتے ہوئے ایک دوسرے کو کال ملا لیتی تھیں۔بات بردھائی سےشروع ہوئی اور پھر پتانہیں کون کون ے قصے شروع ہوجاتے۔ اقر اکب اینے کمرے میں ہیں تھی تو اس کے لیےسب سے بردااوراہم مسکلہ عافیہسے بات کرنا تھا۔ كيونكه جب تك محنثه بحر تسلى سے فون بيد بات نه موجالي دونوں كأكهانا كهال مضم موتاتها-

"ہاں کل رات کھیک سے سوئیس پائی مجھے میرے کرے کے علاوہ نیز نہیں آئی۔'' دونوں کا رخ لائبر مری کی طرف تھا۔ بە فىرى بىر ئەرخھاعام دنول مىل تو دونول اس وقت كىنىثىن مىس ياتى جاني تھيں ليكن آج روزہ تھا اس كيے سوچا لائبر ريي ميں وقت

" کیوں تہارے کمرے کو کیا مسئلہ ہے وہاں کو ل نہیں سوئى؟" وه حِلْتِ حِلْتِ رَكِّ كُنْ تَعِينِ \_انفاق نِي كُلْ جِعِنْ تَقِي اور اقرأ كامود خراب اى ليے يہ كہائى اب تك عافيہ كے كوش كزار حہیں ہویائی تھی۔

"یار آبوے کزن کا بیٹا کینیڈا ہے آیا ہے کل رات اورامی نے اسے میرا کمرہ دے دیا ہے۔"اس کا موڈ رونے والا ہورہا تفاءعا فيهويهن آنى \_استعافيهي طرح اندازه تفا كماقرأ كوابنا مره کتنا پند ہے۔ شایدای کیے رات کواس نے عافیہ کو کال كرنے سے بھی منع كردياتھا۔

"اجھاتو کزن صاحب کی آمد ہوئی ہے وہ بھی جاند کے ساتھ ۔ پیونتاؤد کیھنے میں کیاہے؟"وہائے چھٹرنے کے موڈ میں تھی۔ وہ نیند سے بیزار ہور ہی تھی اور ان محتر مہ کو چکلے سوجھ

مجھے کیا بتا میں نے تو ڈھنگ سے دیکھا بھی نہیں اور تم كياچيكے لےربى مود يكھنے ميں كيساہے؟" اقرأنے تبكراس

"اچھااچھاناراض کیوں ہوئی ہو میں تو نداق کردہی تھی۔ ویے بیتمبارا گزن بہال آیاس چکرمیں ہے؟"عافی کامجس عروج بیتھا اور پھر اقر اُکے جواب سے اس کی ساری امیدیں صابن محے جھاگ کی طرح ماند پڑھنیں۔

" ہاؤبورنگ میں تو مجھی کوئی رشتے وغیرہ کا چکرہے۔" عافیہ انڈین فلموں اور ناولوں کی شوقین ہر جگہاہے مطلب کی باتیں

اركبائے تم سے فلمول اور رسالوں سے دور رہا كرو۔ ہر جکہ فیری بیل ڈھونڈ کی ہو۔" اقرائے منہ یہ ہاتھ رکھ کے جمائی روی ابھی تھر جا کرافطار کا انظام بھی کرناتھا۔ زبیدہ کی بدایت بھی آج مہمان کے شایان شان خاص افطاری ہے گی۔ ئية لميں اور رسالے بھی کہيں نہيں سے يہ بنی ہوتے ہيں اور پھر کیا پتا تھ میں بیرٹرپ کوئی رومیفک سین میں بدل جائے''عافیہ کے ڈرامائی اندازیا قر اُنے ایک دھی لگائی۔ "اجھا غصہ کیوں کرتی ہو۔" اپنی کمرکوسہلاتی وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔

وہ کھر پیچی تو زبیدہ اس کے آنے سے پہلے ہی کھر پیچے "السلام علیم!" كرے میں زبیدہ كے ساتھ اسفنذ بھی

بیفاتھا۔ دونوں نے ایک ساتھاس کے سلام کاجواب دیا۔ "آج در ہوئی اقرأ۔" کری کے باعث اس کا چرو سرخ ہور ہاتھا کمرے کی طرف جاتے ہوئے زبیدہ نے یو چھا۔ "امى آج فريفك اتنازياده بي آفس ٹائم بدلنے سے لگتا بساراشرى بابرنكل آيا ہے۔"اس كى بات س كرزبيده نے اثبات ميں سربلايا۔

" ہاں مجھے بھی کافی وقت لگ گیا۔ جاؤتم فریش ہوجاؤاور کچھ دیراً رام کرلوآج کھانا میں بکالیتی ہوں۔'' بنی کا کملایا ہوا

چره دیکھ کرزبیدہ نے کہا۔

وجنبين اى آپ كيون يكاكس كيس كھانا ميں بالكل تھيك مول بس كيڑے بدل كرآ في مول چرسب موجائے گا۔ 'اسفند ان دونوں کی باتوں سے بے نیاز سر جھکائے بیٹھاتھا۔ اقر اُنے ایک نظراس اکر وکود یکھااور پھر کیڑے بدلنے چکی گئے۔ "کیالڑی پندگی ہے گاآپ نے میرے لیے۔ ہروقت مرچیں چہائے رکھتی ہے۔ پانہیں آپ کواس میں کیانظر آیا۔ جھ سے قوالیک باربھی اس بندی نے سیدھے منہ بات نہیں کی بلکہ ایسا لگ رہا ہے وہ میرے یہاں آنے سے پچھ زیادہ خوش نہیں۔" وہ سجیدگی سے اپنا تجزید خسانہ کے گوش گزار کر رہا تھا۔ ہرمال کی طرح رخسانہ کے دل کا ارمان بھی اکلوتے اور لاڈ لے ہرمال کی طرح رخسانہ کے دل کا ارمان بھی اکلوتے اور لاڈ لے جیٹے کی شادی تھا لیکن مغربی ماحول میں رہیجے ہوئے جوایک خدشہ ہر دم پریشان کرتا ہے وہ ہیہ کہ اس معاشرے سے متاثر ہوکر اولا دکھیں اپنے شریک حیات کا چناؤ غلط نہ کرلے۔ اس صورت حال سے بیجنے کا ایک ہی طریقہ تھا جو رخسانہ نے بھی آز مایا اور اسفند کو اینے وعدے میں جکڑلیا۔

"تم بيسب علت من كهدر بواسفند جهال تك من جانتی ہوں اقر اُبہت بیاری اور خیال کرنے والی بچی ہے اور اس ک خوب صورتی اس کاپلس بوائٹ ہے۔ میں نے اسے کھھ سوچ کرہی تمھارے لیے پسند کیا ہے۔وہ بہت مجھی ہوئی اور مجھداراؤی ہاورآج کل کی اڑ کیوں کی طرح نہیں ہے۔اگر تمھاری ضدنہ ہوتی کہتم پہلے اسے دیکھو سے ملو کے تو میں اور فرخ بھی زبیرہ سے جھوٹ نہ بولتے اور ہم اس بات سے خاصے شرمندہ بھی ہیں۔" اقر اُ کوان دونوں نے دوسال پہلے ويكها تفاملا قات مخفرهم كيكن جس طرح اس في يورا كمر سنجالا مواتفااورجس طرح وه زبيده كاخيال رهتي تفي وه رخسانه كويهت اچھی گئی تھی۔ وہ آج کل کی لا ابالی از کیوں سے بہت مختلف تھی۔ ذمددار تھی رخسانہ کولگا بس یہی ہے جوان کی بہو بننے کے لائقِ ہے۔ اقر اُس وقت بر دری تھی اور رخسانہ قبل از وقت کوئی بات منہ سے نہیں نکالبا جاہتی تھیں ای لیے اپنی خواہش کو دبائے وہ واپس آ لئیں لیکن زبیدہ سے ان کا رابط پہلے سے براه گیا تھا۔ اپنی خواہش کا ذکر جب انہوں نے اسفندے کیا تو اسے مال کی بات ہے کوئی اعتراض تونہیں تھالیکن وہ اقر اُسے ملناحا بتاتهااسيد يكمناحا بتاتها اس في درخواست كالمي كدوه شادی کا فیصله اس ملاقات تک مؤخر کردیں اور پھر فرخ اور رخساندنے اس کے زور دینے پیاسفند کے یا کستان آنے کی بات بنائی تھی۔

"اب اگراچی من مانی کرکے چلے ہی گئے ہوتو تھوڑ اتحل سے کام لوہتم ابھی وہاں بہت دن ہواہے مجھوءاس کے مزاج کو جانو بعض اوقات لوگ جیسے نظر آتے ہیں در حقیقت وہ ویسے

ال کے فون کی بیل کافی دیر سے نگر دی تھی۔ کمرے میں داخل ہوکراس نے ایک نظراسکرین پہنظرا تنے نمبر پہڈالی اور اگلے ہی بل کال ریسیوکرلی۔ دد در مارم میں

''السلام علیم می! کیسی ہیں آپ؟''رخسانہنے بیٹے کی آواز سی تو سکون کا سائس لیا۔

''وعلیکم السلام! اسفند بیٹائم کیے ہؤسفر تو ٹھیک گزرا کوئی بریشائی تو نہیں ہوئی؟'' اسفند مال کے فکر مند سے اندازیہ سکرادیا۔

"جیمی …..میں خیریت ہے ہوں۔ بس تھوڑی گرم ہے یہاں اور میں ان لوگوں سے مل بھی بہت سالوں کے بعد رہا ہوں وہ بھی آپ کے بغیر ہاتی سب فرسٹ کلاس ہے۔"رخسانہ اس کی بات من گرہنس پڑیں۔وہ اس کے مزاج سے اچھی طرح واتف تھیں۔

واتف تھیں۔ "اب سیمینشن بھی تو تم نے خود سمیٹی ہے میری بات مان لیتے تواس وقت وہاں اکیلے پریشان نہ مورہے ہوتے۔" وہان کی بات کا مطلب سمجھ کیا تھا۔

''اچھا یہ بتاؤ زبیرہ کیسی ہے جہیں دیکھ کرتو بہت خوش ہوئی ہوگی۔''

" چی کھیک ہیں اور بالکل و لیی ہی جیسی آپ نے بتایا تھا۔
سوئیٹ اور کئیرنگ۔ بہت زیادہ خیال رکھنے والی۔" وہ سی میں
زبیدہ کی محبت اور خلوص سے متاثر تھا۔ بہت کم وقت میں جس
طرح وہ اس کا خیال رکھر ہی تھیں اسے وہ بہت انہیں گئی تھیں۔
"میں نے کہا تھا نہ وہ تھا را مجھ سے زیادہ خیال رکھے گی۔
وہ بمیشہ سے ایس ہی ہے بے لوٹ اور پر خلوص ۔ اچھا یہ بتا ک
افر اکیسی گئی ؟" اسفنداس سوال سے بچنا چاہ رہا تھا لیکن ایسا ہو
افر اکیسی گئی ؟" اسفنداس سوال سے بچنا چاہ رہا تھا لیکن ایسا ہو
نی بین سکتا تھا کہ دخسا نہ اس سے اس کی بابت نہ ہو چھتیں۔
افر اکیسی گئی ؟ مرج جیسی گئی وہ بھی میکسیکن تیز اور کراری۔"
مجھے بالکل ہری مرج جیسی گئی وہ بھی میکسیکن تیز اور کراری۔"

"اچھا بومت آتی پیاری لاکی پندی ہے میں نے تہارے کے اور تم ہو کہ مزاح دکھا رہے ہو" رخسانہ نے گھرکا۔

"دخوب صورت تو خیر وہ بہت ہے اس میں کھے شک نہیں۔"اسفند نے اس کا چہرہ نگا ہوں میں رکھتے ہوئے سوچا لیکن سیسب مال سے بیں کہا۔

- 42016 رفي الم 251 ما 251 ما 2016 الم

ہوتے نہیں ہیں۔ میرے حساب سے اقر اُ بہت حساس لڑک ہے پھروہ ہاری طرح آئیڈ میل حالات میں نہیں رہتی ایسے میں کچھ نہ کچھ نخی تو مزاج میں آئی جاتی ہے۔'' رخسانہ کی بات اسفند کے دل کو گئی تھی۔

.....☆☆☆.....

"توبہ ہے اتن شدیدگری ادراس پہ بیلی غائب ادر بیم مجھر۔" خود کلامی کرتے ہوئے اس نے سگریٹ سلگایا۔ وہ سونے کے لیے لیٹا تھا کہ لائٹ چلی گئی ادر پھر مچھروں کی ملخارے تنگ آگروہ ٹیرس پر چلاآیا۔

"کس خیرخواہ نے مشورہ دیا تھا اس گرمی میں پاکستان کا رخ کرنے کا سوئیٹورلینڈ چلے جاتے۔" اندھیرے میں اس نے آواز کا منبع تلاش کرنے کی کوشش کی پچھ دریمیں جب آئلس اندھیرے کی عادی ہوگئیں تواسے کرس پہبیٹھے وجود کا ندازہ ہوا۔

"آپاس وقت يهال کيا کردنی جين؟" اقر اُهنوز و جين بيشي تقي \_

"امی جلدی سوجاتی ہیں اور مجھے ایک اسائینمنٹ بنانا تھا وہ ڈسٹرب نہ ہوں بہی سوچ کر میں لا وَنْح میں بیٹھی تھی اور لائٹ چلی گئی اس لیے یہاں آگئی۔" اسے حن میں دیکھ کر وہ بھی سیر صیاں اتر آیا تھا۔ سیکریٹ بجھا کر پاس رکھی کری تھینج کروہیں بیٹھ گیا۔

کری کھنچ کروہیں بدیڑگیا۔ ''ویسے آپ کوگری نہیں گئی مچھر آپ کوبھی تو کاشتے ہوں گے۔''وہ بیچارہ اِب تک وہیں بھنساتھا۔

"ظاہر ہے گری ہے تو گئے گی بھی موسم کی شدت ہر نارال انسان کو حسوں ہوتی ہے لیکن صبر سے برداشت کرنے کے سوا اور دوسری کوئی چوائس نہیں اور دید مجھر ہمارے پالتو تھوڑا ہیں جو ہمیں نہیں گئے۔" وہ تو اپنے مسئلے کاحل چاہتا تھا کیا پتا یہاں جواب میں زبان ہے ڈرون ہملہ ہوگا۔ پتا نہیں بیاڑ کی کسی ہے بیار سے بات کر بھی سکتی ہے یا نہیں۔ اس کی بات بہسر دھنتا وہ لاجواب ہوگیا تھا۔

"کیار در بی بین آب؟"اس نے بات بی بدل ڈالی۔ "بی الیس کم پئوٹر سائنس آخری شمیسٹر ہے۔" اقراً اچا تک بی اٹھ کھڑی ہوئی۔

"آپ جارہی ہیں؟"اس نے جرت سے پوچھا۔ "پانہیں لائٹ کب آئے بہتر ہے سونے کی کوشش کی

جائے۔"اقرا کو بوں وہاں اس کے ساتھ بیٹھنا مناسپ نہیں لگ دہاتھااوراسفند کو بھی اس کا اندازہ ہو گیاتھاوہ وہاں سے چلی گئی تو اسفند بھی کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعدا پنے کمرے میں آگیاتھا۔

"جی فرمائیں؟" کمرے کا دروازہ مسلسل کھٹکھٹایا جارہا تھا سحری کے بعدمشکل سے آئلے گئی تھی۔ نبیند میں آئکھیں ملتاوہ دروازے تک آیا تو ہاہرا قر اُپریشانی سے ہاتھ میں رہی تھی۔

غائب بھی ۔اس کا پارہ اور بھی چڑھ گیا۔ ''میہیں تو رکھی تھی کہاں چلی گئی؟'' وہ بڑ بڑائی۔اس کے حصر مصر حدمہ دیائی تھی اس سے اتا سانی انداز واگل اسکا تھا

چرے پہ جو پریشائی تھی اس سے باآ سانی اندازہ لگایا جاسکتا تھا کہ وہ جو چیز ڈھونڈ ھربی ہے وہ اس کے لیے بے صداہم ہے۔ اس کارخ اب دوسری دراز کی طرف تھا۔

، من رق بار المورورون و المورون و ا

كفراتفا اقرأنے جلدي سيڈائري جيٽي۔

'' ہے آپ کے پاس کیے پیچی؟'' اس کے چند صفح الٹ بلٹ کردیکھتے وہ با قاعدہ غرائی۔

"دروہاں میز پر کھی تھی۔" اسفندنے اشارہ کیا۔اس دن اپنی چیزیں نکالے ہوئے اس نے ڈائری نکالی تھی کیکن میزے اٹھانا بھول گئی تھی۔آج اشنے دن بعدڈ ائری کا خیال آیا تھا۔ کہیں اس نے پڑھ نہ کی ہو۔ دل میں بیضد شہمی تھا۔اگر

رده لی تو ده مزید کچھ سوچنانہیں جاہتی تھی۔
''ویسے جننی بددعا نیں اس ایک کمرہ میں رہنے پہ جھے لی
ہیں اگران میں سے کوئی ایک بھی پوری ہوگئی تو میں اللہ کو پیارانہ
جھی ہوا تو لولہ لنگر اضرور ہوجاؤں گا۔'' سینے پہ ہاتھ باندھے
مسکراتے ہوئے وہ اسے دیکھ رہاتھا اور ہیں کا دل جاہا زمین
سیسے اور دہ اس میں ساجائے کیکن اگلے ہی کمح خود پہ قابو یائے

ہوئے وہ ڈھٹائی سے بولی۔

"کسی کی ذاتی ڈائری پڑھتے آپ کوٹر مہیں آئی؟" اسفند فون بند اس کی بات سے خاصا محظوظ ہوا۔ اس کی بات سے خاصا محظوظ ہوا۔

''یہ وہاں ٹیبل پہنچی تھی اور پھراس میں میرے متعلق اتنا کچھ تھا کہ اخلا قیات کونظر انداز کرکے پڑھ لی۔ ویسے اسٹنے رومانوی اور اوبی خیالات رکھنے والی لڑگی کی الیمی جارحانہ سوچ۔'' وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔اقر اُنے نظریں جھکالیں۔اس سے پہلے کے وہ مزید پچھ کہتا وہ وہاں سے چلی آئی یوں بھی عافیت اس میں تھی کافی سبکی ہوگئ تھی۔ آئی یوں بھی عافیت اس میں تھی کافی سبکی ہوگئ تھی۔

''تمہاری جان کوبھی چین نہیں ہے۔'' عافیہ کی کال اٹمینڈ کرکے اس نے موہائل کو کندھے کی سپورٹ پیکان سے لگالیا تھا اب وہ باآ سانی دونوں ہاتھ استعمال کر سکتی تھی۔افطار میں ابھی پچھے وقت تھادہ پکوڑوں کے لیے بیس کھول رہی تھی کہاس کاموہائل بجنے لگا۔

وقت؟"كها المساحة المساكنة الم

" یاروہ جو بن بلایا مہمان آیا ہے نااس کے لیے افطار تیار کررہی ہوں محترم کو پکوڑے بہت پسند ہیں اس لیے ان کی فرمائش پہ آلواور پالک کے پکوڑے بنارہی ہوں۔ "وہ جل کر ہولی۔

ں دبیرہ وہ ۔۔۔۔۔ تو بات فرمائٹوں تک جا پینچی ہے۔ کی رہومری جان آخر کینیڈین کزن کو امپرلیس کرنے کا اس سے اچھا موقع کہاں ملے گا۔'' عافیہ اس کی بات کوخوب انجوائے کردہی تھی۔۔

"امپرلیں کرتی ہے میری جوتی پیسب تو میں امی کی وجہ ہے کر ہی ہوں تہمیں تو بتا ہے امی کو بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کا مسئلہ ہے اور انہی کی وجہ سے میں بھی فرائی چزیں نہیں کھاتی لیکن اب وہ صاحب کہ دہے ہیں تو خاص ان کی خاطر امی کا تھم ہے کہ بیسب اہتمام کیا جائے۔" کڑائی میں تیل ڈال کر اس نے چولہا جلایا۔

معنی کی بات نہیں مفت کا تواب ال رہاہے کیوں مم کرتی موری ہوری ہوری ہوری کا تواب ال رہاہے کیوں مم کرتی ہورے ہوری ہوری ہوری کا نیجو گئیں اور اس سے پہلے کے اقر اگر کی کہتی زبیدہ باور چی خانے میں آگئیں اور اس نے بات بدل دی۔ چند منٹ یہاں وہاں کی بات کرکے اس نے بات بدل دی۔ چند منٹ یہاں وہاں کی بات کرکے اس نے

فون بند کردیا۔وہ جاتی تھی زبیدہ کواس کا عافیہ ہے نون پہلی کمیں یا تیں کرنا اچھانہیں لگنا اور وہ اکثر اسے ڈائٹ بھی دیتی تھی لیکن آج زبیدہ اس کے پاس ہی کھڑی تھیں لیکن انہوں نے اس نے پھے نہیں کہا۔اقر آ کو وہ کچھ خاموش کی اس نے چور آئھوں سے دیکھا مگروہ جیسے کسی گہری سوچ میں تھیں۔ آئھوں سے دیکھا مگروہ جیسے کسی گہری سوچ میں تھیں۔

"اقر التمهيل كيا ہو گيا ہے تم كول دن بددن تكن ہوتى جارى ہو۔ اگر آج اسفند تمہارى با تيس من ليتا تو كيا سوچا۔ اس كے ساتھ جيسا تمہارا دويہ ہادر جو تمہارى سوچ ہاگر اس نے بد بات اپنے والدين سے كہددى تو وہ لوگ كيا سوچيں كے جارے بيس " رات كو كمرے بيس آكر نربيدہ وہ نربيدہ نے بہلى بات بہى كى۔ بات تو تھيك تھى اگر زبيدہ وہ با تيس سن سى قالوادرا ہے ليے برملہ باتى سى تا تھى تھا اور اپنے ليے برملہ باتى بى كار نربيدہ وہ بات بى كى۔ بات تو تھيك تھى اگر زبيدہ وہ بات بى كى۔ بات تو تھيك تھى اگر زبيدہ وہ بات بى كى۔ بات تو تھيك تھى اگر زبيدہ وہ بات بى كى اللہ بات ہے برملہ بات بى كى اللہ بات بى كى دائے برملہ بات بى كى دائے بى كى دائے بى كى دائے برملہ بات بى كى دائے بى دائے بى دائے بى كى دائے بى دائے بى كى دائے بى ك

" بہلے تو تم اتی تلی نہیں تھی تمھارے رویے میں کر واہث بھرتی جارہی ہے۔خود کو بدلو بیٹا ایسے تو زندگی گزار نابر الشکل ہو جائے گاتم تو میری بہت پیاری ، بہت صبر کرنے والے ادر محبت کرنے والی بٹی ہو پھر کیوں تم میں اتنا غصہ بھرتا جارہا ہے۔'' اس کارویہ وہ کافی دن سے نوٹ کردہی تھیں اسے ذوں میں اس نے ایک بار بھی اسفند سے ڈھنگ سے بات نہیں کی تھی۔ درجی سے اللہ میں بھرین گی گزار سے بیات نہیں کی تھی۔

جلتی بھتی فون کی اسکرین نے اس کی کچی کی نینداڑادی تھی۔ "مبلور"عافيه كالمبراسكرين برجم گار باتفارسب سے بہلے ال نے بیڈیدایے ساتھ سوئی زبیدہ کودیکھا۔ وہ سکون آور دوائيول كے زيرار حمري نيند ميں تھي۔ پھر بھي اقر اسر کوشي كي حد تك مدهم آوازيس بولى كهبيں وہ جاگ ندجائے۔

کے سے فون کردہی ہوں،اب تو تا امید ہو کے بندہی كرنے لكى تھى۔اتى دىر كيول لكادى فون اٹھانے ميں؟"عافيدى فنکوہ بھری آ واز اس کی ساعتوں سے فکرائی ۔ کمرے کا دروازہ بند کریے وہ ننگے یاؤں بلی کی طرح دیے پیروں ٹپلتی ہوئی لاؤنج

" بارای سورای تھیں۔ انہی کی وجہے فون سامکنٹ پالگا دیا تھا۔ تمہیں تو پتا ہے تا آئیس کتنا اعتراض ہے اور پھرمیری بھی آ كھالگ كئى ..... "أكر چەكمرے كا درواز ە بند تفا چر بھى وه اب تك سركوشي مين بي بات كردبي تقي بساتھ ساتھ پيجھے مركر ایک نظر بند دروازے پیڈال رہی تھی کہ ہیں ماں پیھیے ہے نہ آجائے کیکن ایک نظر میرهیوں پیڈالنا بھول کی۔ نائٹ بلب کی روشی میں سیر حیوں یہ کھڑے اسفند کی بیاس یک دم غائب موتی تھی۔ اقر ا کو بول چورول کی طرح کان سے فون لگائے لا وَجَ مِس د مَكِي كروه فريز ہو گيا تھا۔

"احِيماسنو حِهمِيں ايك بات بتاني تقي مِين كل كالجنہيں آول گي- عافيد كي بات من كراقر أكامود آف موكيا تعابيل بی وہ گھر میں اسفند کی موجودگی سے بیزارتھی اوراب کالح میں ایک برادن۔اس کاول جاہا پناسر پیٹ لے۔

"كيول؟" تسلى سے بات بھي كرنامشكل تفا\_اس كرفيوك کیفیت میں تو وہ ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر بائے گی یہی سوچ کروہ اب لاؤ کے سے باہرنکل کو حن میں آ گئی۔اسفند کے دماغ میں خطرے کی تھنٹیاں بجنا شروع ہوگئی تھیں۔رات کے ایں پہر، ماں ہے جھپ کرایک لڑگی کا موبائل فون یہ یوں سر کوشیوں میں گفتگو کرنا اس کے اندر کا جاسوں یک دم الرث ہواتھا۔

'' مار ابو کے دوست کی قیملی کل میرے رشتے کے سلسلے میں آرہی ہیں۔افطاریہ اچھا خاصا انظام کرنا ہوگا تو ای نے كها كالح من چھٹى كرلو-" اقر أصحن ميں پہنچى اى بل اسفند تیزی سے سٹرھیاں جڑھ کر ٹیرس میں جا کھڑا ہوا۔ سحن میں لگے الی کے درخت کی شاخیں کھھاس طرح پھیلی ہوئی تھیں

نے اپنامعاملہ اللہ کے سپر دکر دیا ہے اور رشتہ داری قطع کرنا اللہ کو سخت نالپندہے میں کیوں اللہ کی ناراضگی سمیٹوں اور پھر کچھ بھی ہے وہ ہمارے اینے ہیں اور مجھےان سے کوئی گلہیں میری تو بس صرف اتن ى تمناي، الله سے دعاہے كدكوئى نيك اوراجها رشتال جائے اور تمہاری تعلیم بوری ہوتے ہی میں تمہاری شادی کے فرض سے سبکدوش ہوجاؤں۔میری نیک سیرت اتن پیاری بیٹی جس دن اینے گھر کی ہوجائے گی میں مجھوں کی میرے جينے كامقصد يورا ہوكيا۔"زبيده نے اسے بيارسے مجمايا۔ "التحصير شيخة آج كل الهي كعرول مين جماليَّت بين جهال

أنبيس دولت نظرآئ بيريارسائي ،خوب صورتي اور تعليمي قابليت تو آج كل انوى چزيں ہيں۔ "زبيدہ كوايس كى بات س كردكھ ہوالیکن وہ بھی کیا کرتی حقیقت سنخ ہی ہوتی ہے۔

"تم بلاوجه منفی سوچ رہی ہوا قر اکانسان کودہی کچھلتا ہے جو اس كے مقدر ميں موتا ہے اور مجھے بورایقین ہے اللہ نے میری بى كانفيب بهت احمالكهاب "أسياني مال كي وصلي رشك آيا تفاده بميشاتي بي رُاميدر بتي تعين \_

"اورایک بات ..... ہارے ساتھ جو کچھ بھی تمہارے ابا كے بھائيوں نے كيا اس ميں رخسانيہ بھائي اور فرخ بھائى كاكوئى حصة بين بلكه وه لوگ تو بميشه مجھے سي نه سي طرح سپورث كرتے رہے ہيں۔فرخ بھائى تو مالى مدد بھى كرنا جاہتے تھے کیکن سے بات میرے لیے قابل قبول نہیں تھی میرے لیے یہی بہت ہے کہ وہ ہمیں اس قابل مجھتے ہیں کماینے استے سارے امیررشتے داروں کے ہوتے ہوئے ہمارے کھر میں رہنے کو ترايح دية بين تم بھي اسفند سے اپنارويه تھيك كرو مين نبين جاہتی تمبارے رویے سے وہ لوگ ہمارے لیے دل برا کریں۔ کیاتم جاہتی ہوان کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔"وہ مال كود كونو بهي نبيس ديسكتي تقي\_

" نھیک ہائی آپ کوآئندہ میری وجہ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔"زبیرہ نے اس کا ماتھا چوما۔

" مجھے تم سے یہی امید تھی۔رات بہت ہوگئی ہےاب سو جاؤ سحری کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ وہ دوالے چکی تھیں اور اقر اُ کو بھی آج نیندآرہی تھی۔اس کیے بتی بچھا کروہ بھی مان کے برابر میں لیٹ گئی۔

اس کاموباکل سامکنٹ پہتھا۔زیروکے بلب کی روشنی میں

62016 NAZ

ٹوٹے سے فی گیا۔ ایک بار پھروہ جیز تیز قدموں سے چلتا میرس کی طرف آگیا تھا۔

"اچھاچلو پھر برسول ملاقات ہوگی۔کل کادن میں تمہاری جدائی برداشت کر گئی ہول۔" اقر اُ کی شوخ آ واز اسفند کے کانوں سے فکرائی۔وہ اب فون بند کرکے گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ ٹیمن کے جنگلے توجی سے تھا ہے اس نے لوے کی گرل پہ ایک زوردار ٹھوکر مار کراپناغصہ نکالا اور کمرے میں چلا گیا۔
"" اسفن کی لایں ہے گا ؟ تمہ نے اٹھا انہیں السیح ی کا

"میاسفند کہال رہ گیا؟ تم نے اٹھایا نہیں اسے سحری کا وقت نکلا جارہا ہے۔" اقر اُمیز پیکھانے پینے کا سامان لا کردکھ چکی تھی۔ زبیدہ کو بھی اس نے کچھ در پہلے ہی جگایا تھا اور اس کی برایت کے مطابق وہ ایک باراسفند کا دروازہ کھنگھٹا آئی تھی۔ برایت کے مطابق وہ ایک باراسفند کا دروازہ کھنگھٹا آئی تھی۔

"میں نے روز کی طرح دروازے پیدستک دی ہےامی-" حائے کی پیالی زبیدہ کی طرف سرکاتے ہوئے وہ سلی سے بیٹھی اینا پراٹھا کھار ہی تھی۔

"" تو پھرآیا کیون نہیں ذراجاؤایک بار پھردروازہ کھٹکادو۔کیا پتا گہری نیندگی وجہہے آنکھ نہ کھلی ہو۔اتنا لمباروزہ ہے بغیر کھائے ہے کیسے رکھے گابے چارہ۔ 'زبیدہ کوتشویش ہوئی۔ اقر اُکے ماتھے پہ آئے بلوں کونظرانداز کرتے ہوئے اس نے اسے ایک بار پھراٹھنے کا کہا۔چارونا چاراسے جانا بی پڑا۔

'' کیا بات ہے؟'' ایک، دو، تنین جب چوسی بار دستک دینے پہنچی دروازہ نہیں کھلاتو اس نے دروازہ بے تحاشہ پیٹ ڈالا۔اب کی بار تنگ آ کراسفند کودروازہ کھولنا پڑا۔اس کا موڈفل آف تھا اوراس آ تکھیں سرخ ہورہی تھیں جیسے وہ تمام رات حاکمار ہاہو۔

" محرى كا وقت ختم ہونے والا ہے۔ امى آپ كو بلا ربى ہيں۔ "اقر أكواس كے رويے سے جيرت ہوئى۔ چھ بھى تھا وہ اس سے ہميشہ بہت ڈيسنٹ اور دوستاند انداز ميں بات كرتا تھا۔ يہلى بارتھاوہ اقر أكوكھانے كآ رہاتھا۔

''شایدان کا دماغ گری اورلود شیرنگ سے خراب ہو چکا ہے۔'' وہ بس موج ہی سکی تھی۔

" مجھے بھوک نہیں ہے آپ چی جان سے کہددیں۔" دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے اس نے ای کے کمرے کا دردازہ اس کے مندید بند کیا اور وہ جبرت سے دیکھتی رہ گئی۔ دل تو جا ہا اس بے عزتی پداہمی کے ابھی اس نواب کے بچے کا سامان اٹھا کے باہر بھینک دے لیکن انسوں یہاں نوے فیصد یا کستانی کہ وہ وہاں پیٹی اقر اُکوتو ہرگر دکھائی نہیں دے رہاتھا ہاں البشہ
وہ اقر اُکو باآ سانی دیکھ سکتا تھا اور اس کی آ واز سننے کی کوشش
کررہا تھا۔ زرد بلب کی روشی میں اس کے چہرے بہ چھیلی
پیاری مسکر اہت دیکھ کرکوئی بھی دیوانہ ہوسکتا تھا کین اس
جی جرکر غصہ آ رہا تھا۔ استے ون سے لاکھ کوشش کے باوجودوہ
اقر اُکی یہ مسکر اہت دیکھ نہیں پایا تھا اور اس وقت وہ کسی اور
سے با تیں کرتے ہوئے گئی خوش اور مطمئن لگ رہی تھی جیسے
سارے جہان کی دولت یالی ہو۔
سارے جہان کی دولت یالی ہو۔

"اچھاتو یہ چکر ہے۔ کتناخود غرض زماندآ گیاہے و سے میرا تو ایک بار بھی نہیں سوچا ہوگا کہتم سے ملوں گی نہیں تہہیں دیکھوں گی نہیں تہہیں دیکھوں گی نہیں تہہیں ہوگا۔" وہ اس وقت فل نوئنکی کے موڈ میں تھی۔ عافیہ کا بنس بنس کے برا حال ہوگیا تھا۔ اسفند کے کانوں میں اقراکے یہ جملے گرم سیسے کی طرح اترے تھے۔ کانوں باتھوں کی مٹھیاں جینچے وہ اب اقراکے قبقہے میں رہا تھا ۔ بقیناد وسری طرف سے فیون یہ کوئی چٹکلا سنایا گیا تھا۔

"اس جیسی لڑی تو چراغ لے کر ڈھونڈ نے سے بھی نہیں ملے گی۔" زیرلب اپنی مال کے الفاظ طنزیدا نداز میں دہراتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ میں سلگتا ہواسکریٹ اور دوسرے ہاتھ میں اپناسیل فون اٹھایا۔

' '' '' '' '' '' '' آہوں مما گوان کی فیورٹ اقر اُکے کارناہے۔ کس طرح بیاڑ کی معصوم بن کراپی ماں اور باقی سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔'' اپنی کائٹیکٹ لسٹ سے رخسانہ کا نمبرز کا لتے ہوئے وہ مسلسل ہو ہوار ہاتھا۔

''یہ تو اچھا ہوا میں نے آٹھیں بند کرکے مماکی بات پہ بھروسہ نہیں کرلیا۔'' دومری طرف بیل جارہی تھی لیکن رخسانہ فون نہیں اثنیڈ کر دہی تھی۔اس کا غصہ مزید بیڑھ گیا۔

"اگراس می گاؤی سے شادی کر آنی تھی جس کے ڈھکے چھے افئیر ہوتے تو پھر کینیڈا میں کون کالڑ کیوں کی کی ہے۔" فون ایک بار پھر ملایا گیا تھا بقینار خسانہ اس وقت کہیں مصروف تھی ورنہ اسفند جب سے پاکستان آیا تھا رخسانہ کا اس سے مستقل رابطہ تھا بلکہ اسے تو اسفند کے فون کا انتظار رہتا تھا۔ اپنا عصہ اس نے اپنے قیمتی فون پہنکالا جو تسمت سے بیڈ پہ گرااور

ور المحال المحال 256 مرائي 2016ء

بلے کے وہ کچھکہتیں اسفند نے یہ کہہ کرلائن کاٹ دی کہ وہ بھر بات کرے گا۔اس کا اندازاس کی خاموثی رخسانہ کومزید پریشان کرگئی تھی۔

وہ لیٹیں تواقر اُبھی بتی بچھا کرسونے کے لیے لیٹ گئی تھی رات کے کسی پہرایں کی آنکھ کھلی، ایک انجانہ سا احساس ایک غيرمرنى خوف است بفجهوزر بإتها موبائل الفاكرونت ويكها تو الجھی سحری میں کچھ وقت باقی تھا اس کیے کروٹ بدلی اور ایک بار پھرسونے کی کوشش کی لیکن اچا تک اسے احساس ہوا کہذبیدہ کا بسر خالی پڑا ہے۔ بتی جلا کر اس نے اس بات کی تصدیق کی۔ان کابستر خالی تھا اور پھراس نے سب ہے پہلے ہاتھ روم مِين ديکھاوہ وہاں بھی تہيں تھيں۔شايد پانی پينے تی ہوں بيسوچ كروه بادرجي خانے مين آئي ليكن زبيده اسے وہاں بھى تہيں ملیں اور پھروہ محن کی طرف آئبیں ویکھنے آگئی۔ اقر اُ کوان کے ال طرح جا گئے سے تشویش ہورہی تھی۔ دل بی دل میں پریشان ہوئی وہ سخن میں آئی تو وہاں زبیدہ کری یہ بیٹھی تھیں۔ بلب كى روشى ميس اقرأ كوان كاچېره تصكاته كا اورزردى مأل لگا\_ "اي آپ اس ونت يهان کيا کرري هين؟" وه دانتون

سے ہونٹ جھینی در دکود بانے کی کوشش کررہی تھیں۔ "امى كيابوا ع آب كو .... مجهة ب كى طبيعت تحيك مبين لگ ربی؟"وہ اپنابایال كندهادائيں ہاتھ سے مسلسل ملے جا رہی تھیں۔وہ ایک کم عرصے ہے ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول ک مریضتھیں لیکن ادویات کے مسلسل استعمال کے ساتھ وہ ایک نادل زندگی گزاردہی تھیں ۔ اقر اُکے سامنے انہوں نے بھی بھی این بیاری کوایشو ہیں بنایا تھا۔

''مِیں ٹھیک ہو بیٹا۔بس دل کھبرار ہاتھا اندراس لیے سوجا م کھے در کھلی فضامیں جا کر بیٹھوں۔"وہ اپنی تکلیف اس سے چھیانے کی کوشش کررہی تھیں لیکن ان کی آواز میں تکلیف کی شدت نمايال محى \_ اقرأ كواندازه مور باتها كماس وقت يقيينان کے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ ہے۔

"ليكن مجهينوآب كي طبيعت بالكل تُعيك نبيس لك ربي-" اس كى آواز مين خوف بھى تھا اور يريشانى بھى۔ان كا ہاتھ تھا ماتو وه برف کی طرح سرد تھا۔ اقر اُ کواپنا سائس رکتا ہوامحسوں ہوا۔ وہ اس کی مال تھیں، اس کی کل کا تناہ اس کی حصت والد کی وفات کے بعدوہ اس کا واحد سہار انھیں اس دنیا میں ان کی گود

عوام فقط سوج ہی عتی ہے اس پیمل کہاں ہوتا ہے ورنہ پیملک بھی سیر یاور موتا۔ وہ دانت پینتی موئی واپس آئی اور نہایت خراب موذ میں زبیدہ کوسارا قصہ گوش گزار کرے اپنی شھنڈی چائے پراٹھے سے م غلط کرنے لگی۔

اس کاساراون انتہائی براگزراتھا۔ پوری رات جاگ کے گزارنے کے بعد بناء کچھ کھائے ہے روزہ رکھا،موڈ عجیب چڑ چڑا ہور ہا تھا۔ بیڈ کراؤن سے دیک لگائے وہ آتکھیں بند کئے بیٹھا تھا جب پاس پڑا فون بجنے لگا۔ رخسانہ کانمبر دیکھ کر اس نے بے دلی سے فون اٹھایا۔ رات والا غصہ اور جذباتیت اب کہیں نہیں تھے۔ اس وقت تو وہ بیسوچ رہا تھا کہ جب رخسانه کوه اقرأ کی سچائی بتائے گا تواس کو کتنا گراصدمه بہنچ گا۔فقط خودے منسوب ہونے والی لڑکی سے چندون کا سامنا ہونے یہوہ اس کی طرف تھنچاؤمحسوں کررہا تھا۔رخسانہ تو دو سال سے اقرأ كوائي بهو بنانے كاخواب دل ميں ليے بيتمي ے۔وہ انہیں کیابتائے۔

"ببلواسفند، كيسے ہو بيٹا؟" رخسانه كي آواز من كراندرتك سكون الرتامحسوس مواريج بمشكل يريشاني ميس مال كي آواز بھی رُسکون کردیتی ہے۔

"السلام عليم مي!" وه حياه كرجهي ايني آواز كويشاش نه كرسكا\_ " كل تم فون كررب تصريس كهرزي هي اس كيكال بیک مہیں کرسکی سیب خبریت توہے نامیری جان؟" رضانہ کی آواز میں فکر مندی تھی۔

"آپ سے بات کرنے کودل چاہ رہا تھا اس کے کال کی تھی۔'' پہانہیں کیوں وہ اسے سے کیوں نہیں بتا پار ہاتھا حالانکہ یہ بات آئے نبیں تو کل اس کے والدین کومعلوم ہوجائے گی۔ "اده میرا بچه .... میں اور تمہارے یا یا بہت جلد یا کتان آرہے ہیں ڈونٹ دری ۔' وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا یہ تواس نے سوجا ہی مہیں تھا کچھون میں فرخ اور رخساندر شینے کی بات کرنے میں ہے۔ میں جا میں کے۔

"كياموااسفندتم كجير بيشان لكرب موسيح"اس كى طرف عطويل خاموشي ياكردخسانه كويجه كربركا حساس موا " آپ ٹھیک کہتی ہیں حمی بعض اوقات لوگ جیسے نظر آتے ہیں در حقیقت وہ ویسے ہوتے نہیں ہیں۔" رخسانہ کواس کے کل بات كاسياق وسباق معلوم تھانداسفند كےول كاحال اس سے

تابىل ر 257 £ 257 جولا فى 2016 £

اس کی سب سے محفوظ بٹاہ گاہ تھی۔ رات کے اس پیروہ کیسے ہوا تھا۔ انہیں ڈاکٹر کے پاس کے کرجائے۔وہ بہی سوچ رہی تھی اور پھر انہیں ڈاکٹر کے پاس کے کرجائے۔وہ بہی سوچ رہی تھی اور پھر

وہ یک دم پیٹی۔

"امی آپ دومنٹ رکیس میں ابھی آتی ہوں آپ کو ہیں تال اوری کی کے اسے اسے اسے کر جانا بہت ضروری ہے۔ "وہ قریبا بھا گئی ہوئی گئی گئی۔

وروازہ بے تحاشہ بجایا جارہا تھا۔ اسفند کہری نینڈ میں سویا افراز بید ہوا تھا۔ دروازے پیہونے والے تشدد کی آواز سے ہڑ برٹواکر آرام کی خوالا اٹھا اور نینڈ میں سلیپر پاؤں میں پھنسا تا دروازے تک آیائین آدھی درار دروازہ کھولتے ہی اس کی نینڈ کافور ہوگئی تھی۔ اقرا آتھوں "آ

روای سے ای کی طبیعت اجا تک خراب ہوگئ ہے۔ وہ وہاں صحن میں بیٹھی ہیں آئیس ایر جنسی میں لے کر جانا ہوگا۔
اس پلیز .....، روتے ہوئے اس کی پچکی بندھ کی صی ۔ اسفند
اس کی سی بھی بات کا جواب دینے کے بجائے فوری طور پہ
کر ہے نکل رصحن کی طرف آیا تھا۔ زبیدہ کی طبیعت پہلے
سے زیادہ بجڑ پچکی تھی ۔ اگلے ایک کھنٹے میں وہ آئیس اسفند کی مدد
سے سپتال لے آئی تھی ۔ مال کواس حال میں و کھے کراس کے تو

"آپ کی والدہ کو Atherosclerosis ہے۔ دراصل ان کے ول کی شریا نمیں بند ہیں اور ان میں ہے۔ دراصل ان کے ول کی شریا نمیں بند ہیں اور ان میں plaque کرنی ہوگی۔ "زبیدہ کے مختلف Angioplasty کرنی ہوگی۔ "زبیدہ کے مختلف شیبٹ اور آئیس کچھ وقت جیسٹ پین سینٹر میں رکھنے کے بعد ڈاکٹر نے آئیس بتایا تھا۔" اچھا ہوا آپ لوگ آئیس جلدی ہیتال لے آئے ورندا یسے کیس میں اگر دیر ہوجائے جلدی ہیتال لے آئے ورندا یسے کیس میں اگر دیر ہوجائے بیتانی گھراگئی تھی اسفند اتنا ہی مطمئن اور کمپوز ڈ تھا۔ اسے بقتالی گھراگئی تھی اسفند اتنا ہی مطمئن اور کمپوز ڈ تھا۔ اسے تھا۔ اگلے چند گھنٹوں میں آپریشن کر کے stent ڈالا جات کہ تا پھر رہا ہے جد گھنٹوں میں آپریشن کر کے stent ڈالا جات کہ تا پھر اس وقت وہیں موجود تھا۔ زبیدہ اس کی اور شکر گز ارتو اقر آ بھی تھی کہ وہ ان کے لیے فرشتہ ٹابت کی اور شکر گز ارتو اقر آ بھی تھی کہ وہ ان کے لیے فرشتہ ٹابت

''جوہیں کھنے بعد زبیدہ کو فرمی کھنے بعد زبیدہ کو فرمیاری کھنے بعد زبیدہ کو فرمیاری کا خوارج کردیا گیا تھا ان کی حالت بہت بہتر تھی اور ڈاکٹر نے پوری تسلی کے بعد انہیں کھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ افر اُزبیدہ کو کمرے میں لٹا کراسفند کے پاس آئی تھی جوخود بھی آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں جارہا تھا۔ پچھلا پورادن اور آدھی رات وہ ان دونوں کے ساتھ جسپتال میں ہی تھا۔

"آپ سچ میں ہارے لیے رحت کا فرشتہ بن کرآئے ہیں یہ سوچ کر ہی میری جان نکل جاتی ہے آگرآپ نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔" وہ اس کی احسان مند تھی۔اسفند نے ایک نظراس کے چبرے یہ ڈالی جہاں اس وقت پریشانی اور پشیمانی دونوں عیاں تھیں عصے میں بھی یہ چبرہ اپنی رعنائی برقر ارد کھتا تھا لیکن آج وہ چاند چبرہ پریشانی کی بدلیوں ہے چھیاتھا۔

ورمین نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا۔ آپ کومپر اشکر میادا کرنے کی صرورت نہیں ہے میں نے جو بھی کیا اپنا فرض سمجھ کے کیا۔ وہ آپ کی والدہ ہیں تو میری بھی چچی ہیں اور ان کاحق بنتا ہے بچھ ہر "اس الڑی کا وہ تک چڑا اور اکھڑا اکھڑا روپ دیکھنے کی پچھ ایکی عادت ہوگئی کے اس کی ممنون صورت اور بے چارگ اسے بچیب ہی لگ رہی تھی۔ وہ بہت لیے دیے انداز میں بات کر رہاتھا۔ ایک ڈھکا چھیا شکوہ تھا جو چھا کے تا حجیب رہاتھا۔ کہ بچھی تھا بھلے وہ اس کی پسند نہیں تھی لیکن اسے بہلی نظر میں کر میں امریخ کا فرات کی جو بہلوا سے کہ اور کا تھا کی اور کے دات کا جو پہلوا سے کا فیصلہ کر چکا تھا لیکن اچا تھا۔ اسفندا سے اپنی شریک سفر بنانے سامنے آیا تھا تھا۔ سے دہ اس سے شادی تو اب بیس کی سامنے آیا تھا تھا۔ سے دہ اس سے شادی تو اب بیس کر سکا تھا لیکن اسے دل سے نکالنا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ کر سکتا تھا لیکن اسے دل سے نکالنا اتنا آسان بھی نہ تھا۔

" " برجی ہے لیکن میں آپ کی احسان مندہوں امی کوخدا ناخواستہ اگر پچھ ہوجا تا تو میں تو مربی جاتی آپ بیں جانے وہ میرے لیے کیا ہیں۔ "فرط جذبات سے اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اقر اُس کے لیج کی درشتی کواپنے گزشتہ رویے کی وجہ بچھ ربی تھی نے اس بات سے انجان کے اسفند کے دل میں اس کے لیے کون سے جذبات سر اٹھا رہے اور اس رات کے بعد وہ رقابت کی کون کی آگ میں جل رہا ہے۔ وہ اگر جان جاتی تو یقینا اپنا سر پہیٹ لیتی۔

مینا اپاسر چیک ماں۔ "اولاد کے لیے مال کی اہمیت کیا ہوتی ہے میں انجھی طرح

جانتا ہوں لیکن اب آپ یہ سب مت سوچیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ چی بالکل تھیک ہیں۔ آپ بہت بھی ہوئی بھی ہیں بہتر ہوگا آپ آرام کریں۔ 'اس بار انداز حقیقتا جان چھڑانے والا تھا۔ تھی ہوئی تو وہ بھی بہت تھی اور پھر اسفند کو بھی آرام کرنا تھا بہی سوچ کروہ سر ہلاتی زبیدہ کے کمرے میں چلی آئی۔ شعابہی سوچ کروہ سر ہلاتی زبیدہ کے کمرے میں چلی آئی۔

''ارے بھی زبیدہ یہ اچا تک کیا کرلیا بیٹھے بٹھائے اپنی طبیعت خراب کرلی۔ مجھے تو اسفند نے بتایا کہ چچی کی طبیعت اچا تک خراب ہوگئی۔'' رخسانہ بھائی کا اٹلے ہی دن فون آگیا تھا۔ زبیدہ کی اچا تک طبیعت کا من کر وہ بھی خاصی پریشان ہوگئ تھیں۔

"بس بھائی کچھ پتاہی نہیں چلا۔ وہ تو بھلا ہوا سفند کا جواس پریشانی میں مددگار ثابت ہوا ورنہ اقر اُ اسکی کیسے سب منتج کرتی۔"زبیدہ آہتہ آہتہ بول رہی تھیں۔

"اسفندتمهاری اولاد کی طرح ہاں کا فرض بنمآ ہے بھی اور پھراہنے ہوتے کس لیے ہیں۔بستم کوئی ٹیننش مت لواور آرام کرو۔" رخسانہ بھائی کے خلوص اور محبت نے زبیدہ کو پُرسکون کردیا تھا۔

انہوں نے آفس سے ایمرجنسی کیولی تھی اور آج کل وہ گھر پہنی آرام کررہی تھیں اقر اُنہجی کانج سے دخصت کے کر گھر پہ ہی تھی۔ زبیدہ تو ڈاکٹر کی ہدایت اور اپنی طبیعت کی وجہ سے برہیزی کھانا کھارہی تھیں اور دوز ہے بھی تہیں رکھرہی تھیں کیکن آج اقر اُنے افطار میں خاص اہتمام کیا تھا شاید وہ اسفند کا شکریاس انداز سے اداکرنا چاہتی تھی۔ افطار کا وقت ہونے والا تھالیکن وہ اب تک گھر نہیں آیا تھا۔

بالمبین وہ آج افطار پہ آئے گا بھی پانہیں۔گزرتے وقت کے ساتھ اس کی تثویش بڑھتی جارہی تھی۔ اے لگ رہا تھا کہیں اس کی ساتھ اس کی تثویش بڑھتی جارہی تھی۔ اے لگ رہا تھا دروازہ کھلنے کی آ واز آئی۔ اقر اُکے قدم انٹرنس کی طرف بڑھے اس وقت اسفند اندر واخل ہوا۔ اقر اُلجا تک رک گئی لین اس کے رکنے کی وجہ اسفند نہیں بلکہ اس کے ساتھ دروازے ہے واخل ہوتے رخسانہ اور فرخ تھے جنھیں اچا تک کھر میں آتا دیکھ دروان رہ گئی تھی۔ ابھی تین دن پہلے ہی تو انہوں نے زمیدہ کی طبیعت دریافت کی تھی ون پاوراب اچا تک اس طرح نہیں اطلاع کے وہ لوگ کینیڈا سے یا کستان آگئے تھے۔خود بغیر کسی اطلاع کے وہ لوگ کینیڈا سے یا کستان آگئے تھے۔خود بغیر کسی اطلاع کے وہ لوگ کینیڈا سے یا کستان آگئے تھے۔خود

اسفندکوسی اس بارے ش ہرگر علم ہیں تھا۔ وہ چاہ کر بھی دخسانہ کوافر اکے متعلق کچھ بتا ہیں پایا تھا۔ زبیدہ کی بیاری کے بعد رخسانہ اور اس کے درمیان اس موضوع یہ بات اس لیے ہیں ہو پائی تھی کیونکہ وہ خودیہ فیصلہ ہیں کریایا تھا کہ انہیں اپناا نکار کن لفظوں میں پہنچائے۔ ہر ماں کی طرح رخسانہ بھی جذباتی فاقون میں پہنچائے۔ ہر ماں کی طرح رخسانہ بھی جذباتی فاقون میں اور اسفند کا ہم کہنا کہ افرا کا کسی کے ساتھ افتیر چل فاقون میں اور اسفند کا ہم کہنا کہ افرا کا کسی کے ساتھ افتیر چل مہانے وہ تو خود واپس مانے کے لیے پرتول رہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ان دونوں مانے اچا تک پاکستان آکرائے جیران کردیا تھا۔

نے اچا تک پاکستان آکرائے جیران کردیا تھا۔

…… ہے کہ کہنے ہیں۔….

"زبیده .....! میں اس بارتمہارے پاس ایک بہت ہی خاص اور ضروری کام سے آئی ہوں۔" کھانے کے بعد جائے کا دور چلا۔ اقراً کی میں برتن سمیٹ رہی تھی جب رخسانہ کی آواز اس کے کانوں سے فکرائی۔

"جھے ہولاآپ کو کیا فاص کام ہوسکتا ہے بھائی پھر بھی میں اگر میرے بس میں ہواتو مجھے آپ کی خدمت کر کے خوشی ہوگ۔" رخسانہ نے معنی خیز نظروں سے پاس بیٹھے اسفند کو دیکھا۔ اس کا چہرہ ہے تاثر تھا۔اسے رخسانہ سے آتی جلد بازی کی امیر نہیں تھی۔

درخمی ..... مجھے آپ سے پچھ بات کرنی تھی۔"اسفند نے پہلو بدلا۔ یہ بات اگر زبیدہ تک پہنچ گئی تو بات سنجالنا مشکل ہوجائے گا۔ زبیدہ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ایسے میں وہ کسی جذباتی شاک کے لیے ہرگز تیار ہوں گی۔اسے ماں کو رشتے کی بات کرنے سے ہرحال میں روکنا تھا۔

" تمہاری بات بھی س لوں گی پہلے مجھے دہ بات تو کہنے دہ جس کی خاطر ہم کینیڈا سے یا کستان آئے ہیں۔" رخسانہ نے اسے تھوں ہی آتھوں میں گھر کا۔وہ اب آئیس کیابتا تا۔یوں سب کے سامنے کی کوئع بھی تو نہیں کیاجا سکتا۔

" زبیره ..... می تم سے تمہاری شب سے قیمتی اور پیاری چیز ما تکنے آئی ہوں۔ اپنے اسفند کے لیے اقرا کو ما تکنا چاہتی ہوں میں۔ "صوفے پہلی زبیدہ کو چیرت کا شدید جھنکا لگاتھا جبکہ پکن میں کام کرتی اقرا فریز ہوگی تھی۔ جو بات رخسانہ کہہ ربی تھیں وہ ان کے تو وہم و گمان میں تھی نہیں تھی۔

دبی تھیں وہ ان کے تو وہم و گمان میں تھی نہیں تھی۔

"مجمانی .....! یہ آپ کیا کہ ربی ہیں .....؟" جذبات کی

آنجيل ح 259 جولائي 2016ء

شدت سے زبیرہ کچھ بول ہی جیں یائی تھی۔

"میری بوی خواہش تھی اقر اُمیرے گھر کی بہو ہے اور پھر
اسفند کی بھی یہی مرضی ہے اگر تہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتو۔"
قسمت اس طرح مہر بان ہوگی زبیدہ نے سوچا بھی نہیں تھا۔
اسفند سر جھکائے رخسانہ کے آخری جملے سے اپنا جگرچھانی ہوتا
محسوں کر رہاتھا۔

" بھلا بھے کیااعتراض ہوسکتا ہے بھالی۔اقرا آپ کی بھی بٹی ہے اوراسفند جیسا دامادتو قسمت دالوں کوملتا ہے۔" گھر بیٹھے اتنااچھارشتہ آگیا تھااس کے تو خواب دخیال میں بھے نہیں بتیا

"بن تو چرابیا کرتے ہیں عید والے دن دونوں کا نکاح رکھ لیتے ہیں اور پھر اقر اُکے امتحانوں کے بعد رفعتی کرلیں گئ کیا خیال ہے؟" فرخ نے تبجویز چیش کی۔

''جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔خوشی کا دن ہے اور بچوں کے نکاح کے ساتھ بیخوشی دوبالا ہوجائے گی۔''زبیدہ نےخوشد لی سے کہا۔

''میراخیال ہےآب لوگ آیک باراقر اُسے بھی اس کی مرضی پوچھ کیں۔ شایدوہ کہیں ادرانٹر سٹڈنہ ہو۔''اس خوش کوار ماحول میں اس کی آواز کی سنجیدگی سب کو جیران کرگئی تھی۔ پچن میں کھڑی اقر اُ بھی اسفند کی بات کا سیاق وسباق سیجھنے سے قاصرتھی۔

"اقرا كوبھلاكيااعتراض ہوسكتا ہے۔ وہ بڑى تابعدار بينى ہے ميرى، وہ جاتی ہے ذندگی بيں ال کے ليے بيں نے ہميشہ خوب تركاانتخاب كيا ہے اور ال بار بھی ميرافيصله ال کے ليے ہمترین ہوگا۔" زبيدہ کے مان پهاقراً جیسے جی آتی تھی۔ اچھی بیٹیاں سے میں اپنے والدین كا سراونچار تھتی ہیں۔ اسفند کے بیٹیاں سے میں اپنے والدین كا سراونچار تھتی ہیں۔ اسفند کے باس كہنے كو كچھ بيائى بیس تھا۔

پی ہے۔ رہا ہے ایک بات کے لیے ایک خوشی کی خبر اور ہے۔'' مرے میں چھائی خاموشی کوفرخ کی پُر جوش آ وازنے تو ڑا۔ '' یوسف کے بھائیوں نے آپ کا اور اقر اُ کا جو حصہ بنما تھا ان کے والد کی جائیداد میں سے وہ آپ لوگوں کو دینے کا فیصلہ کرلیا ہے۔'' آج سیج میں ان دونوں ماں بٹی کے لیے جیرت اور خوشیوں کا دن تھا۔

"آب توجانتی ہیں یوسف مجھے کتناعزیز تھااور میری ہمیشہ سے خواہش تھی اس کاحق اس کی بیوی اور بٹی کو ضرور ملے اس سلسلے میں میری ان کی بات چیت چل رہی تھی، بہر حال اب وہ

لوگ بخوشی آپ کا پ کا حق دیے کے لیے تیار ہیں۔'' ''میں آپ کو بتانہیں سکتی فرخ بھائی آپ نے مجھے کتنی بردی خبر سنائی ہے یہ میرے اللہ نے مجھے میرے صبر کا انعام دیا ہے کہا یک ہی دن مجھے میری زندگی کی دو بہت بردی خوشیاں ملی ہیں۔''زبیدہ کِی آٹھوں سے آنسوروال تھے۔ ہیں۔''زبیدہ کِی آٹھوں سے آنسوروال تھے۔

یں ورجیرہ ہیں۔ فرخ بھائی اور رخسانہ بھائی رات کو ہی چلے گئے تھے۔ اسفند بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ سفند بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔

"بہلو میں اسفند بول رہا ہوں۔" اقراک دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ سمجھ نہیں آرہا بات کہاں سے اور کیسے شروع کر رے اسفند نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ خوداقر اُسے اس موضوع یہ بات کرے گا۔ اسے اعتماد میں لے کراس بات کی یقین دہائی کرائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے جا کراس بات کی یقین دہائی کرائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے جس سے جا ہتی ہے بریشر میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اقراکے فرشتے بھی اس کے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اقراکے فرشتے بھی اس کے ادادوں سے بے خبر تھے۔ تین دن بعدان کا نکاح تھا اور پچھلے ادادون سے رضانہ اسے اپنے ساتھ شانیگ یہ لے کر جا رہی گئی ہے۔ زبیدہ کوقو ڈاکٹرنے آرام کرنے کا کہا تھا اس لیے نکاح

اس کی کال آئی تھی۔ ''مجھےتم ہے ایک بہت ضروری بات پوچھنی ہے، وہ بات جواب تک تم ہے کسی نے نہیں پوچھی۔'' رک رک کر بلفظوں کو تو لتے ہوئے وہ بہت سنجیدگی ہے اپنا مدعا بیان کر دہاتھا۔ تو لتے ہوئے وہ بہت سنجیدگی ہے اپنا مدعا بیان کر دہاتھا۔

کے تمام انظامات کی ذمہداری رفساندنے اسے سرلے لی تھی۔

اسفندان کے ساتھ بھی نہیں آیا تھااور نہ ہی اس نے اس دوران

اقرأب رابط كرنے كى كوشش كى تھى كىكن آج اس وقت اچا تك

''کیاتم اس شادی سے خوش ہو؟'' وہ جودل کو کہای نظر میں اپنا گئے اسے اپنی خوش سے کسی دوسرے کا ہوجائے دینا کیا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ ذرای بات کہنے کے لیے اتناجو تھم۔ مشکل ہوتا ہے۔ ذرای بات کہنے کے لیے اتناجو تھم۔ ''کیامطلب میں جھی نہیں' آپ بیسب کیوں پوچور ہے۔ ہن میں بھلا اس شادی سے خوش کیوں نہیں ہول گی؟''اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسفنداس سے بیسب کیوں پوچور ہاہے۔ شمجھ میں نہیں آیا کہ اسفنداس سے بیسب کیوں پوچور ہاہے۔ والمدئے جہاں اس مادل مائل ہو۔ زبردی کی بنیادوں پر بنائے کے رہے تمام مرکا عذاب بن جاتے ہیں۔'' بہت و جھے اور میں بیات و جھے اور میں بیت و جھے اس اور میں بیت و میں بیت و بیت و بیت و بیت و بیت و بیت

ول كوچھو لينے والے لہج ميس كى جانے والى بات اقرأ كومشكل

مجھے یا قاتی ہے میں عیرتبیں مناتی کہ عيدكيدن جب مين نياجوڙا يمنينگتي ہول توجھےیاں تی ہے اس إداس مال كي جو ہرمکن کوشش کے باوجود اینے بچوں کوعید کے لیے نئے کیڑے ند دلوا کی عيد كي صبح جب ميں شيرخورمه ديلھتي ہوں تووه ميرے حلق ہے جبیں اتر تا کہاں بل میری نگاہوں کےسامنے تقرك ومعصوم بحية جات بي جضين بهوك في تكل ليا جب میں این ہاتھوں پرمہندی رجانے لگتی ہوں تو مجھےوہ اجڑی ہوئی دلہن یادا کی ہے جس کے سہاگ کو ہنائسی جرم کی یا داش میں خون میں نہلادیا گیا ابيريهم توبى بتا! مين سطرح عيدمناؤل كسايخ آب كوسجاؤل شاعره:افشال شابد.....کراچی

زندگی گزاریں۔'وہ منہ کھولے اس کی باتیں بن رہی تھی۔ کاش میخص میرے سامنے ہوتا تو یوں بہتان تراثی پیاس کا منہ نوچ لیتی۔اپنے فائل ہوئے خوب صورت اور لمبے ناخنوں کود کھے کر اس کے دل نے عجیب خواہش کی تھی۔ ِ

ال حدل حے بیب تواہی کی۔
"اچھا تو آپ نے مجھے راتوں کو کسی لاکے سے فون پہ
باتیں کرتے سنا ہے؟"اس کا لہج طنزیہ تھا۔اس جھوٹے کوتواں
کے گھر پہنچا کرآ دل گی میں۔اس نے دل میں پختہ ارادہ کیا۔
"میں نے سنا تو نہیں لیکن وہ اتی رات کو ایک خوب
صورت لڑکی کسی سے فون پہنس ہنس کے باتیں کردہی ہوتو
د یکھنے والے کوتو سمجھ آئی جاتی ہے تا کہ دوسری طرف لڑکا ہے؟"
اس کا لہجہ بے یقین تھا۔وہ اب کچھ پچھ گھبر ایا ہوا تھا۔اس جھائی
کی رانی سے وہ پچھ بھی امید کرسکتا تھا۔وہ ہے جس اب وہ جتنے
کی رانی سے وہ پچھ بھی امید کرسکتا تھا۔وہ سے بھی اب وہ جتنے
غصے میں تھی فون یہ اسے اتن کھری کھری سناستی تھی کہ اس کی تو

''تو کیااسفند مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا' کیااس کے دل میں کوئی اور ہے کیایہ مجھ سے شادی رخسانہ چچی کے پریشر میں آ کرکر دہاہے؟'' دل میں بے پناہ شکوک وشبہات ناگ کی طرح پھن اٹھائے کھڑے تھے۔

"اں کامطلب آپ مجھے ہادی نہیں کرنا چاہتے، ہمارا رشتہ زبردی جوڑا گیا ہے۔"ایک طویل خاموثی کے بعد سلسلہ کسرونہ کی نہید ہوں

کلام اقراًنے جوڑا۔

ادیمیں؟"اسفند کولگا سے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔وہ توراجہ اندر بن کراپنے دل کی سلطنت دان کرنے جار ہاتھا اور پیمحتر مہ اسی پیفر دجرم عائد کررہی ہیں۔اس کا دل کیا اپنے بال ہی نوچ فالے۔

"شین مجھ علی ہوں اسفند،آپ ایک آزاد مغربی معاشرے میں ملے بڑھے ہیں۔ وہاں تو بیسب بہت عام می باتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی اور کو اپنا شریک حیات بنانا چاہتے ہیں تو آپ کومیری طرف سے پریشان ہونے کی ہرگر ضرورت نہیں بلکہ ریہات تو آپ کو چی جان کو پہلے ہی بنادین چاہئے ہیں۔ "وہ بلکہ ریہات تو آپ کو چی جان کو پہلے ہی بنادین چاہئے ہیں۔ "وہ نان اسٹاپ ہولے جارہی تھی اور اسفند کے یا دُن کے نیچ سے زبین مرک رہی تھی۔

" یہ کیاتم ساری بات میر بر روال رہی ہو؟ میری زندگی میں اب تک تمہار بسواالی کوئی اور کی ہیں آئی جے میں نے اپنے لائف پارٹنز کے طور پہ چنا ہولیکن ہال تم ضرور کسی اور کو اور کو این دلیا میں بسائے بیٹھی ہواور اب زبیدہ چی کی بیاری کی وجہ سے اپنے ول کی بات ان سے کہنے سے ڈررہی ہو۔ 'غصے وجہ سے اپنے ول کی بات ان سے کہنے سے ڈررہی ہو۔ 'غصے سے زیادہ اسے السوس ہورہا تھا۔ سی ہے یہاں بدلہ بھلائی کا برائی سے ہی مات ہے۔ وہ خود تری کی انتہایہ تھا۔

"میں؟ بیکیا اول نول بولے جارہے ہیں آپ کس کودل میں بسایا ہے میں نے ذرا مجھے بھی تو بتا چلے؟ حد ہوگئ کیا آپ نے مجھے ایسی لڑکی سمجھا ہوا ہے جو محبت کسی ایک سے کرے گی اور شادی کسی دوسر مے خص سے کرلے گی۔ 'کیا ظاتو پہلے بھی بھی اس نے نہیں کیا تھا اور یہاں تو اس یہ کی خص میں انوالو ہونے کا الزام لگایا جارہا تھا۔ وہ چیپ کیسے دہتی۔

"وبی جس سے تم رات کواکٹر فون پہنس ہنس کے باتیں کرتی ہو۔ میں نے خود سنا ہے تہمیں کسی لڑکے سے باتیں کرتے ہوئے۔اقر اُمیں نہیں جا بتا ہم ایک منافقت بھری

آنچيل 261 261 جولائي 2016ء

نارائسگی کاخوف جھے پریشان کررہاہے۔ 'اقراکے ہاتھوں میں
کلائیوں تک مہندی لگوائے سے پہلے ان دونوں نے ڈنر کیا
تھا۔ پہلی باروہ اسفند کے ساتھ اس طرح آئی تھی اوروہ بیچارہ
تمام وقت اسے اپنی غلط نہی کی توجیہات ہی پیش کرتارہا تھا۔
"ساری غلطی بہر حال آپ کی نہیں جوحالات اورواقعات
تھے اس کے مطابق کوئی بھی ہوتا تو بہی مجھتا۔ "ساری بات پہ
شفنڈ رے د ماغ سے غور کرنے اور زبیدہ کے مجھانے کے بعدوہ
خود بھی اسفند کوئی بیجانب مجھرتی تھی۔

"اورنہ انو مان کی بات، وہ تو اسفندا ہے گھر کا بچہ ہے اور رخبانہ بھائی کوتم پر پورااع ہو ہے ورنہ کوئی اور تہمیں پول را تول کو حب جو پہنے چھپ جھپ کرفون پہ تہمیلیوں سے با تیں کرتاد کھے لیتا تو سوچو ہوئی اور خاندان میں کہاں تک پہنچی ۔ دیا کو تو عادت ہے ہوں بھی رائی کا بہاڑ بنانے کی ۔" اسفند کی زبانی زبیدہ کوسارے قصے کاعلم تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اقرائے شور چایا کہ جو خص شادی سے پہلے اے شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو وہ شادی کے بعد ناجائے گئی ہی ہے بہر حال دونوں کو اس حرام کر ہے گائیوں بیاس کا جینا مرام کر ہے گائیوں ہوں کا ایس کا جینا مرام کر ہے گائیوں ہوں کو اس کی بات کا زبیدہ پہالٹا اثر ہوا تھا اور اس کی جائے کہ خضر ملا تات کے بعد ایک دوسرے سے کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا۔ مختصر ملا تات کے بعد ایک دوسرے سے کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا۔ کل وہ دونوں نکاح کے بندھن میں بندھنے والے تھے۔ اسفند کا سرخ قیمتی چوڑیوں کا تخذ اور خوب صورت کارڈ اسے سے اسفند کا سرخ قیمتی چوڑیوں کا تخذ اور خوب صورت کارڈ اسے سرشار کر گیا تھا۔ چگوٹی کے طرح دکتی آنکھوں میں حیا کی لائی اسے اور بھی جسین بناری تھی۔

سنواک خواہش بیتاب جوتری جاہ کی خوشبو سے معطر ہے دل میں آئی ہے سوالی ہے کہ مجھ کھیل ہواس کی کوئی فریاد ہی من لے کراب جھ تک رسائی ہے۔ میں بروی ہے۔ اگر دات کو مسٹر اسفند اپنے تجزیے اپنی آگر دات کو ایک انگر دات کو ایک لڑی ہوں ۔ اگر دات کو ایک لڑی فون پر کسی سے بات کر رہی ہے اور آپ کولگ رہا ہے وہ کوئی لڑکا ہی ہے تو اس میں آپ کی سمجھ کا قصور ہے۔ بھاڑ میں جائے بیرشادی۔ خود بیدا تنابر االزام وہ سے بیرداشت کرتی۔ بیر

"اور ہاں میں نہیں مجھتی مجھے آپ کوصفائیاں دینے کی ضرورت ہے کیونکہ آدھی ادھوری بات کو جانتے ہوئے اپنی مرضی کے بتائج اخذ کرنے والے کو بیوتوف کہاجا تا ہے اورا کیا بیوتوف کہاجا تا ہے اورا کیا بیوتوف کی میر بے زد کیے ہرگزیدا بھیت نہیں ہے کہا سے صفائی دول کین اس دھے میں میری ای بھی شامل ہیں اوراس شادی کے نہ ہونے سے آئیس دکھ ہوگا اور آپ کی غلط نہی دور کرتا صفروری ہے تا کہ آپ جھ سے شادی نہ کرنے والی بات میر بے مرزدگی میں اس سے زیادہ خجالت شاید ہی کھی اس نے جھیلی زندگی میں اس سے زیادہ خجالت شاید ہی کھی اس نے جھیلی بنیاد پر کتنا کہ باچوڑ االیشو بنالیا تھا اس نے بھیلی بنیاد پر کتنا کہ باچوڑ االیشو بنالیا تھا اس نے بھیلی اس نے جھیلی بنیاد پر کتنا کہ باچوڑ االیشو بنالیا تھا اس نے بھیلی اور یہاں تو کھووا پہاڑ کو بہت کھا چو ہا کے متر ادف بات ہوئی ۔ اسے بچھیلیں آر ہا تھا وہ ہنے یا مرث کیا ہے اور اب اسے منانا بھی ضروری تھا۔

آج چاندرات تھی اور کل ان کا نکاح۔ رخسانہ اور زبیدہ کو ساری بات وہ خود ہی ہاری کا نکاح۔ رخسانہ اور آبیدہ کو ساری بات وہ خود ہی ہتا چکا تھا۔ اپنی غلط بھی اور اقر اُ کا غصہ۔ رخسانہ کا تو ہنس ہنس کر براحال ہوگیا تھا۔ زبیدہ بھی اچھی خاصی مخطوظ ہوئی پھر انہی کے مشورے سے وہ اسے چوڑیوں اور مہندی کے لیے ساتھ لے گیا۔

------☆☆☆-----

''محت اپنے آغاز سے لے کرانجام تک وسوسوں میں گھیرے رکھتی ہے اور بیشبہات اس وقت اور زور پکڑتے ہیں جب آپ محبوب تک رسائی ندر کھتے ہوں۔ پچھابیا بی معاملہ میرے ساتھ بھی ہوا۔ کو کے خلطی میری ہی تھی کہتم تو میرے حال دل سے ناواقف تھیں ہراس رات مجھے لگا میں آگر تہیں پا بھی لوں و تمہارے دل تک تہیں بہت و کھ دیا ہے لیکن میرس ایک فلط بھی میں ہوا اور اب جبکہ میرا دل میا تحمینان کامل پاچکا ہے کہ تہاری زندگی میں وہ مقام میرا دل میا تمہین جو میرا ہونے جارہا ہے تو افر اُتمہاری

آخيل 262 جولائي 2016ء

O



|        |          | جي کو | س وم          | کا ج | 21   | عاند نظر | عيد كا  |
|--------|----------|-------|---------------|------|------|----------|---------|
| 9      |          |       |               |      |      | ے وصل کی | میں تر۔ |
| مقيم ا | سحرا میں |       | ، ہوں تنہ<br> |      |      |          |         |
|        | ماعلون   | ) وعا | قت کی         | رفا  | تيري | ا اب     |         |

رمضان كاآخرى مفتد تقاراس بار يورار مضان بى الله كا خاص کرم رہا۔ ون کے وقت باول رہتے ، محفد کی ہوا چلتی اوررات کی جانب سفر کرتے ہی مطلع صاف ہوجا تا۔ کیکن آخري مفتدتو اورجهي زياده خوش كوار ثابت مواجو بادلول نے برسناشروع کردیا تھا۔ زیادہ تر ملکی ہلکی بوندابا ندی ہوتی اور بھی بھار ہی ایک دم سے تیز مارش شروع ہوجاتی۔ جو دس منٹ کے مختصر دوراہیے پر مشتمل ہوتی اور تن من میں عجیب س سرخوشی سی مجرجاتی تھی۔افطاری کے بعد مریم کھرے کچھکام نیٹا کرکائی کا کپ تھامے باہر بمآ مدے مِن نكل آئى \_ستون سے فيك لكا كركافى كےسيب ليت اس نے اطمینان بھری نظرایے گھرے صاف تھرے چھوٹے ے سرسبز لان پر ڈالی۔ نودے بارش میں نہا کر مزید نگھر منے تھے۔لان کے جاروں طرف بی سکی روش بارش سے وهل كركس قدر بياري موكئ تفي -اس كيلبول يرمسكرابث بلھر آئی۔ ابھی چند ماہ بل ہی وہ اینے سسرالی گھرسے یہاں شفث ہوئی تھی۔

وہ یا نچ بہن بھائیوں میں سب ہے چھوٹی تھی۔تب ہی سب سے لاؤلی اور قدر ہے ضدی بھی تھی۔خاندان بھرکے بے جالا ڈیارنے اس کی طبیعت میں عجیب ی کا ملی اورخود

سری سی بھردی تھی۔شادی کے بعد جہانگیر کی قربت نے جیسےاس کی زندگی کممل کر دی تھی۔ جہا نگیرا یک بہترین شوہر اور ہدروساتھی کے طور براس کی زندگی میں شامل ہوئے تھے۔مریم شادی کے بعد جیسے ہوا دُن میں اڑنے لگی تھی۔ ان کی جُواسُنٹ فیملی تھی۔ تین بھائی اور تینوں ساتھ رہتے تھے۔ پہلے دونوں بھا ہوں میں بہترین دوئی تھی اور انہوں نے مرغم کے ساتھ بھی یہی روبیہ روارکھا تھا۔ تین ہفتوں تک جاری رہنے والی دعوتوں میں مریم نے کیا چہن کرجانا تھا، کیسامیک ای کرنا تھا۔سب ان کی ذمدداری تھی۔ ہنی مون کے لیے اس کی ساری تیاری بھی بھابیوں نے مل کر ہی کی۔اے تو گویاد نیامیں ہی جنت مل کئی تھی۔

امیر اورظم پیر بھائی دونوں کے ہی تین تین تین سیح تھے۔ امیر بھائی کے دو بیٹے ایک بٹی اورظہیر کے نتیوں بیٹے ۔ مگر اس قدر سلجھے ہوئے کے مجال ہے جوونت بے ونت کھر کے تع مبر کو بھی تک کیا ہو۔ مریم کے لیے سب کھے برقیک تھا وہاں کیکن صرف شادی کے تین ماہ تک ہی۔ دھیرے وهرے ذمدداریاں برهیں تواسے احساس ہوا کراس نے توبس خسارے کا سودا کیا تھا۔

کھر میں سب سے بہترین جاب جہاتگیر کی تھی اور

آنچىل ر 263 مى جولائى 2016ء

إِس لحاظ ہے آ مدنی بھی۔ وہ صرف دولوگ اور ہاتی پوری میلی میں دس...اس نے ہمیشہ سے شادی کے بعد الگ کھر میں رہنے کا خواب دیکھا تھا۔ شادی کے ابتدائی دنوں کی محبتوں میں اندھی ہو کروہ پیخواب بھلا ہیتھی تھی مگر اب ....اس كے ساس سرجمي حيات ند تھے۔ تو پير يول تینوں بھائیوں کا ایک ساتھ رہنا اور'' اس کے' جہانگیر کی آ مدنی سے فائدہ اٹھانا۔اس نے جہانگیرے بات کرنے كاسوحا تھا۔

֎---֎---֎

"بيتم كيا كهدرى مومريم؟" اس كى بات س كروه

" کیوں کوئی انو کھی بات کردی ہے میں نے- بھی الگ گھر ہرشادی شدہ لڑکی کاحق ہے۔" بے فکری سے ماتھوں پرلوشن لگاتی وہ اس کی طرف مڑی۔<sub></sub>

" ماں بابا کی وفات کے بعد امیر بھائی نے ہم دونوں بھائیوں کو بہت پیار سے بالا ہے۔ درحقیقت ہماری وجہ ہے ہی انہوں نے شادی بھی لیٹ کی۔ ورندآج ان کے اينے بيچ جوان ہوتے۔ ہم سب ايك دوسرے كے عادى ہو گئے ہیں۔ پھرمیرے خیال میں بیدہارے لیے اچھا بھی ہے۔ تم سب بہال ایک ساتھ ال کر ہوتی ہوتو باہر کام کرتے ہوئے ہمیں بھی فکرنہیں ہوتی۔ا کیلے تو سب کام خود ہی ویکھنے پڑتے ہیں۔'' وہ کتاب سائیڈیرر کھ کراہے سمجانے لگا۔ مریم اٹھ کرائ کے پاس آگئ۔

"تواس میں بری بات کیا ہے۔ جب دمدداری آئی ہے تو کام کرنے ہی رہتے ہیں جہانگیر۔

'' کام کرنے سے کوئی نہیں گھبرا تالیکن خوانخواہ خود کو تکلیف میں ڈال لینا کہاں کی سمجھداری ہے۔ 'وہ سکرایا۔ "حرت ہے ایک اچھی اور ممل زندگی آپ کو تکلیف

لگ رہی ہے۔' وہ منہ بنا کئی۔

" به بات مجهنیں تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔"اس نے شرارت سے مریم کے ماتھے بہآئی لٹ کو پکڑ کر تھینجا۔ '' مجھے بھی بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ میں بس اتنا ا جانتی ہوں کہ یمی مارے کیے بہتر ہے اور میراحق بھی ہے۔' وہ اٹھ کر ہاتھ روم کی طرف بڑھ گئی اور اس کے قطعی لنج يروه سوچناره كيا-

وہ جانتی تھی قول عمل کے بغیر بے کارہے۔اس نے اس بات کوایئے مقصد کے لیے بہت اچھی طرح استعال کیا تھا۔ اس نے ایک دو بارٹہیں کی بار جہانگیر سے اپنی خواہش کا اظہار کیا مکروہ اب اس بحث سے چڑنے لگا تھا۔ سومریم کواینے قول کومل کے ذریعے سامنے لانے کی سوجھی۔ وہ اقر اُ بھائی اور جا بھائی کے دوستانہ رویے کا جواب بحق اوربے اعتنائی سے دینے لگی۔ بچوں کے ساتھ اس کا رویہ دن بدن اس قدر اجنبیتِ اختیار کرتا گیا کہ رشتے کا ادراک ہوتے اس کے ساتھ کھل مل جانے والے بي دوباره سے بہلے دن والے فاصلے ميں سمث محكے ۔اس كے بے زار روئے نے نەصرف سب كھر والول كودنوں میں اس سے دور کیا تھا بلکہ جہاتگیر کو بھی گھر والوں کی اجا تک خاموشی اور لاتعلق کھلنے لگی تھی اور گھر کی روٹین بدلنے لی بھی۔ سلے سب ال کرکھانا کھاتے تھے۔ گھر میں صرف جہانگیری تھا جو سے سورے سے سے پہلے نکایا اور رات کوسب سے آخر میں گھر لوٹا لیکن گھر کا ہر فرداس کا انتظار كرتا ليكن اب....اييانېين رما تھا۔وه كھروايس آتا توسب کھانا کھا کراپنے کروں میں جانچے ہوتے اوراس کے پوچھنے رمریم طنزیدانداز میں سکراکر کہتی۔ میں ہوں نہماراویث کرنے کے لیے۔ میں نے کہا

تھا نہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ حیثیت وقت سب بدل جا تا

ہے۔"اوروہ اندرتک اداس ہوجاتا۔ چھٹی والے دن سارا دن کوئی نہ کوئی مسکرا تا چہرہ اس کے کمرے کے دروازے سے جھانکتار ہتا تھا۔ اپنائیت بھرا یقین وہ چرے لیےا ہے اندرتک سرشار کرجاتے تھے لیکن اس اتواراييا كچه بھي نہيں ہوا تھا۔سب اپنے آپ ميں مكن رے تھے اس نے صاف محسوس کیا تھا اس کی مال جیسی بھابیاں بھی اس سے تب ہی بات کرتیں جب وہ خود سے مخاطب كرتاب

ونیس نے تو پہلے ہی تہمیں کہا تھا ابتم پر بیدؤ مدداری ہ می ہادران سب کواحساس ہوگیا ہے کہ ابتم ان کے سی کام کے نہیں رہے۔ ' ہرشام میرس پر جائے پیتے ہوئے وہ بیوی کے ساتھ ول کا بوجھ ملکا کرنے لگا تھا اور مريم وه بوجه برهانے لي هي-

\$2016 BUS 264

"میشدوی میرے کام آتے رہے۔ میں کر كام آيات وهاداس تها-

تمہاری ای اکساری نے ان کو اتنا سر چڑھا رکھا ہے۔"مریم کوغصاً نے لگا۔

''تم جائنے ہوجہا تگیر۔اس گھر میں سب سے زیادہ تم ہی کماتے ہو۔امیراورظہیر بھائی جتنا کماتے ہیں اس سے تو اس گھرنے آ دھے اخراجات بھی پورے نہ ہوں اورتم ہو کہ ہر وقت ان کے ہی احسانات کے پوچھ تلے دیے رہتے ہو۔'' مریم کی زبان زہر اگل رہی تھی جہانگیر کی حائے

اور پھر اگلے روز اس نے ہما بھالی سے براہ راسیت بات كرنے كا فيصله كيا تھا۔اس روز مريم ميكے كئي ہوئي تھى اوروہ آفس سے سیدھا جا بھانی کے کمرے کی طرف آیا۔ کھے دروازے سے سامنے ہی اسے جااورا قر اُ بھانی یا تیں کرتی دکھائی دیں اسے دیکھ کرجس طرح وہ دونوں اچا تک خاموش ہوئیں تھیں اسے بری طرح محسوس مواتھا وہ اندر

لوئی کام تھاجہا تگیر۔ مجھے بنادیا ہوتا۔ " ما بھالی نے یو چھا۔ اقر اسر جھکائے بیڈشیٹ پر ہاتھ پھیرتی رہیں۔ 'جي آپ دونوں سے ضروري بات كرني تھي۔" وه سامنے بی چیئر پر بیٹھ گیا۔

" باں بال کہو۔' ما بھائی نے ہی جواب دیا۔ ''گھر میں کوئی بات ہوئی ہے؟'' اس نے بغور ان دونوں کودیکھتے ہوئے یو چھا۔ ہما اور اقر اُ بھانی دونوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ خاموثی سے ان کے جواب كالمتنظرر ما-

مهم حاہتے ہیں کہتم اور مریم الگ گھر میں شفٹ ہوجاؤ۔ ویسے بھی تہاری آمدنی اتن ہے کہتم لوگ ا کیلے ایڈ جسٹ ہو بحتے ہو۔'' ایک پہاڑ سا جہا تگیر کے

پرا سرھا۔ بات کس نے کی تھی۔اصل جھگڑا کیا تھا۔ وجہ کون تھا اور گھر کا ماحول کیوں ایک دم سردسا ہونے لگا تھا۔اس پر ساري حقيقت كھل گئي تھي۔

"بربات ہم دل سے کہدرہے ہیں جہانگیر۔سب کچھ بہت سوچ مجھنے کے بعد یقین مانو اس طرح کھے نہ کھ

بحرم ره جائے گا ورنہ یقین کرومریم دل ہی دل میں خود ساختہ ویواریں کھڑی کرتی جائے گی۔ " ہما بھانی اسے سمجھانے لگیں۔

" اور كھو جہا تكيرر شتے اور تعلقات رابطوں كے بيس ساتھ کے محتاج ہوتے ہیں۔فاصلہ جتنا بھی ہودھیان سے کوئی اپنامحروم ندر ہے یقین کرواس طرح ہمارے تعلقات مضبوط رہیں گے ورندمریم ہوئمی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گی اور دلوں میں کدورت بردھتی جائے گی۔'' ہا اور اقر اُ بھائی کی باتوں نے اسے اس قابل کردیا تھا کہ جب وه وبال سے اٹھا تو فیصلہ کرچکا تھا۔

�....�....�....�

مریم میکے سے ای شام واپس آ گئ اور آتے ہی جہانگیرنے اے سر پرائز دیاتھا۔

''سامان کی پیکنگ شروع کردو۔ میں نے نئے گھر کا کہددیا ہے۔ فی الحال رینٹ پررہیں مے جب تک کمی اچھی جگہ مشقل رہائش کا بندوبست نہیں ہوجا تا۔''وہ توجیعے پھولی نہ ساری تھی۔اے اندازہ تھا کہ ضرور پیچھے کچھ نہ کچھ جھگڑا نساد ہوا تھا کہ جس کی دجہ سے جہانگیرنے اچا تک ہی ا تنابرُ افیصلہ لے لیا تھا۔ کیکن اسے اب اس سے کوئی سروکار مہیں تھا۔اس کی خواہش بوری مور بی تھی اس کے لیے کافی تھااور پھر بڑے جا ؤہ اس نے وہ کھر چھوڑا جہاں اس کی نئی زندگی محبوں کی حیاوں تلے شروع ہوئی تھی نہ جانے كيوں اس گھر كى چوكھٹ ياركرتے وقت اسے جہانگيركى

"توبہے ۔۔۔۔ پہلے کتنامنع کررہے تھے الگ گھرکے لیے اور اب ویلھو۔ خوش کے مارے مجھ سے بھی زیادہ جذباتی ہورہے ہیں۔" گاڑی میں بیٹے ہوئے مریم نے مسكراتے ہوئے سوجا۔

֎----

ڈوربیل کی چنگھاڑتی آ واز پرچونگی تھی۔ بارش رک چکی تھی۔اس کی کافی مھنڈی ہوگئ تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر وہاں کھڑی نے اور برانے گھر کوسوچتی رہی۔ تھنٹی دوبارہ بخی تھی اس نے کپ سنتون کے ساتھ رکھی ٹیبل پر رکھا اور گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔اے لگا جہا تگیر نماز پڑھ کرآئے ہوں گے۔

پل جولائی 265

لیے عید ہے پہلے یہاں آ کرتم سب کے لیے گفٹ بھی لا دینی ہوں اور فل مجلی لیتی ہوں لیکن عید وہیں اپنے گھر والول میں بی اچھی لتی ہے اگر دوسرے شہر کا مسلدنہ ہوتا تو ضرورعید کے روز بھی ملنے آتی لیکن پھر بھی تیسرے روز تک تو آئ جاتی مول ند- "انہول نے محبت سے اسے مجھایا۔ د و کتین ای ابو کا گھر وہاں بھی تو ہماری ضرورت ہوتی

ہے۔' وہ معصومیت سے بولی۔ ''ضرورت کب ایک می رہتی ہے مریم - ہروقت بدلتی رہتی ہےابتم خودسوچوہم لوگ پنی جگہ پُر کررہے ہیں اور ہاری جگہ انیلہ بھانی یقین کرواب ای ابوکوہم سے بھی زیادہ ان کی ضرورت رہتی ہے۔ بٹیاں بہت بیاری ہوئی ہیں گھر کوسجادیتی ہیں کیکن بہودئیں اور بھی زیادہ پیاری موتی ہیں سارے رنگ بی مارے کھروں کو بخش ویتی ہیں۔ بھلےخود مرجھاجا تیں۔ ہمارے کلشن کو ہمیشہ سجائے ر من ہیں۔ بس کہیں کہیں مسلد جب ہوجا تاہے جب بہو عیشہ خود کو برانے رہتے "بین" سے جوڑے رکھ کرنے ر شتے کواہمیت نہیں دیتی۔ یا پھر نیا کھر اور نئے کھر والے ببوكو بني ماننے برتیار بی مبین ہوتے ورندتو آسانی بی آسانی ہے۔ سکھ بی سکھ ہے۔ 'وہ سکرائیں۔ وولين جي كرما كرم جائة اورثيستى كباب-"انيله بهاني

بارش ایک مرجبه چرشروع موچی می-❸....❸....�

عائے لے تیں اس کی نظریں باہر کے منظر پرجی تھیں

آج جا ندرات تھی شادی کے بعداس کی پہلی جاند رات۔ جہانگیر مارکیٹ گئے ہوئے تھے اس کے اور اپنے محمر والوں کے لیے تخفے لینے۔اس کے بعدان دونوں کو اپنوں سے ملنے جانا تھا۔ جہانگیر کے مطابق وہ اسے اپنی امی کے کھر ڈراپ کرے کھر چلاجائے گا تاکہ جمیشہ کی طرح اپنے پیاروں کے ساتھ پیلحات گزار سکے۔ "تو كما مير ع كروال تمهار ع كي مين لكتي تم ان كے ساتھ بھى تو جا ندرات مناسكتے ہو؟" وہ سنتے ہى كى

''اگر یمی بات تم خود سے پوچھ لو .....؟'' اور وہ خاموش ہوگئ۔

"بات صاف ہمریم تم بھی ہمیشہ کی طرح مین خوشی

"انیله بھایی" وروازے براس کی بوی بھالی تھیں۔ وه ان سے لیث کی۔ و میں بھی ہوں بھتی ۔'' عذرا باجی کی مسکراتی آ واز

''آپ لوگ آ گئے۔ میں بہت خوش ہوں۔'' وہ واقعی بے حد خوش کھی۔

'' گھر تو ماشاءاللہ اچھا ہے محرتمہارا اپنا گھر نے یا دہ پیارا تھا۔' عذرا باجی جو اس سے چھ سال بردی جہن تھیں نے جاروں طرف جائزہ لیتی نگاہوں ہے دیکھتے ہوئے کہا۔نہ جانے کیوں اسے اچھاندلگا۔

"مِيرے ليے تو يبي زيادہ بيارا ہے۔" وہ بمشكل بول یا تی۔

ا چھا یہ سامنے والی دکان سے میں کباب لیتی آئی ہوں۔ پچن کس طرف ہے میں جائے بھی بنا لاؤں۔ بھئی آخراب تنهارا وه سسرال تو ہے ہیں جو ہاری اتنی خاطر وارى كياكرتا تفان انيله بهاني في ساده ليج ميس كها تفاريمر نہ جانے کیوں اسے رہ خود برطنز لگا تھا۔ حالانکہ یہی سے تھا اس کے گھر والوں کو واقعی وہاں بہت اعلیٰ طریقے سے ٹریٹ کیاجا تا تھا۔

'' سے بناؤں تو مجھے تو یقین ہی نہیں آیا۔ جب ای نے بتایا کہتم نے بھابیوں کے روپے سے تنگ آ کرالگ تھر میں شفیف ہونے کا فیصلہ کرایا ہے مجھے تو بے حد بھی ہوئی خوا تنن لکیس تھیں وہ۔'' عذرایا جی بولیں۔

'' واقعی مجھے بھی۔'' انیلہ بھائی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ مریم نے جب جاب ان کو کچن و کھایا۔ الگ کھر اور بھا بیوں کے بارے میں نہ جانے کیوں وہ کوئی بات تہیں کریا رہی تھی۔ اے لگا جلد از جلد

موضوع گفتگو بدلنا جائے۔ ''آپ اس بار پھرجِلدی آ گئیں۔عید پر بی آ جا تیں میشه عیدیرات کواتنامس کرتے ہیں ہم سب "انیله بھانی کے جانے پر وہ عذرا باجی کے سامنے والی کری پر بیٹھنے ہوئے موضوع بدل گئی۔

"اور میں بھی ہر بارتمہیں سمجھاتی ہوں میری گڑیا کہ اباصل کمر تو ہماراوہی ہے۔ سونچ کہوں تو بیعید تہوارسب انے اپنے سے بھی لکتے ہیں جب اپنے ساتھ مول-ای

2016 جولائي 266





مغر بیادب سے انتخاب جرم وسزا کے موضوع پر ہر مادمتخب ناول مختلف مما لکت چلنے والی آزادی کی تحریکوں کے پس منظر میں معروف ادیبہ زریں قسسر کے قلم سے کل ناول ہر مادخوب صورت ازاجم دیس بدیس کی شاہ کارکہانیاں



خوب صورت اشعار منتخب غربول اورا قتباسات پرمبنی خوشبوئے خن اور ذوق آگھی کے عنوان سے منتقل سلسلے

اور بہت کچھآپ کی پنداور آرا کے مطالق

کسیبھی قسم کی شکایت کی صورت میں

021-35620771/2 0300-8264242 ابنوں کے ساتھ انجوائے کرنا جاہتی ہو۔ بالکل اسی طرح میرے اپنے بھی تو ایسا ہی جاہتے ہیں۔ تو اچھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسان راہ بنادیں۔' ولوں میں میل آئے بنا ہی اس نے بات ہی ختم کردی تھی۔

مریم شادی کی پہلی چا ندرات پر بہت بے دلی سے تیار ہوئی تھی۔ نہ جانے کس خسارے کا احساس تھا جو دل کو چیرے دے رہا تھا۔ پنگ اور سبز کلرز کے میبشین کے شفون سوٹ پر مجرادو پٹہ لیے اسے اپنا آپ بہت اداس اور خالی خالی سا لگا۔ اس نے غائب دہاغی سے جیولری اور میک اپ کے بارے میں سوچا۔

" " اقر اً اور بها بھائی ہوتیں تو سب کھی آنا فاتا ہوجاتا۔ میک اب جیولری سب بالکل پرفیکٹ۔ "اس نے اداس

"آج آخری روزہ ہے اور ہم دونوں افطاری علیحدہ علیحدہ کریں گے۔" وہ رونے کوتھی۔شام سے ذرا پہلے جہاتگیر والیس آیا۔اس نے گفٹ الگ الگ کے اور سب گاڑی میں چھلی سیٹ پرتر تیب سے رکھ دیئے۔ افطاری سے پچھ در پہلے وہ اپنی ای کے گھر کے گیٹ پرکھڑی تھی۔ سے پچھ در پہلے وہ اپنی ای کے گھر کے گیٹ پرکھڑی تھی۔ "میں خان بابا سے کہدکر تھے اٹھوا لیتی ہوں۔" وہ

جاتے ہوئے بولی۔ ''تضمرو۔''جہانگیر بھی پنچ اتر آیا۔مریم پلٹ کراسے دیکھنے گلی۔ جہانگیرنے مجھلی سیٹ سے پھیتحا کف اٹھائے اوراس کے پاس آگیا۔

''چلو''اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بولا۔ ''تم۔'' وہ جیران ہوئی۔

''تم'' وہ جران ہوئی۔ ''تہہیں نہیں گلنا چا ندرات کوچا نداور تارہ ایک ساتھ اچھے لگتے ہیں۔'' اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مریم کولگا جہا نگیر نے اس کی عزت رکھ لی تھی۔اس کوچا ندرات کا سب سے بڑا تخذدے دیا تھا سب کوصفا ئیاں اور وضاحت دیتے ہیچا ندرات گزرجانی تھی۔ ''شکریہ۔۔۔۔'' افطاری کے بعد وہ لوگ باہر آئے تو مریم نے فورا اسے کہا۔ وہ مسکرادیا۔

رسات رواسے ہاروہ ''مان' عزت اور دھیان ہر رشتے کا فخر ہوتے ہیں مریم۔''اس نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ ''لیکن بیر فخر کوئی کوئی ہی اپنے رشتوں کو دے یا تا

آخيل ڪ 267 ڪي جولائي 2016ء

اں کی شادی کی پہلی جاندرات جو پچھ در پہلے سونی سونی سی هی ایک دم سے ہی محبت اور خلوص کے رنگوں میں ڈھل کر بہت آپنی اپنی ہی لگنے لکی تھی۔اقرِ اُبھائی برتن رکھنے کین میں کئیں تو مریم بھی ان کے پیھیے آگئی۔ ''بھالی....'' وہ جو برتن دھونے میںمصروف تھیں اس کي واز پر چونک ڪر پليش ۔ "ارے مریم آؤ بیٹھو۔" وہ ہاتھ تولیہ ہے یو تجھتے ہوئے بولیں۔چہرے پروہی دوستانہ سکراہٹ رقم تھی۔ " بھانی ایک بات کرنی تھی آپ سے ۔ ' وہ چکھائی۔ " بإن بان بولو-" وه اس ك قريب آسكيل - مريم كى "ارے کیا ہوا مریم؟" اقر اُبھالی تو گھبرا گئیں۔ ''بھانی ....''مریم نےشرمندہ ی نظریں اٹھا میں۔ '' کہومریم میرادل گھبرار ہاہے۔خیرتو ہے نیہ'' وہ واقعی يريشان جوسي '' کیا ہم اپنے اس گھر میں دوبارہ آ سکتے ہیں <u>مجھے نہی</u>ں جاہے نیا گھر۔ مجھے یہیں اپنوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہناہے۔ ووروتے ہوئے بولی۔ " مریم ....!" اقرأ بھائی کا چبرہ خوشی ہے کھل گیا۔ انہوں نے فورا اے گلے سے لگالیا۔ ''اس گھر کے درواز ہے بندہی کب ہوئے تھے تم پر نظی .....یقین کروئتم لوگوں کے جانے کے بعد آج ہی ہم الل كمسكرا سك بين - يون لكنا تها جيسة لوكون كو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہم نے۔ میں ابھی سب کو یہ خوش خبری سناتی ہوں۔'وہ خوشی سے اس کی پیشانی چومتی باہر كوليلين - مريم نم آئكسين لييمسكرات اوس كارك ے باہرنظر آتی آتش بازی کودیکھنے لگی۔اے خوشی تھی

كماس نے اپنول تك آنے ميں در نہيں كى تھى -اس دفعہ

کی عیدا ہے واقعی اپنی اپنی سی گلی تھی محبتوں اور اُمیدوں

" بیج بات ہے گریہ سب کے اپنے اختیار میں ہے۔"
وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔
"میں جانتی ہوں یہ سب بہت آسان ہے۔" اس کی
فظریں جھیں۔
"اچھا؟" وہ سکرایا۔
"الر انسان انجان نہ ہوتو۔" بڑے سلیقے سے
"ایڈ بھی بھی دیئے جاسکتے ہیں جب بھی انسان جان
جائے۔" جہا تگیر نے اس کے لیے مزید آسانی کی۔
میرا بھی یہی خیال ہے۔" اس نے سیٹ کی پشت
سے فیک لگادی۔
"میرا بھی کہی خیال ہے۔" اس نے سیٹ کی پشت
سے فیک لگادی۔
"اپنے گھر کے اندر قدم رکھتے ہی عجیب می خوشبوادر
مرخوثی نے اسے گھرا تھا۔ گاڑی کی آ واز س کر سبھی گھر
والے لان کی جانب لیکے تھے۔ اقر اُ بھائی اور ہما بھائی تو

ایک سکون سا مریم کے رگ وجال میں سرایت کرنے لگا لیکن و ہیں نہ جانے کیوں وہ ان سب سے نظریں بھی چرا رہی تھی۔ '' میں نے آج جلیدیاں بنا کیں تھیں اور کتنی بارتہ ہیں یاد کیا کہ جہا تگیرادھ تلی جلیبی نکال کر کھا جایا کرتا تھا۔'' اقراً بھائی ماں کی طرح ان دونوں کے داری جار ہی تھیں۔ '' سیچ میں یار تم ودنوں نے تو ہمارا گھر ویران کردیا۔ '' سیچ میں یار تم ودنوں نے تو ہمارا گھر ویران کردیا۔

خوشی کے مارے چلا اٹھیں۔ بیج آ کران سے لیٹ گئے۔

ع من بارے مروں میں مقید رہتے ہیں۔'' ظہیر نے دوسری بارچہا تکیر کے دوسری بارچہا تکیر کو گلے لگایا۔ دوسری بارچہا تکیر کو گلے لگایا۔

و چاوشکر ہے یارتم آگئے۔ میں نے تمہاری آمدنی میں ہے پچےرتم بچا کررتھی تھی۔ کی بارسوچا کہ تہمیں دے آؤں گرمصروفیت ہیں رہی اب چیک لیتے جانا۔ نے گھر کی خریداری میں کام آ جا میں گے۔ پچیس تمیں لا کھاتو ہیں۔ ' خالبًا امیر بھائی کی بات پر نہ جانے کیوں جہا تگیر نے مریم کا طرف دیکھا۔ اس کی نظرین مزید جھک گئیں۔ کی طرف دیکھا۔ اس کی نظرین مزید جھک گئیں۔ پھر جواقر اُ بھائی اور ہما بھائی کے ہاتھ کی میٹھائی اور آئی کی فضا میں محبت بھرے آئی کی فضا میں محبت بھرے

آئں کریم چلی تو جیسے سارے گھر کی فضا میں محبت بھرے گیت سنائی دینے لگے۔ وہ سب بے حد خوش تھے۔ گھر

ہے بھری اپنی معید۔

TOPS



اتارے اترے جب پھیلایا دامن کو عید کے جاند میں دیکھا میں نے ساجن کو حاند رات کی مہندی مجھ سے کہتی تم بھی اِک بیغام لکھو نا ساجن کو

مرے کی کھر کیوں پر ملکے سنہرے دیگ کے دبیز بردے تصحبهين وكيوكرسورج كى كرنين بهى منه بجير كرايناراسته بدل جانے پر مجبور تھیں آگ برساتے غضب ناک سورج کی شدت بھی اس کمرے میں ایئر کنڈیشن کی حتلی کے آ مے ہتھیار والتي دكھائي دے رہي تھي۔ وہ نرم وكداز بستر يرمحو خواب دونوں ہاتھوں کا تکب بنائے این رخسار تلے دبائے، وادی نیند کی پُرسکون گہرائیوں میں کم تھی ایں کے بستر کے دائیں جانب کارز تیبل پرالارم کلاک رکھی ہوئی تھی جس کے نو کے ہندہے یہ چھوٹا كانثاجم كركفر اتفا توبرا كانثاباره يربراجمان تفااحا تك كمرك دروازہ کھلا اور ارسل عسل لے كر ترو تازه ساتو كيے سے اينے بالوں کو خشک کرتا برآ مد ہوا ایک نظر اس نے سوئی ہوئی سوریا بر والى اور مطمئن عدا تدازين مسكراتا مواآ كين بين اين وجيهه عكس كود يكهنا مواسلكنم بالول ميس برش يجيسر في ليحه بي درير میں وہ بلکی نیلی شرف اور سیاہ پینٹ میں ملبوس آفس جانے کے کیے تیار تھا اپنا والٹ سنگھار میز کے دراز سے نکال کر کارٹر تیبل ہوئے بولا۔ نری سے اس کے شاداب چبرے پر بھرے بال ہٹائے اور ابھی ہاتھ دھیرے سے چھوڑا وہ آفس چلا گیا۔ تب وہ ایک بار پھر جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ ایک جھکے ہے رک گیا ملیٹ کر سے تکھیں موند گئی تھی۔ ديكحا توسورياني اس كاباته تقام ركها تفاوه مسكراديا

"ابيا كيے مكن بے كمآب أس جانيں اور ميں آپ كو الوداع بھی نہ کہوں۔"اس نے مسکراتی ہوئے کہا۔ "تم رات بھر کی جاگی ہوئی تھیں سحری کے بعد کچھ ہی در تو كزرى ہے مہيں سوئے ہوئے اى كيے مہيں جگانا مناسب تہیں سمجھا۔'' اس نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کرنہ اٹھائے جانے کی توجیبہ پیش کی۔

"جتنا بھی تھی ہوئی ہوں آفس جاتے ہوئے مجھے ضرور جكايا ليجيه "اس فاؤكار

''اوکے،آئیندہ نیہ بھول سرز دہیں ہوگی مجھ سے اب اجازت بیکم صاحبہ'' وہ اے آئندہ کے لیے یقین دلاتا

"جی اجازت ..... مگریاد ہے نال آج شاینگ پر جانا ہے ہمیں۔ "وہ اجازت دیتے ہوئے اسے یادد ہائی کرائی۔ 'بالكل يادب يار' وهاس سابنا باتھ نرى سے چھڑاتے

ہے موبائل اٹھاتے ہوئے وہ سوئی ہوئی سوریا کی جانب بردھا "اپناخیال رکھے گا۔"اس نے مسکرا کر الوداع کہتے اس کا

و2016 عولائي 269

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ليے نكل بڑے وہ پہلے اپنے سائل سركے ليے عيد كے جوڑے خریدنا جاہتی تھی اس کے اس خیال کے اظہار کرنے ہر ارسل بے حد خوش بھی ہوا تھا سورا کا اسنے والدین کے لیے اتے خلوص سے سوچنا اسے کافی اجھالگا تھا۔ شاینگ کے دوران ارسل کو پہلی باراندازہ ہوا کہ سوریا کا تعلق خواتین کے اس طبقے سے ہے جوشا ینگ کا جنون کی صد تک شوق رکھتی ہیں جن کے شاپنگ کرنے کے بھی کچھاصول ہوتے ہیں۔جوالک آسم کی خریداری کے لیے بھی بوری مارکیٹ جھان مارتی ہیں اور پھر لئتی سب سے مہلی وکان سے ہی ہیں بیان کی چیزوں کی حصال مین كاخاص ومعروف طريقه باورجهال ورااس روايق خريداري کی عادی تھی وہیں ارسل روایتی مردوں کی طرح شایک سے دور بھا گتا تھا اور اس ایک پہلے وزٹ میں ہی وہ سوریا کی شاپنگ سے بزار ہوچکا تھاجس میں وہ فقط ونڈوشا پنگ کرے خالی باتھ واپس آئے تھے۔

.....

اس کی منتلی کے بعدا نے والا وہ پُرکشش دوراس کےول ونظرت كشش مناتا جلاجار باتهاارس فيمتلني كي بعد اس سے کوئی رابطہ نہ کیا تھا بہت دنوں تک تو وہ اس کے رابطے کا انتظار کرتی رہی مگر رابطہ نہ ہونے بر مایوس ہونے لی۔وہ کوئی ملکے کروار یاسطحی سوچ رکھنے والی لڑکی ہرگز نہ تھی پیرا یک فطری خواہش تھی اس کی کہجس کے نام سے وہ اپنی ذات منسوب کرچکی ہے وہ مخص اس کے بارے میں کیارائے رکھتا ہے اے اپنے نام سے منسوب کرنے کے بعد اس کے جذبات کیا ہیں۔ مرارسل کا اس سے رابطہ نہ کرنا اعد ہی اعد مصطرب كيے جار ہاتھا۔

"كياوة الراشة سے خوش نہيں، كياب رشته اس كى مرضى ہے جیں جوڑا گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہواور زبردتی اس کارشته مجھے کردیا گیا ہو؟"وہ ان بی بریشان کن سوچوں میں کھری اندر بی اندر صنطرب رہے کی تھی اور اس کے ان تمام خدشات کوارسل کی محبت اور خلوص نے شادی کے اوائل دنوں میں ہی کہیں دور بھادیا تھا وہ اس کے لیے ایک بے انتہا محبت وخيال ركھنے والا شوہر ثابت ہوا تھا اور اسے اب تك كه تمام انديشے اپنى بودونى كينے ككے تصاب اب اين ال باب كاكيا كيايه فيصله بهترين لكنے لگاتھا۔ <a>....</a></a>

ان کی شادی کوفقط حیار ماہ ہی گزرے متصان دونوں کی فیملی حِيدِهَ باديس مقيم هي-ارسل البنة ائني ملازمت كيسليل مين کراچی میں رہائش پذیر تھا۔ شادی کے بعدوہ سویرا کو بھی کراچی لے آیا تھا۔ جہاں ان کی ایک جھوٹے مرخوب صورت سے فلیٹ میں سکونت تھی۔ان دونوں نے بہت کم عرصے میں ہی این محبت سے اپنے تین کمرے کے خوب صورت سے فلیٹ کو اینی جنت بنا ڈالا تھا کو کہان دونوں کی شادی اریخ میرج تھی مگر تکاح کے دو بولوں میں محبت کی وہ تا شیر چھی تھی جوزیان سے ادا ہوتے بی ان کے رشتے میں کھل کر محبت سے بھر پور رشتہ بنا چکی تھی ان دونوں کے درمیان صرف محبت ہی جیس زہنی ہم آ جنگی بھی کمال کی تھی ان دونوں کی جوڑی مثالی تھی۔

كريمي فروث حارث بنات موئ وه ايني شادي شده زندگی کے اب تک کے قیمتی وخوب صورت کمات کوسوچتی مسكراتي ربي تھي۔اس كا شاران لڑكيوں ميں بيونا تھا جن كى رائے ارتبنج میرج کے حوالے سے کچھ خاص نہتی جن کی نظر میں پیندی شادی ہی ایک کامیاب وخوش کوارزندگی کی صانت تھبرتی ہے اور کیونکہ اس نے اسینے ارد گرد کی ایسے جوڑوں کو ويكها تفاجو يستدكى شادى كے بعدائك نهايت خوش كواراورخوب صورت زندگی گزارر بے تھے جن کی محبت کی مثال زماند دیا کرتا تفاتب بی سے اس کے دل میں پیخواہش جاگی کہاس کی شادی بھی اس کی پسندسے ہو برضروری تو تہیں کہ آب کے دل میں جوخوابش اجرے وہ پوری بھی ہو پول بھی تو ہوسکتا ہے کہ آپ کی خواہش آپ کی جاہ ہے بردھ کر بھی کھا پ کے نصیب میں کھا ہو۔اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اس نے اپنی كر بجويش ممل كى بى تقى كدارسل بخارى كارشية السيار رشته بر لحاظ م ممل وبهترين تقاارس تعليم يافته الجه كمران كاجثم و چاغ تقاجو كراچى كى ايك كمپنى ميں التھے عہدے پر فائز بھى تھا سوراك لياس دشة رراضي مونااتناآ سان ندمونا أكرارسل أيك انتهائي خوش شكل اورخوب صورت شخصيت كاما لك نه بوتاوه اس کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہوکر اس رشتے کے لیے رضامند ہوگئی تھی ان دونوں کی جلد ہی منتنی کردی گئی، اس نے ائی سہیلیوں سے من رکھاتھا کہ منتنی کے بعد کا بیریڈ ایک الگ ہی شش رکھتا ہے سووہ ان گنت خوش کن خوابوں وخیالوں میں اڑتی چلی گئی۔ مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعدوہ دونوں شاینگ کے

آنجيل ر 270 مولا کي 2016ء

آج پھروہ ارسل کے ہمراہ شاپنگ کے لیے مارکیٹ آئی محی چھٹی کا دن تھاسوظہر کے بعد ہی وہ دونوں مارکیٹ کے لیے ماکس کے اسے نظل گئے ارسل نے اسے اپنے والدین کے ساتھ اس کے اپنے مال باپ کے لیے ہمی خریداری کرنے کا کہا تھا وہ اس کے والدین کے لیے اسے خلوص سے سوچ سکتی تھی تو وہ بھی تو اس کے والدین کا خیال رکھ سکتا تھا۔ آئیس مارکیٹ میں گھو متے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا پر ابھی تک اسے کوئی سوٹ پہند ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا پر ابھی تک اسے کوئی سوٹ پہند مہیں آیا تھا وہ اچھا بھلا چھ کارکانفیس سی کڑھائی والا خوب صورت سا سوٹ تھا جو ہڑی تک و دو کے بعد پہند آیا تھا گر اجا تھا بھر اپند آیا تھا گر اجا تھا۔

"ارے یا آیا۔ ارسل ایساسوٹ قومیری ممانی کے پاس بھی ہے۔ اس اگرانہوں نے دیکھا تو کہیں گی کہان کے سوٹ کی کا بی کے آئی اور بھی بہتو چر ڈیزائن بھی تو پرانا ہوا نال، نال بھائی صاحب کوئی اور ڈیزائن دکھا کیں اور جدید ڈیزائن دکھا کیں بہر ساحب کوئی اور ڈیزائن دکھا کیں اور جدید ڈیزائن دکھا کیں بہر کرتے ہوئے بھی نے کو مستر د کرتے ہوئے بولی۔ دکان دار کے چیرے پر بلکی تا گواری کی دوسرے ڈیزائن دکھانے لگا جبکہ ارسل خجالت سے اپنے اردگرد دور انے لگا حکم وہ سب بی اپنی اپنی موجود لوگوں پر نظر دوڑ انے لگا حکم وہ سب بی اپنی اپنی خریداریوں میں مصروف تھے مزید کے موقت اس برانڈ ڈشاپ بر برباد کرکے دہ خالی ہاتھ ہو بردائی ہوئی شاپ سے ہا ہرنگی۔ پر برباد کرکے دہ خالی بھیکا کیوان اتنی ایڈورٹائز نگ کرر تھی "بہونہ، اونچی دکان بھیکا کیوان اتنی ایڈورٹائز نگ کرر تھی دیم جرجگہ کر بہال او کوئی ایک بھی اچھا سوٹ نتھا۔"

ہے ہر جکہ طربہاں تو کوئی ایک بھی احتصاسوٹ ندتھا۔'' ''روزے میں تو مجھوٹ نہ کہو یار ۔۔۔۔۔ اسٹے پیارے پیارےڈیز ائٹر تو تھے تم پسندہی نہیں کردہی تھیں۔''ارسل سے برداشت نہ واتو سنجیدگی ہے بول ہی پڑا۔

"صد کرتے ہیں آپ ارسل وہ جنہیں آپ بیارے بیارے ڈیزائن کہدرہ ہیں نال وہ ہماری ماؤل کی عمر کی خواتین کے لیے تھوڑی نہ تھے وہ تو مجھ جیسی اڑکول کے لیے تھے۔"وہ اس کی بات پر ہنتے ہوئے ثناء سفیناز کی جانب برقی اورار سل بے چارگی سے اس کے پیچھے چال پڑا۔

دونہیں ذرایہ والا ڈیزائن دکھانیے گان وہ ایک دکان دار سے خاطب ہوئی دکان دار حجت سے سر ہلاتا سوٹ نکال لایا۔ وہ ساہ اور گلائی رنگوں کے امتزاج کا خوب صورت کام والا اسٹامکش ساسوٹ تھا۔

د کیما لگ رہا ہے ارس؟ "وہ پُراثنتیاق انداز میں اس سے پوچھنے گی۔

'' سوٹ تو بہت خوب صورت ہے کیکن ہماری ماؤں کے لیے نا مناسب ہے سوریا۔'' ارسل نے پُرسوچ انداز میں سوٹ دیکھتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔

" "اف خدایا .....ارسل آپ بھی نال بیتو میں اپنے لیے دیکھ رئی ہوں۔ "وہ ماتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے یوں بولی کو یا اس کی عقل پر ماتم کررہی ہو۔

''اوہ احمااح استم پر بہت پیارا گئےگا۔ لے لوناں سے سوٹ'' وہ مسکرا کراسے دیکھیا ہوابولا۔

الله الله كركے اسے ال شاپ سے كبڑ ہے بيندا ہى گئے السل في سكے كاسانس ليا اب أبيس السل كى اى كے ليے سوفی اور ابو كے ليے شاور قيم لينے كى ذمه دارى السل كى تھى جو كہ اس في جلد ہى پند كركے لے ليے اب مرحلہ تھا السل كى اى كے ليے سوفی لينے كا تو آيك بار پھر اسے مرحلہ تھا السل كى اى كے ليے سوفی ميڈ يكيون بيں "كے چکر لگانے پڑے سے بورے مال كے چکر لگانے پڑے سے كہتے "بيسوفی ميڈ يكيون بيں" ايك شاب برخوت سے كہتے "بيسوفی ميڈ يكيون بيں" ايك شاب برخوت سے كہتے

میہ طوی میں میں میں ہیں۔ ہوئے اس نے سوفٹی کوستر دکیا۔ ''سوفٹی قدیر یہ آن امر در میں مگر ڈیروائن راحدانہوں ''اگلی

"سوفی تو بہت آ رام دہ ہیں تکرڈیزائن اچھانہیں۔" آگلی دکان میں بھی اعتراض۔ دکان میں بھی اعتراض۔

'' ڈیزائن بھی اچھاہے،آ رام دہ بھی ہے گرکلراچھانہیں۔'' اس نے مند بناتے ہوئے مستر دکیا توارسل نے اسے غصے سے گھورا گر مال کی چکا چوندروشنی اور رونق میں بھی وہ اپنے شوہر کے تیورندد کیچہ یائی۔

"ایک دن کی بات کیے میں نے پورے تین سوم لینے ہیں عیدے لیے اور ان تین سوٹ کے ساتھ کم از کم دوسینڈلیس تو بنتی ہیں ناں، بیک،جیولری وغیرہ الگ اور چوڑیاں تو میں حیا ند رات کوہی جا کر پہنوں گی اور پھر آپ کی بھی شاپنگ بیسب مچھ ایک دن میں کیے ہوگا۔" وہ روانی سے کہتے ہوئے جٹ پی چاكھارى كى اور مرچيس ارسل كولگ ربى تھيں <u>-</u>

"اور ہاں ارسل میں کہدرہی تھی ہماری شادی کے بعد پہلی عیدے میں سعدیہ آئی اور ظہیر بھائی کے لیے بھی کچھ تھے لینے جا ہے انہیں بے مدخوثی ہوگی اور دیکھیں دونوں کے لیے جوجی لیں سے ایک جیسالیں سے کہیں کوئی پینہ کے کہ ورانے آتے ہی جھانی اور نند میں تفریق شروع کردی۔ " وہ اسے زرين خيالات كالظهاركرتي جاربي هي اوروه سنتاسروهن رباتها-"اورارسل جب آپ اتناسب کھا ہے گھر والوں کے لیے لے ہے ہیں تو ایک خوب صورت سااٹ الکش ساسوٹ میری چھوٹی بہن اسا کے لیے بھی لے لیں ہے وہ چبرے پر معصومیت سجائے بوے پیار سے مزید بھیلتی چکی گئی۔ ''جی .....جی بالکل۔'' وہ پانی کا گھونٹ خشک ہوتے حلق

ے اتارتا ہوا یولا۔

" تھینک بوارس آپ بہت اچھے ہیں۔" وہ سرت سے الكاماته تقامة موتيولى-

''اورآپ بے حدثا مجھ ہیں بیگم صاحبہ بڑی منصوبہ بندی بنا رتھی ہے میری محنت مشقت کی کمائی کوچٹکیوں میں اڑانے کی۔ آپ نے اس شائیگ کے جنون کو فتم کرنے کا کوئی نہ کوئی حل آق نکالنا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں ارادے باندھتامنصوبہ بندی زركا

ا گلے ہفتے وہ دونوں حید رہ ہاد گئے تصابک دن وہاں قیام کیا تحفے تحا نف دیے اور واپس آھئے کچھون بعدار سل کو فس کے كام ك سليل من اسلام م بادجانا برا- اسلام وبيس كم ازكم حار دن تو لگ بی جانے تھے اس نے سور اکواس کے میکے جھیجے کا فيصله كميااوراسلام آباد چلاكيا- بندره سے زائدروز \_ گزر نجكے تصورا شدت سے ارسل کی منتظر تھی اس کی عید کی شاینگ کا آغازاب تك ندموسكاتها\_

و سور ابیٹاارسل کوجانے کتنے دن لگ جائیں تم یوں کیوں نہیں کرتی کہ جہزیا بری کے سوٹ میں سے ایک دوجوڑے سلوالو، جہز میں تو سارے جوڑے تم نے اپنی پسند کے بنائے ''ارسلآب بھی ناں صد کرتے ہیں آج سارا دان روزے کی حالت میں شاینگ کی خواری اور اب میں گھر جا کراس گری میں افطاری کی تیاری کروں وہ بھی اتنے مختصر وقت میں؟" وہ حرت ہے تمصیل محصیلاتی اس سے سوال کردہی تھی مجراس کے چہرے بر پھیلٹا استفسار دیکھ کرخودہی بول آھی۔

''ہم یہاں فوڈ کارز میں افطاری کرلیں گے۔'' وہ چٹکی بجاتے مل پیش کر کئ ارسل کے پاس فقط اثبات میں سر ہلانے کے علاوہ کوئی جارہ نہ تھا۔افطاری سے تھیک دس منٹ پہلے وہ فوڈ كارز بنبني جولوكوں سے كھيا تھيج بھر اہوا تھا يوں لگتا تھا جيسے پورا شهر بی آخ بہاں افطاری اور شاپٹک کرنے کے لیے اللہ آیا ہو۔ یتا ہے رمضان کی بہی تو خوب صورتی ہے بازاروں میں

رونِق، سر کوںِ بررونق، کتنا اچھا لگتا ہے تاں پیسب "وہ اپنے ارد گرد بینتے مسکراتے باتیں کرتے لوگوں کود مجھتے ہوئے بوٹی اس کے چیرے برایک آسودہ ی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی دہ اس کے چرے کو بغورد مکھتے ہوئے مسکراا تھا۔

'' مجھے بہت انچھی لکتی ہیں بدر وفقیں ارسل'' وہ اب اسے و مکھتے ہوئے بولی۔

"رمضان کی اصل خوب صورتی عبادتوں میں چھپی ہے رونقوں میں ہیں اور دیکھیوان رونقوں کے چکر میں آج کے دن کی ساری نمازیں قضا ہوگئیں۔" ارسل نے اسے اس جانب احساس دلانے کی کوشش کا۔

"بيرتوب ..... مرديكوس شاپئك بھى توضروري تقى آج ہم نے شاینگ کرلی تو آنے والے داول میں ہم بدی تھے پہنچا سکتے ہیں تا کرعید ہے جل ہارے والدین تیاری کرلیں۔"اس کاعذر کافی صد تک ملل تھا مگراتی سی شاینگ کے لیے جہاں پورادن لكايابيكا مختضرونت مين بهي احصااورجامع طور بركيا جاسكتا تها-ارسل بيبات ايسيمجهانا جابتاتها مكرفضامين بلندموتي اذان كى صدانے اسے پچھ کہنے ہے روک دیا وہ دونوں رب اُعظیم کی عظمتوں اور کرم نوازیوں پرشکرادا کرتے دعا مانگتے ہوئے روزہ

"ارسل ابھی تو ہمیں مارکیٹ کے کافی چکر لگانے بریں کے ماما بابا کی توشکرہے شاپنگ ہوگئ مگرابھی اور بھی بہت مچھ ر جتاہے۔ اس نے دوران افطاری پھرے گفتگو کا آغاز کیا۔ "بس میری اور تمهاری شاینگ ره گی ہے بیتو ایک دن میں ہوجائے گی۔ 'اس کی بات بروہ بے فکرانداز میں بولا۔

آنچيل پر 272 ميراني **2016ء** 

تھے۔''اس دن وہ رفیعہ بیگم کے ساتھ کچن میں افطاری بنارہی تھی جھی وہ کہنے گیس۔

''ای پہلی عید ہے، میں اس پر سے جوڑ ہے بھی نہ بناؤں کیا، بری اور جہیز کے سوٹ تو سالہا سال بھی بنا سکتی ہوں ناں۔'' وہ تر بوز کا شربت فرت کی میں رکھتے ہوئے ہے پروائی سے بولی۔

"امی دہ سارے بہت ہیوی کام دالے سوٹ ہیں ادر عید پر میں ذرامنفر داسٹا کمٹش ساسوٹ لیٹا چاہتی ہوں آپ فکر نہ کریں ارسل کے آتے ہی ہم شاپنگ کرلیں گے۔" وہ یہی بمجھ رہی تھی کہ اس کی ماں اس کے اب تک شاپنگ نہ کیے جانے پر پریشان ہے۔

\* دومین جانتی ہوں بیٹاتم لوگ شاپنگ کرلو مے مگرسورااب فراہ مجھداری ہے بھی کام لیا کرو، میں جانتی ہوں تہہاری عادت کوشاپنگ کے لیے کتنی کریزی ہو پیسوں کی نہ قدر کرتی ہونہ خیال رکھتی ہو۔اب شادی شدہ ہوارسل کے مزاج اوراس کے جیب کا بھی خیال رکھا کرو۔" اب کی بارر فیعہ بیگم نے صاف لفظوں میں سمجھایا اب کی بار وہ خاموش رہی، دو دن بعد ہی ارسل اسلام آباد سے واپس آگیا اور وہ اس کے ہمراہ کراچی واپس آگئی۔

وہ اسلام آباد ہے آیا تھا تو خالی ہاتھ اس کے لیے کچھ بھی نہ کے گرا یا تھا۔ کتنے دن تک تو وہ اس سے ناراض ربی ، بول چال بندر کھنے کا بی عالم رہا کہ تحریمیں جگانے کے علاوہ ہر بات لکھ کری حاتی وہ اس کے تھی جہاں نداز پر بھی بھار بے ساختہ مسکراجا تا اور بھی جان ہو جھ کرنظر انداز کرجا تا یہاں تک کہ اب اسے ان کاغذوں کی چٹ پر شاعری کا انداز اختیار کر کے ستایا جانے لگا۔ اس دن بحری میں جب اس نے دودھ کا گلاس اٹھایا جو چٹ کواس کے بیچے دبا ہوا پایا جس میں بڑی نفاست سے لکھا گیا تھا۔

گیا تھا۔

گیا تھا۔

و کہیں بھی گیالوٹاتو خالی ہاتھ آیا بس یہی بات ہے بری میرے ہرجائی ک

اس نے بے ساختہ درا نے والی سکراہٹ کو بامشکل اب جھینج کر دبایا اور دودھ کا گلاس منہ سے لگا گیا۔ اس دوران وہ ترچھی نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھی سوریا کو بھی وقفے وقفے سے دیکھیا رہا جو سنجیدگی چبرے پر سجائے خاموثی سے سحری کردہی تھی اس سے بالکل بے نیاز اس بار وہ اپنی مسکراہٹ چھیائے بغیر ندرہ سکا۔ بلاآ خرا پی نارائسگی ایک طرف رکھکراس نے ارسل سے یو چھ بی لیا۔

"ارسل شائیگ پر آب جانا ہے؟ اب تو عیر بھی ہے صد نزدیک ہے بائیس روزے گزر چکے۔" جواب میں وہ ہوں ہاں کرکے ٹال گیا اس دوران اس کا حیدرآ باد کا چکر لگا تو وہ بری اور جہیز کے چندسوٹ اپنے ٹیلر کو بھی سلنے دیآ ئی کیونکہ ارسل کے رویے کو دیکھ کر اسے امید نہ تھی کہ وہ اسے اب مارکیٹ لے جائے گا اور اب ارسل سے نا راض ہوکر اس کے اس جرم کی یا واش میں اس کے خلاف ایک سخت سم کی سرد جنگ چھڑ چکی تھی۔

• .....•

آج چاندرات تھی صبح ہے ہی اس کا موڈ بے صدخراب تھا
اوراس خراب موڈ کا عماب ظاہر ہے ارسل کو ہی بنیا تھا آج اس
کی چھٹی تھی اور وہ دیر تک آرام کرنا چاہتا تھا مگر وہ ہر تھوڑی دیر
بعد کمرے میں کچھ نہ پچھالیا شور ضرور پیدا کردیتی کہاس کی نیند
میں خلل آئے ابھی بھی وہ جان کراس کے سریانے رکھ الارم
کلاک پرالارم لگا آئی تھی جس کے شورسے پورا گھر کو نجنے لگا تھا
دوازہ کھولنے گلی کور تیم والا تھا جواس کے سامنے محتلف باکس
دروازہ کھولنے گلی کور تیم والا تھا جواس کے سامنے محتلف باکس
اٹھائے کھڑ اتھا۔

''مسزارسل نواز کا گھریہی ہے۔''اس نے استفہامیہ انداز میں پوچھا وہ اثبات میں سر ہلاگئی۔ اس لڑکے نے سارے ہاکس اس کے حوالے کیے اور دستخط کے کرشکریہا داکرتا چلتا بناوہ ہاکس اٹھائے اندرآ گئی۔

ب سبلا باس کھولا اس کے فیورٹ ڈیز اکٹر کا سرخ اور گرے پہلا باکس کھولا اس کے فیورٹ ڈیز اکٹر کا سرخ اور گرے رنگول کے امتزاج کا نہایت دکش اور اسٹائکش ساسوٹ نکلا اس کے ساتھ ہی ایک اور ڈرلیس تھا جونسبتاً پہلے والے سے کام میں تھورا ہلکا مگر بے انتہا خوب صورت ملکے فیروزی رنگ کا سوٹ تھا اگلے ڈیول میں اس کے لیے ہائی جیل بچی اور بینڈ بیک تصاور وہ سب ہی بے حدمنفرد تھے۔

آخيال 273 جولائي 2016ء

"میں جانتا ہوں تم میر ہے گھر والوں کے لیے سوج رہی تھیں ان سب کوخوش کرنا چاہتی تھیں مگران سب سے پہلے ذرا میر ہے جارے بیل کاربھی کرلوتو مجھے میرے بارے میں بھی سوج لومیری جیب کی فکربھی کرلوتو مجھے بھی تھوڑی خوشی مل جائے گئی تمہاری بدولت۔" وہ ہنستا ہوا اسے چھیڑر ہا تھا اور وہ اس کی بات کو بچھتے ہوئے سکر ادی۔
" تو اب کیا آپ ہمیشہ یوں ہی میری شاپنگ کریں ہے مجھے باز از نہیں لے جا میں ہے سرف دمضان کے لیے تھا مگر میں اسے در منہیں ایسا بالکل نہیں ہے سرف دمضان کے لیے تھا مگر میں امید کرتا ہوں تم میری بات کو مجھوگی اور آئندہ جب بھی شاپنگ امید کرتا ہوں تم میری بات کو مجھوگی اور آئندہ جب بھی شاپنگ امید کرتا ہوں تم میری بات کو مجھوگی اور آئندہ جب بھی شاپنگ خاطب تھا۔ وہ خوش دلی سے افر از کرگئی۔" اچا تک اسے خیال آیا۔
مؤاطب تھا۔ وہ خوش دلی سے افر از کرگئی۔" اچا تک اسے خیال آیا۔
" دو کون سابر اس سکلہ ہے آج شام میں چال کر کر ایس ہے۔" دو کون سابر اسکلہ ہے آج شام میں چال کر کر ایس ہے۔" دو کون سابر اسکلہ ہے آج شام میں چال کر کریں ہے۔"

مغرب کے بعد جاند نظرا نے کے اعلان نے ہرسورونق بھیردی، وہ سویاں بنا کرجلدی جلدی مارکیٹ جانے کے لیے تیار ہونے لگی ملکے میک اپ اورادھ کھلے بالوں کے ساتھ وہ بے حدیماری لگ رہی تھی۔

"دواند رات مبارک" وہ اس کے عقب برآ کھڑا ہوا آئینے میں نظرا تے اس کے عکس کو اپنی نظروں میں سموتے ہوئے بولا۔

الم بہ کو بھی۔ اس نے بلیث کرمسکراتے ہوئے جوابی مبارک باددی۔

''چلیں شاپنگ پرآج چوڑیاں بھی تو پہننی ہیں نال حمہیں۔'' وہ اسےاس دن کی بات یا دولار ہاتھاوہ جھینپ کر ہنس دی

شہر کراجی جگمگار ہاتھا اور اس کی جگمگاہٹیں آتھوں کو خمرہ
کیدے دبی تھیں رائے بھرچا ندرات کی روفقیں اس کے لیوں
پرمسکان بھیرتی رہیں اتنے دنوں بعدائے خوش دیکھ کرارسل کو
جھی اچھا لگ رہاتھاوہ پہلے ڈالمن مال میے وہاں ہے ارسل نے
اپنے لیے شاپنگ کی پھر سوریا کومہندی لکوائی اور ایک بار پھروہ
دونوں گامزن سفر تھے وہ ساحل سمندر کے راستے پرگاڑی کو
مڑتے دیکھ کرچوئی۔

"بم كبال جارب بيل"

''کیسی لگی شہیں عید کی شانیگ'' وہ کب اس کے عقب میں آن کھڑا ہوا اسے خبر ہی نہ ہوئی ، بے اختیار بلیث کراسے دیکھنے لگی۔

و دہنیں گھر میں جو کام والی آئی ہے اس کے لیے آرڈر کیا تھا۔ "وہ اس کے اس بے دقو قانہ سوال پرتپ کر بولا۔ وہ خفکی سے اسے دیکھنے گئی۔

' فربہت اچھی، بہت خوب صورت' وہ محبت سے سرشار لیجے میں ان تحا مُف کے اوپر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی وہ دل سے مسکراا تھا۔

و مرایک بات بتا کیں جب آپ نے شاپگ کرانی می تھی تو مارکیٹ سے کیوں نہیں کرائی آن لائن شاپگ کیوں کی؟''

جاننا چاہ رہا ہو۔ ''آپ اتنا کچھ کررہے تھے میرے لیے اور میں خوانخواہ برگمان ہوئی رہی کہآپ کومیراؤرا بھی خیال نہیں اور میں تو بس آپ کی فیملی کے لیے سوچ رہی تھی کہ ہم آہیں تحا نف دیں گے تو وہ خوش ہوں گے۔''وہ پشیماں تی کہ رہی تھی۔

آنجيل ڪ 274 سي جولائي 2016ء

# یہشمار رپاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس بک بر لائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



''فراسامبر کرو ..... پھرخود دیکھ لیمنا۔'' وہ بتانے ہے گریز کررہاتھا۔ان کی گاڑی سمندر کنارے رکی تو سوریا کوخوش گوار جیرت ہوئی۔

"آپ چاندرات کو مجھے یہاں لے کرآئے ہیں؟"اس نے گاڑی سے اترتے ہوئے یو جھا۔

"بونہد ..... مجھے اپی شریک جیات کے ساتھ ساحل سمندر کے کنارے یوں ہاتھ تھا م کر کیلی ریت پر چہل قدی کرنا کافی فیسینٹ کرتا ہے۔" وہ اس کا ہاتھ تھا متے ہوئے دھی مسکان سجائے اور آ تھوں میں چاہت کے رنگ سموے اسے دیکھ رہا تھا وہ مسکرادی بیانو تھی چاندرات اسے بھی اچھی لگ رہی تھی۔

" تم نے تو مجھے بڑے طعنے مارے تصاسلام آباد سے خالی ماتھ آنے ہر۔ "اسے یادآ یا تو سویرانے اس سے باز پرس شروع کردی تو وہ مسلکھلا کرہنس دی۔

"تو اور کیاا تنادل جلایا ہے تال میرا کہ کوئی حدثین قتم سے میرے دل میں ایسے جلے بھے شعر جنم لیتے شعیناں کہ کوئی حد منہیں۔" وہ دونوں ایک دومرے کا ہاتھ تھا ہے کیلی ریت پر چلتے چارے پر زفین چلے جارہے شعے۔ سمندری ہوائیں سوریا کے چارے پر زفین بار باریک ساجا تدینے ذمین برایخ تام سے ہونے والی رفقیں دیکھ کربدلی کی اوٹ میں چھیا مسکرار ہاتھا۔

''اچھا ذرا مجھے بھی سناؤ وہ جلے بھنے شعر۔'' وہ ہنسااس کی بات پر۔

" نادانيول مين آپ کا کوئي ثاني نبيس دودي په مجمي و تارودي نبيد " په

اناژی پیابھی اتنا آناژی نہیں۔" وہ شرارت سے شعر گنگا رہی تھی۔

"بداناٹری پیاکون ہے۔" ارسل کا ذہن اناٹری پیاپر جااٹکا اوراسے یوں مشکوک دیکھ کردہ ہےاختیار ہنس دی۔

"ہے میری ایک دوست، وہ اپنے شوہر کو اناڑی پیا کہتی ہے جبکہ وہ اتنا بھی اناڑی بیا کہتی ہے جبکہ وہ اتنا بھی اناڑی نہیں کم از کم اسے خوش رکھنے کی کوشش تو کرتا ہے نال جبکہآ پ تو سے "وہ نقرہ ادھورا چھوڑ کرمعنی خیز انداز میں خاموش ہوگئی۔

" كَبُول نا كَهِ جَبِكُمْ مِن أَوْاسلام آباد ہے بھی خالی ہاتھ چلاآیا تھا۔" وہ شرارت سے كہتا اپنا داياں ہاتھ پاكث ميں ڈال كر يجھ ذكار لنداگا

"بات تو یج ہے مربات ہے رسوائی کی۔"وہ اس کا دل جلانا شبھولی۔

"فالی ہاتھ نہیں آیا تھا تمہارے لیے یہ کندن کی چوڑیاں کے کرآ یا تھا تمہارے لیے یہ کندن کی چوڑیاں کے کرآ یا تھا تہارے اور کے مطابق آج یعنی چا ندرات کوجو بہنانا تھا۔ وہ اس کی کلائیوں میں بےانتہا خوب صورت کندن کی موفی چوڑیاں پہناتے ہوئے بول رہا تھا وہ بالکل بھی تو قع نہیں کردہی تھی کہ ارسل نے اس کے لیے مزید بھی کوئی سر برائز رکھا ہوگا۔

"ارسل تخفینک بوسو مج آپ بهت ایجھے ہیں۔" وہ شدت جذبات سے بےساختہ کہ آئی۔

''تم بھی بہت اچھی اور بہت ہی پیاری ہو۔' وہ اس کی
تاک کھنچتا ہوا افر ارکر گیا۔ بیکوئی سی جسوج نہیں کہ شادی محبت
کی مکی جائے تو ہی کامیا نی کی ضائت ہوتی ہے بلکہ حقیقت یہ
ہی دل کی جڑوں میں محبت کے نیج ہوتے ہیں اور ان جڑوں کو
مضبوط کرنے کے لیے نیو کسی جوگ لینے کی ضرورت ہے نہ
مضبوط کرنے کے لیے نیو کسی جوگ لینے کی ضرورت ہے نہ
مضبوط کرنے کے لیے نیو کسی جوگ لینے کی ضرورت ہے نہ
مضبوط کرنے کے لیے نیو کسی جوگ اینے کی ضرورت ہے نہ
مضبوط کرنے کے لیے نیو کسی جوگ ایسے کی ضرورت ہے نہ
مضبوط کرنے کے لیے نیو کسی جوگ اس کے وہرے کے
احساس و جذبات کا خیال اپنے ساتھ ہونے کا احساس
ہوتی ہیں جوائی پیر بیا شہدیہ چھوٹی چھوٹی با تیں
ہوتی ہیں جوائی دوسرے کے دلوں میں ہمارا قد او نبچا کرتی
ہوتی ہیں جوائی دوسرے کے دلوں میں ہمارا قد او نبچا کرتی
ہوتی ہیں جوائی کو بہت اچھی طرح جان
ہوتی ہیں وہ آج ان تمام باتوں کی گہرائی کو بہت اچھی طرح جان
ہوتی کی خامیوں پر بھی پردہ ڈال سکتا تھا اور اس کی محبوں کی
قدر بھی کرتا تھا۔
قدر بھی کرتا تھا۔

وه دونوں چلتے جلتے آئے بردھ کیے تھے سندر کی تیز او نجی المر نے ان دونوں کو بھٹو ڈالا تھا اس کی تھنگی ہنسی اور چوڑیوں کی گھنگی ہنسی اور چوڑیوں کی گھن تھن فضا میں گونج رہی تھی۔ارسل کی سرگوشیاں سائیں سائیں کرتی امروں کے سنگ گیت گارہی تھیں چاندرات کی خوب صورت رات سرکتی ہوئی ان کے ہمراہ آگے بردھتی چلی جارہی تھی۔

Normocytic Anaemia ال فقم كا النميا عام طور براحا تك جهم سے بہت زياده مقدار میں خون کے ضائع ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ خون میں R.b.c کے خلاف (Anti bodies)

فولا دكي كمي كااينميا

Microcytie Anaemia of)

(Hypochronic

اس قتم کے اینمیا میں فولا درکی کمی داقع ہوجاتی ہے جس کے نتیجہ میں R.b.c کی رنگت ہلکی پڑجاتی ہے اوران کا مجم كم موجاتا ہے اس متم كے استمياميں دراصل جيمو كلوين كى کمی واقع ہوجاتی ہے جس میں R.b.c کی کمی تو ہوتی ہے کیلن ہیموگلوبن کے حساب سے تناسب میں کمی واقع نہیں ہوتی۔فولا دہیموگلوبن کا اہم جزو ہے جو کہ غذا سے حاصل کرتے ہیں۔خوراک میں فولاد کی کمی سے پیرحالت پیدا

علامات مرض

جلد بهونث اور رطوبتي جعليون كاريك زردي مأكل سفيد . ہوجا تا ہے۔ رنگت میں میر جاتی ہے آئھوں کے گردُ حلقے زبان ہموار اس پر (Papilla) کے ابھار نہیں ہوتے۔ مسور هوں کی رنگت بھی بھیکی برجاتی ہے۔ زبان کی سوزش ہوجاتی ہے جسم کا درجہ حرارت نارال سے کم ہوجاتا ہے۔ ہاتھ یاؤں سردرہتے ہیں یاسن ہوجاتے ہیں' ناحن سفید اور خشک ہوجاتے ہیں۔ میر سے ہوجاتے ہیں بیجے ممرور پیدا ہوتے ہیں۔ باضمہ خراب ہوجا تا ہے بھوک کم لگتی ہے جوڑوں اور ہڈیوں میں درؤنبض باریک مجرور ہولی ہے۔ تھوڑی محنت سے تھکان ہوجاتی ہے سانس پھول جاتا ہۓ دل کی دھڑ کن تیز ہوجاتی ہے۔

خواتین میں Mences (خیض) بند ہوجاتے ہیں یا آتے بھی ہیں تو پتلا اور پھیکا خون آتا ہے۔

کی خون سے مریض پست ہمت ہوجا تا ہے اور او کجی آ واز بھی برداشت نہیں کرسکتا۔

وٹامن بی12 مافو لک ایسڈ کی کی کا پنمیا

(Pernicious Anaemia)

A n a e m i a کی بیانتم ایک سائنسدان



خون کی کمی یا انیمیا (Anaemia) خواتین کا ایک عام مرض ہے جس میں کم وبیش ہرعمر کی خواتین مبتلا رہتی ہیں اس مرض میں تو خون کی مقدار ہم ہوجاتی ہے یا (Red Boold Cell) کی تعداد کم ہوجائی ہے جے ميمو گلوبن كہتے ہيں جب ايس كيفيت وقوع يذير موجائے تو مریض کا رنگ پیلا یا زردی ماکل سبز موجاتا ہے اسے انگریزی میں گرین سکنیس (سبرجس) یا پنمیا کہتے ہیں۔ خون میں ہیمو گلوبن کی کی R.B.Ces کی نار ال تعداد میں کمی اورجسم میں تبدیلی اینمیا کہلائی ہے۔ مختلف محفقین نے مختلف تعریف کی ہے پہلی Classic Fication جن کا انحصار RBC کی مارفالوجی پر ہے مندرجہ ذیل

Microcytic

Megaloblastic

ایں متم کے استمیا میں وٹامن بی یا فولک ایسڈ کی تمی

Hypochronic Microcytic

Aaemi اس قتم ہے اینمیا میں بھی جسم کی سی بھی خرابی کی بنا پر فولا دکی کمی واقع ہوجالی ہے۔

Simple Microcytic Anaemia اس متم کے اینمیا میں کسی بھی وجہ ہے جسم میں خون پیدا

Pathogensis Anaemia

اس قتم کے اینمیا میں کسی جھی خرابی کی وجہ سے خوراک سمج طور برجز وبدن نہیں بن یاتے۔ رید بلڈسکر ہاری بڈیوں کے سرخ کورے (Red bone marrow) میں بنتے ہیں۔ بون میروکو بوری خوراک میسر نہ ہونے کی وجہ سے وہ ناپختہ (Immature) رہ جانے کی وجہ سے خون میں شامل نہیں ہوتے اس طرح خون میں R.b.c کی کی واقع ہوجانے ہے اپنمیا کی حالت پیدا ہوجاتی ہے۔

و 276 من الراب الماب الم

(Addison)نے دریافت کی اسی وجہ سے اس اینمیا کو (Addisons Angemia) بھی کہتے ہیں۔

ا ينميا كى اس قتم ميں وٹامن بي 12 يا فو لك ايسڈ كى كى واقع ہوجاتی ہے جس کے نتیجہ میں خون کے سرخ جیسموں (R.b.c) کی فکل خراب ہوجاتی ہے اور وہ مجم میں نارمل سے بڑے ہوجاتے ہیں اور ناپختہ رہ جانے کی وجہ سے خون میں شامل ہیں ہو یاتے اس طرح جسم میں خون کی کمی واقع ہوجاتی ہے۔

(1) متوازن خوراك كاميسرنية ناخوراك ميس وثامن لي12 كى كى\_

(2) شراب خوری سے جگر متاثر ہوتا ہے۔

(Interinsic Factor)(3) مارے معدہ کے اندرونی استر میں موجود غدودوں میں بنتا ہے اگریہ موجود نہ ہوتو وٹامن کی 12 ہاری چھوٹی آینت سے خون میں جذب ہمیں ہویائے گااس کی عدم موجود کی میں وٹامن بی 12 جسم میں جذب تہیں ہوسکتا' اس طرح اینمیا کی حالت پیدا ہوجائی ہے۔

(4) حمل اور رضاعت میں جسمانی ضروریات بوھ

جانے ہے۔

(5)خون کے مختلف امراض میں خون کے کینسر میں۔ ( 6 ) پیٹ میں کیڑوں کی موجودگی سے نفساتی امراض میں۔

علامات مرض

جلد چېره اورتمام ميونس ممبرين (رطوبتي جھلياں) اور آ تکھیں زرد ہول کی۔ بھوک کم لکتی ہے نظام انہضام خراب ہوجانی ہے اسہال آتے ہیں وزن کم ہونے لگتا ہے۔ رقب سفس ہوجا تا ہے ہاتھ یاؤں ٹھنڈے اور ان میں سن ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ حافظہ کمزور ہوجاتا ہے ڈرریشن ہوگا' بانجھ بن براھانے میں باضمہ خراب ہونے کی وجہ سے وٹامن کی 12 جذب مبیں ہوتا۔ سردرو سر میں بھاری بن کلی کے مجم ک اضافہ اٹھنے پر مسسوں کے آھے اندهرا چھاجانا ہے۔ چکرآتے ہیں کام کرنے کودل ہیں حابتا عواتين ميں بندش حيض موجاتا ہے۔

(1) تازه ہوا کامیسرنیآ ناادراند هیری جگه میں رہنا۔ (2) خوتی بواسیر کا ہونا یا خوتی دست کا ہونا' خوتی

پیٹاب یاخونی تے کا ہونا مکسیر کی وجہ سے پاکسی چوٹ کی وجهسےخون کا بکثرت ضائع ہوجانا۔

(3) پیچین اسہال یا بخار کے مرض میں عرصہ تک مبتلا

(4) د ماغی محنت کرنالیکن کھلی ہوامیں ورزش نہ کرنا۔ (5) کسی پھوڑے یا زخم سے عرصہ تک خون یا پیپ کا

خارج ہوتے رہنا۔

(6) يوسمى يادائمي قبض كارمنا\_ (7) نافص ونا كافي غذا كھانا\_

(8)ست و کابل رہنا۔

(9)رنج وعم اورفكروتر دو ميس رہنا۔

(10) پیٹ میں کیڑوں کا موجودر ہنا۔

(11) تى بى يامراض گردە مىں مبتلار منا

(12) خواتین کا کثرت حیض وضع حمل کے بعد زیادہ

خوك كاخارج مونا عرصةتك بيح كودوده يلانا

فيهوم ميثليكم: \_ فولاداينميا كى بالمثل دوائ

خواہ کی خون کی وجہ کوئی بھی ہو۔ پلسا ٹیلا:۔ جب مریضہ کاجسم خون کی کی سے ٹوٹا ہوا ہواور شنڈ بھی محسوں کرئی ہو تقص ہاضمہ اور چیض کی ہے قاعد کی ہو۔

چائنا یا سنکونا: ِ رطوباتِ زندگی کے ضائع ہونے سے جب خون کی تمی ہوگئی ہومثلاً عرصہ تک بیے کو دودھ پلاتے رہنا یا اخراج کی یا بکثرت حیض یا لگاتار اسہال کا آتے رہنا۔

نیٹوم میور:۔ مریضہ کی جلد گندی اور بے قاعد گ حيض كاعار ضه بهو\_

کمکیریا فاس: کی خون کی بہت اعلی دواہے خاص کرنو جوان لڑ کیوں میں جن کی جلدموم کی ماننڈ ہونٹ اور کان سفید آ تھیں چیکدار مریضہ کوخون حیض وقت ہے يبليآ تاهو-

اس کےعلاوی کمکیر یا کارب ایلومینا' نیٹرم میورسہ کل اس کےعلاوی کمکیر یا کارب ایلومینا' نیٹرم میورسہ کل کارجیسی دوائیں علامات کے مطابق دی جاسکتی ہیں۔

ا ينميا كاسباب

حا ندد ميصنے كونظرا مھاؤل اور تحقيم ويكھول

منن دعا كو ہاتھ اٹھاؤں اور تجھے دیکھوں كاجل سرخي كنكن بإئل سارے ہار سنگھار عيد كيون يور بورسجاؤل اور تحقيه ويكهول موناشاه قريتي ..... بيروالا تیرے وسل کے سراب میں میری خواہشیں سو گئی ہیں

تم جب سے گئے ہو جاناں میری غیدیں کھو گئی ہیں عائشه پرويز صديقي ..... كراچي سو بار اسے عیر مبارک تہہ دل سے

اس دور میں جو عید مبارک کے دل سے

تم کیا گئے کہ بن تیرے عیدیں بنی ہیں سوگ ہم سے گلے کسی کو نگایا نہ جاسکا

عا كشانصاري....

چاند رات تھی اور تیری یاد تھی غید بھی گزر گئی تنہائی ساتھ تھی كوثرناز.....حيديآباد

حسرتين بخوامشين توسجى لاحاصل ربين تم نے دیکھا عید کا چاند تو عید ہوگئ مسكان شنراد ..... لا مور

جان ہو تم میری پیچان ہو ہم اے دوست میری عید کا جاند ہوتم

کیالطف عیدہے جواگرتم سے دور ہول گزرے گا روز عیدتصور میں آپ کے عائشه بتول....خانیوال ہر سال عید آتی ہے اور گزر جاتی ہے جس عيد برتم آئے مجھے وہي پسند ب رضان سعید .....کراچی

میں نے چاہا تھے عید یہ کھھ پیش کروں جس میں احساس کے سب رنگ ہوں روثن روثن جن میں آئھوں کے ترشتے ہوئے موتی لاکھوں جن میں شامل ہومیرے قلب کی دھڑکن دھڑکن للش مريم .....چنيوث

ملے کوئی اپنا نہیں ماتا

کاجل، بندیا، بار، سنگھار ساجن بن ہے سب بے کار حمن أفندي ....

تیبارے چاندے چرے کی اگر دید ہوجائے م ہے اپنی آ تھوں کی ہاری عید ہوجائے اريشەفاروق.....

سنو اگر تہاری دید ہوجائے کی دیکھو پھر ہاری عید ہوجائے گی سنو اگر تم نظر نہیں آؤ کے تو ہجر کی رات طویل ہوجائے گی

چیثم تو وسعت افلاک می*ں کھو*ئی ساغر ول نے اک اور جگہ ڈھونڈ لیا عید کا جاند سيده فاطمه عروج .....ملتان

وصيح سے لہج میں جبتم مجھ سے بات کرتے ہو اس دن مسکراتی ہول میں ای دن عید ہوتی ہے

زرنش خان.....کیه گزر گئی بیه عمید بھی غم زندگی کی طرح وصی ہوتا جو کوئی اپنا تو ہم بھی خوشیاں مناتے

تائكهُ صطفيٰ ..... تُثِدُ والبيار سنو ہمدم تھے تم تو چاند میری عید کا اب کے ویکھ کر منامیں عید کا دن مليحهطارق....بتكرندُ خوشیوں کے کمات میں عام جذبات میں تم ہمیں بھی یاد رکھنا عید کے کمحات میں شازىياحمه....شادىلارج میری آرزوؤل کی تمہید تم ہو میرا جائدتم ہو میری عیدتم ہو حياو قار ..... مُعَدُولاً وم دستور ہے دنیا کا محر سے تو بناؤ ہم کس نے ملیں حمل سے کہیں عید مبارک ناكلهاشفاق..... ومره اساعيل خان رہے گی بے کلی دل میں تو بھاری عید ہوگی ملو مھے تم نہیں تو کیا ہماری عید ہوگی شائلہ ناظم .... منڈی بہاؤالدین اس عید پر جو مل نا سکے ہم تو کیا ہوا جذبول میں ہو خلوص تو عیدیں ہزار ہیں عائشصديق.... شياري سنده خوش ہو، بادل، چول، کلیال، سبنم تیرے نام دوست عید کی خوشیال ہیں سب تیرے نام جھلمل کرتا نیلایانی ،جگمگ کرتے جاند تارے رات کے تارے، کرنیں، چندا، اوٹم تیرے نام حناخان.....کراچی اےمیرے بھولنے والے تیری خوشیوں کی قشم مجھ کو اب کچھ بھی تیرے مم کے سوا یا رہیں جاند و یکھا ہے تو یاد آئی ہے صورت تیری بأته المص بين ممر حرف دعا ياد نهين ہم نازید عبائ فیم الجم اور ریحانیا فاب کے شکر گزار بیں کہ انہوں نے عید کے حوالے سے اس مقابلے کے انعقاد میں مدد کی۔ biazdill@aanchal.com.pk

أدهرس حياندتم ويكهوه إدهرس حياندتهم ويكهير تگاہیں بول مراتیں کہ دودلوں کی عید ہوجائے زهره مقيق .....ياليتن كيرول كى دكان سےدور چندسكول كو مختنے مختنے ایک غریب کی آتھوں میں عید کومرتے دیکھاہے كائنات غزل ..... كهروزيكا حرت ہی رہی ہے یہ ہمم عید کے دن ہو ساتھ تہارا گر بن کیجے تم عید کا جاند ادهوری ره گئی میری هر بات مهرين خان..... تجرات نظرعید کے جاند میں بھی آنے لگے ہو کیوں مجھ کو ایسے تم تزمیانے لگے ہو نازش خليل....جيرية باد تین لفظ سے ممل کہانی میں، تم اور عید کا جاند ارم فردوس....کراچی ماں کی ہی وجہ سے تو سہالی ہر عید ہوتی ہے ماں رونق گھر کی ہوتی ہے محبت کا گیت ہوتی ہے نداح يم سمير بورخاص سنده سنو بیرعیدتم بن برسی اداس ہے ول ہی وکھائے آجاؤیاتی میرے جوريه عامر ..... کراچی سنوآج ہے سوچا ہم نے کچھ خاص کرتے ہیں ب سے مہلےآ گے ہم عیدمبارک کہتے ہیں حاكاشف .... وكرى سنده دل تی گری سنسان ہوئی نا جيت ہوئی نا مات ِ ہوئی اب کی عید مجھی تنہا گزری نا دیکھا تم کو نا بات ہوئی 2016 عاد 279 ما 2016 عاد 2016 ما

ترممعالح حسب پيند حسب ليند インへ حسب ليند ہلدی ادركتبس تلغ کے لیے ترکیب:<sub>-</sub> سب سے بہلے چکن دال آ لوکو بواکل کرلیں ایک برتن میں ىيەتتنوں چىزىي ۋال كرمىش كركيس پياز ئېرى مرچيس ثماثرادرك لہن بلدی سرخ مرج نمک گرم مصالحہ انڈے دھنیا ان سب چیزوں کومکس کرکے کہاب بنالیں چھرتھوڑی دیر کہابوں کوفریزر میں رکھ دیں جب تھوڑ ہے فریز محسوں ہوتو ایک برتن میں تین انڈے پھینٹ میں پھراس میں کہاب ڈبوکرٹل کیں او جی کہاب تیار ہیں مایونیز اور کیپ کے ساتھ خوش نوش فرمائیں۔ طيبهنذير....شاد يوال تجرات چنے کی دال کا حلوہ الكبياؤ آ دهایاد چینی الایچی ايك ياؤ (پيس ليس) الحوالي آ دھایاؤ( کدوش کرلیں) كحويرا ایک دلیجی لیں اس میں ہے کی وال کوابال لیں جب کل جائے تو اسے پیس لیس علیحدہ برتن میں تھی گرم کر کے اس میں الا پچی پیسی ہوئی دال ڈال کر دومنٹ تک بھونیں اس کے بعد کھویرا ادر چینی مس کریں یا کچ منٹ تک مزید بھونیں اب چو کہے ہے اتار کیں بادام کا حچھڑ کاؤ کریں مصنڈا ہونے پر پیش سائره خان مميعه ..... مجمد پورد بوان سيب كا حلوه

طلعناني

### اسپیشل عید سویاں

اليبياؤ حچوتی الایخی سات عدد ایکگلاس أيكس زردے کاریک كھانے كاليك چجيہ آ دھاکپ يباناريل حمب ضرورت بإدام يست آدهاكب كلوبا چھوٹی چم چم اور چھوٹے گلاب حسب ضرورت

آ دهاکپ 4 کھانے کے پیچ

کھی گرم کر کے اس میں سویاں ڈال کر ہلکی آنچ پر دویے تین منت بھونیں اور چو لہے سے اتارلیں اب ایک الگ پلیلی میں یانی الا یکی اورزروے کا رنگ ڈال کریا یکی منٹ تک یکا تیں پھر اس میں سویاں ڈال کر رہا میں یاتی خشک ہوجائے تو کیوز ڈال کر دم پر هيس اب هي ڏش ميس سويال نکاليس گلاب جامن جم جم کھویرے بادام کھوتے بہتے اور فریش کریم سے گارش کریں اور مزیدارد القدانجوائے کریں۔

چکن بون کیس آ دھاکلو

244 پياز 2564 برى مرج ثمار حسب پيند

CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

قريباً دويالي مونا حاسبة تأكه كلاب جائن البحي طرح تل ايك ياؤ چيني جاسلیں۔جب کھر تیز کرم ہوجائے تو ہلکی آنچ کر کے پیڑے تلنا أيك شروع كردين جب براؤن ہوجائيں تو نكال كرشيرے ميں ڈال وسركرام بادام ویں گلاب جامن شیرے میں ڈال کر ملکی آ کی میں دم پررکھ أيك ياؤ נפנם كھويا الك ماؤ عائشه ليم ..... كرا جي 17 الك باؤ كھوئے كى زعفرانى سوياں حجوتي الاليحي حارے یا چی عدد يلن عدد 11/2 يكث سويال 11/2 کپ بریز کودوده میں بھگودیں اورسیب کو کاٹ کرایالیں اوران کو נננם میش کریں۔اب دیکی میں آئل ڈال کراس میں میش کیے 561/2 حيني تحويا ہوے سیب ڈال کر بھونیں اب اس میں بریڈمیش کرے ڈال چنگی جر(پسی بونی) وين اوراس كوتفوزى دير بهوتين اب اس بين كهويا ذال كر بهوتين زعفران هب ضرورت تھوڑی در کے لیے اس کے بعد ڈرائی فروٹ ڈال کرا تارلیں هبضرورت سیب کاحلوہ تیارے مزے ہے کھا تیں اور مجھے دعا تیں دیں۔ يستنبادام كبوژه جورييضاء ..... كراجي & 1/2 الألجى ياؤذر 1 چىكى زردے کارنگ اشاء:\_ کرم کریں سوبوں کوتوڑ لیں اور جیمی آن کی پر گولڈن خثك دوده أيك بيالي براؤن ہونے تک یا یا مج چھمنٹ تک بھون لیں کھی میں اہلا ہوا آدهی پیالی سو.تی دودھ ڈالیں۔ساتھ ہی زردے کارنگ ڈال کرسویوں کو پکا تیں آ دهی پیالی ميده. صكاكحوبا يهال تك كردود ه خشك موجائ \_ان سويول كوعليحده ركه دير\_ آدمی پیالی بادام کا چھلکا اتار کر گرائنڈ کرلیں۔ایک علیحدہ برتن میں ایک چوتفائي حائي بيكنك ياؤذر گلاس یانی ڈالیس اور اس میں شکر ڈال کر اچھی طرح رہا تیں۔ دوكهانے كے فيح جب شیرہ گاڑھا ہوجائے تواس میں کھویا گرائنڈ کیے ہوئے ان سب چیزوں کو اچھی طرح ملاکرآئے کی طرح گوندھ بادامُ الا يَحِي ياؤ ڈراورزعفران ڈال کریا بچ منٹ تک یکا نیں پھر يس ۔ يا ي منك كے ليے ركوريں كر چھوٹے چھوٹے بيڑے اس میں سو یوں کوشامل کرلیں۔چند قطرے کیوڑے کے ڈال کر مس کرلیں۔ کئے ہوئے بادام اور پستہ سے گارٹش کر کے پیش دوييالي مسزطلعت نظامی.....کراچی ايك پيالي چھوٹی الا پیکی کے دانے نکال کر باریک پیس لیں چینی 1لينر میں پائی ملا کر ہلی آنچ میں شیرا بنالیں۔ جیب شیرا بنے گلے 1پيالي بإدام توالا مجنی ڈال کرا تارلیں۔ ایک کراہی میں تھی گرم کریں تھم 1/2 پيالي

ئو جي 1 پالی ڪھويا حصوتي الانجَي 1 پال حب ضرورت נננם تيكي 2165 1 مح کھانے کا حسب مغرورت چندقطرے بادام بستهٔ جاندی کےورق بإدام يستذكى موائيال حبپند سجانے کے کیے بادام کودھو کر خشک کرلیں اللہ کی کے دائے تکال لیں ان سوجی کودودھ میں گھنٹہ مجر پہلے بھگودیں۔ تھی گرم کر کے چینی دونوں چیز ول کوموٹا موٹا کاٹ لیں اور دودھ میں ڈال کر ہلگی آ کچ کی حاشی تیار کریں براؤن ہونے میسوی ڈال دیں اور ہلانی پرمیں منٹ میکنے دیں۔ جا دلول کو دعو کر ایک محمند بھو دیں پھر جائين فينج ندلكني بالي جب سوجي ملكي براؤن موجائ توبادام م مسلا کرخشک کرلیس اور کرائیند رمین باریک پیس لیس اوراس میس پستے کی ہوائیاںاوپرڈال دین مزے کا حکوہ تیارہ۔ تھی ملائیں۔ یکتے ہوئے دودھ میں ڈال دیں اور پیج ہلاتے ر ہیں۔ جب جا ولول کی خوش بوا نے کھے تو جینی شامل کردیں۔ لبشرين پندره منت تک مزید یکا میں۔ جب کمیر گاڑھی ہوجائے تو محنڈا 1.5/21 كرين كلوياشال كرك بادام اوريست سيجالين بادامي كحير ایک لیٹر رتك دارسوبال آ دهاكب دوكهانے كريج كارن فكور صوفيهخان....بتعودي عرب چيني حسب ذائقته كحويا دوكھائے كے فيج فليورذ جيليز تىن يىك 1 کپ حإرعدد دوعدود فيميل كركاث ليس حسب غثاء سيب 1/2 كاو چھے سے سات ہے ہوئے بادام امك عدد ايكبرائح ليمول كارس دودھ کوچو لیے پرا بلنے کے لیے رکھدیں۔ پھراس میں آ دھا لمحارتيل حب ضرورت كب سويان وال دين اورزم هون تك يكانيس بهراس مين دو کھانے کے پیچ کارن فلور اور چینی ڈال دیں اور پیج سے اچھے أيك برتن ميل ميده ياني كيمول كاريل انذا ممك اوركالي طريقے سے ہلائيں اور چھ در بعد كھويا بھى ڈال ديں۔ پندرہ مرجیں کیجا کرلیں اور انہیں انھی طرح ملس کر کے چھیٹیں۔ من کے لیے یکا میں تھر چو لیے سے اتار کر شنڈا کریں مختلا یہاں تک کہ ساراآ میزہ یکجان ہوجائے پھراس میں اچھی طرح ہونے کے بعداس میں جیلیز ڈالیں اور پھل بھی چرا خرمیں ہے مرغی کے فکڑوں کوڈپ کریں اور تیز گرم کھی میں تل لیں۔ براؤن ہوئے بادام ڈال دیں۔اب مخترا ہونے کے کیے فرج میں رکھ ہونے پرڈش میں نکال کر پیش کریں۔ كباب يراثفارول 17.1

ساتھ سبز مرچ ڈال کر بلکا سا بھونتے جائیں۔نمک حسب منرورت ڈالیے چونکہ چنکس میں پہلے سے مسالا جات شامل آدهاكلو حسب ذائقته ہوتے ہیں۔اب الا بحی سفیدز برہ اورسفید مرج بھی شامل کریں اورد دمنیٹ تک تیل نکل آنے کے بعد ڈش کوا تارلیں۔ مزے دار جارعدد(اللے ہوئے) اندے چکن چنکس میٹ تیار ہے۔ کھر میں بنے پھلکوں کے ساتھ آدهاوا \_ كانح الالري رائنة بازرك فيثنى كساته كرماكرم بيش كرير\_ آدهامائ كالحري آدهاكي پياز(چوپ کي هوکي) , نزهت جبین ضیاء ..... کراچی آدهاكب كارك فكور ايك طائكان زىرە(بىيابوا) الكافح آلوبوي اناردانه(بیاهوا) ايك وإئ حب ذائقه ادرک پیٹ آدهاما يكان ايدمائكا فكا لاكرج ياؤذر הטתש طارط ي كانك آدهاكب هرادهنیا(جوب کیابوا) سوياساس حائنيز نمك حب ضرورت حب ضرورت دوحائے کے كارن فلور فيے كوچو ريس بيس ليس اوراس ميس مك كى بوكى مرجين دوط ئے کہ ساہ مریج بیاز چوپ کی ہوئی زرہ کارن فلور انار دانہ ادرک حسب ضردرت پیسٹ ہری مرجیں اور ہراد میامس کرلیں۔انڈے کے سلامی آلوچینل کرموٹے فنگرز کاٹ لیں اور شنڈے نمک ملے رکھتے ہوئے کمیےموٹے کہاب بٹا کرفرائی کریں۔ پراٹھے کوآ دھا یانی میں بھودیں۔ کڑاہی میں درمیانی آن کے برتیل گرم کر کے اس کاٹ لیں۔اس میں کماب رکھ کرکورن سے شکل دے دیں اور منین آلوڈال کرسنہری ہوئے تک تل لیس پھر جیمان لیس اورا یک گرم گرم مروکریں۔ يروين الصل شابين \_ بهاونكر وش میں ڈال دیں۔اب ان پرنمک سویاسوں جائیز نمک لال مرج یاد ڈر کارن فلورادر بیس لگادیں اورا میں طرح ملاتیں۔وں من تک میرینیٹ کرلیں۔اس کے بعد گرم تیل میں ڈال کر درمیانی آج پرسنبرا ہونے تک فرانی کرلیں ۔ گر ما گرم یوفیر فتکرز آدها يكث فماز جیس تیار ہیں۔ کیپ کے ساتھ سروکر لیں۔ دوے مین عدد ىبزىرىچ لاچى دوست عمن عدد آرهائج مک حب ضرورت كالحريح حسب ضرورت سفيدمري حب ضرورت آرمائ سفيرزره تاروحكس كوۋبے نكال كرملكا سابراؤن كرليس محى يا تیل میں مبلے ثمار بغیر حیلکے کے ڈال ٹراجھی طرح حل کیس اور

المراج الفطوشكواني كادن ما المائي المائي المائي الفطوشكواني كادن ما المائي الم

خوشيوں بهرا تهوار

کیم شوال وہ مبارک دن ہے جوظیم الشان اسلامی اخوت
مساوات کاروح پرورمنظر پیش کرتا ہے عبدرسالت اللہ ہے
عصرحاضر تک امت مسلمہ عیدالفطر کے قطیم دن کو خاص اہتمام
ند ہی عقیدت اور والہانہ جوش جذبے ہے مناتی رہی ہے
الجمد للہ اہم مسلمانوں کی زندگی میں پھریہ لحہ مسرت آیا ہے
کہ ماہ رمضان کے اختیام پرافق ہلال عید مسلم الیا ہے بیمبارک
دن دنیا بھر کے فرزندان جشن عید کی آمد پر ہر طرف شاد مانی اور
گہما گہمی کاسمال ہے ۔ لسان العرب اور تاج العروس میں عید
کی تعریف یوں کی گئی ہے۔ ''وہ ون جو ہر سال تی خوشیاں
کی تعریف یوں کی گئی ہے۔ ''وہ ون جو ہر سال تی خوشیاں
لائے۔''لغوی اعتبار ہے اسے خوشی اور فرحت کے لوٹ آئے

کاموسم بھی کہا گیاہے۔ عیدالفطر دراصل ماہ صیام کے روزوں سے حاصل ہونے والی فضیلتوں پرشکر خداوندی ادا کرنے کا خاص دن ہے عید کوعید کہنے کی وجہ بیربیان کی گئ ہے کہ اس دن باری تعالیٰ نے روزے داروں کو اجر کا صلہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔عید الفطر رمضان المبارك كي مقدس مبيني كواحكام خدادندي اورسنت رسول التلطية کے مطابق گزارنے والوں کے کیے عطائے مغفرت کا دن ہے \_رسول اكرميانية نے عيد الفطر كى عظمت و بزرگى ہے متعلق ارشادفرمایا کہ جب اوگ شکراندادا کرنے نمازعید کے لیے عیدگاہ کی طرف آتے ہیں تو ہاری تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرما تا ب كدال مزدوركا كيابدله بجواينا كام يوراكر چكاب "فرشت کہتے ہیں۔اے مارے پروردگارمزورکی مزدوری کابدلہ بی ہے كداس كى مزدورى بورى دى جائے "توالله تعالى ارشادفر ما تا ہے "اے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں اسپنے ان بندوں کورمضان کے روزول اورتراوت كيد لياين رضاومغفرت عطاكردي عید کی نماز کے لیے عید گاہ جانا اور نماز اوا کرنا حضور ا كرم الله كاسنت ب صحابي رسول حفرت ابو بريرة كت بي کہالک مرتبہ عید کے دن مدینے میں خوب بارش ہوئی تو آپ نے عید کی نماز مجد میں بڑھائی۔اللہ کے بیارے نج میں ا معمول تفاكه عيدك دن خوب صورت ادرعده لباس زيب تن فرمات بھی سبزسرخ دھاری دارجا دراوڑھتے۔ بیچا در میمن کی ہوتی' جے بردہ بمانی کہاجاتا ہے عمدہ لباس کی عایت بیبتائی گئ ے کہ یوم عید کے شایان شان ہونے کا برملا اظہار ہؤیہ سنت اتنی

مهندی اور جیولری

مہندی خوثی ہے جڑا ہوارنگ ہے دنیا کے دیگر ممالک کی طرح یا کتان میں بھی مہندی کے نت نے ڈیزائن اوراسائل متعارف ہو چکے ہیں اس کی علاوہ کلیٹر وغیرہ سے سجانے کارواج بھی ہے۔نو جوان کڑ کیوں میں مہندی کی نت نئے اسٹائل اور انبیں مختلف رکوں سے جا کرلگانے کا شوق عروج پرے جس کی بنیادی دجه عیدی خوش ہے یوں تو ہر محلے ادر ہر کلی میں بیوٹی یارلر عل گئے ہیں جہال عید کے موقع پرخواتین اوراؤ کیوں نے باتفون يرمهندي لكانے كاخاص اہتمام كياجا تاہے مرمارے بال مشرقی گھرانوں میں آج بھی خواتین اوراؤ کیاں گھریر ہی سب جمع ہوکراکی دوسرے کے ہاتھوں برمہندی لگائی ہیں جس کے باعث بورے مریس مہندی کی خوشبو بھرجاتی ہے اگراپ بھی محرر مهندي لگاتي بين تو چند باتون كاخاص خيال رهيس كيونكه مبندی کارنگ اگراچھانیا ئے تو مبندی لگانے کا مزانبیں آتا۔ ب سے بہلے توبید خیال رکھیں خٹک مہندی خریدتے وقت اس کا رنگ ضرور دلیکھیں میرسیاہ نہ ہو کیونکہ ایسی مہندی پرانی اور زائد المعیاد ہونے کے باعث اصل خواص ہے محروم ہو چکی ہوتی ہے جبكهاس بطدكونقصان يبنيخ كأبهى انديشه وتابيح مهندى كا رنگ سنر ہونا جاہے لیکن اگرائی کواس میں ملاوٹ کا شک ہوتو اِس کی تھوڑی میں مقداریانی میں کھول کرائی تھیلی پر چیک کرلیس اگر جارے یا کج من لگانے کے بعد آپ کے ہاتھ پر نارجی رنگ نظرآئ توبیمبندی تازہ ہے۔ اِگرآپ مہندی کا بہت کہرا رنگ كرئے كى خواتبش مندين توائے كم از كم چو كھنے تك ہاتھوں يرلكار بنادينا جاسيخ ليمول ادرجيني كامحلول بلكي مقدار مين لكايكر اسے میئر ڈرائز کی مددے خٹک کرتی جائیسِ رات بحرمہندی تی رہنے ے رنگ گہرا ہوتا ہے جب مہندی بالکل خنک ہوجائے اورا تارنامقصود موتوآ مستكى سے ناخن كى مددسے چيل دي اورينم گرم پانی سے ہاتھوں کو دھولیں کیکن ہاتھوں کو بار ہار پانی اور صابن ہے نہ دھوئیں تا کہ اچھی طرح وہ جلد میں جذب ہوسکے اوررنگ مجرا ہوجائے۔

ارىبەمنهاج....بليركراچى

مقبول عام ہوئی کردنیا میں شاید ہی کوئی ایسامسلمان ہوکیہ جوعید کے دن عمدہ لباس پہننے کی کوشش نیے کرتا ہو۔ حضورا کر مالیہ کی عادت تقی که نماز عید نے لیے جب گھرے ردانہ ہوئے تو چند تحجور س ضرور تناول فرماتے جوطاق عدد میں ہوتیں تھجوریں کھانے کی حکمت میرے کہ وہ مٹھاس اور شیرنی ہے جو توت بينائي مين اضافي كاسبب بنمازعيد وبل صدقه الفطرادا كرنا واجب ہے جورمضان كے روز ول كو ياك وصاف كرئے اور غریبوں کے لیے خوراک کا باعث بنتا ہے یوم عید کا آغاز عبادت الى سے بوتا ہے كونكه بديوم تشكر بے حضورا كرمانية یوم عید کونماز عید کے خطبہ سے پہلے پڑھتے اور جب نماز سے فارغ ہوجاتے تو کھڑے ہو کر خطبہ فرماتے۔خطبہ سننا بھی سنت ہے امت محملی کے لیے عید الفطر اللہ کا انعام ہے جو بِ شك خوشى اورشكرانے كادن ب\_\_

طيبه خان ..... کراچی

خواتین اینے آپ کوخوب صورت بنانے کے لیے میک اب كاستعال كرتى بن ميكاب ايك الي تكنيك ب جوحقيقتا الى مبدية تخليق كرتى بي جوكى كى خوابش بوتى بادربيطويل تجربے اور مثل کا متیجہ ہوتی ہے بیقدرتی طریقہ نہیں ہے بلکہ ہے ایک تکنیک ہے جو سکھنے کے بعد مہارت حاصل کرلی جاتی ہے اس میں خواتین اینے مشابدے اور توت کواستعال کرتی ہیں اس میں بہترین ذوق اور تکوں کا کرداراہم ہوتا ہے خواتین جب بھی میک اپ کا استعال کریں تو ان کے لیے پی ضروری ہے کہ وہ احتیاط کے ساتھ تمام کا منظس کا انتخاب کریں تا کی جلد کو نقصان نہ پہنچے ادر جلد کی خوب صورتی برقر ار رہے چیرے کی دکھشی میں اضائف کے لیے ضروری ہے کہ میک ایک کا استعال اپنی جلد کی كيفيت اورساخت كومدنظر ركه كركياجائ تاكيجلد كي صحت بهي قائم رہے پروفیشنل میک آپ بنیادی تکنیک پراستوار ہوتا ہے لِعِنْ بلندُّنگ شیرُوانگ اور بائی لائمنگ ببیندُنگ میں مختلف مرحلول كومد نظرر كه كرميك اب كياجا تاب جس ميس فاؤنثريش لگا کرکلر کا اضافہ کر کے فنشنگ ٹیز کے ساتھ جلد کی خوب صورتی کو اجاگر کیاجا تا ہے آپ کلرز گاانتخاب بہت احتیاط ہے کریں اور رود د کوشش کریں کہ میک اپ ہمیشہ لائٹ کج کے ساتھ اندر ہے باہری طرف اسٹروک کے ساتھ کریں ای طرح شیڈ دنگ کوآئی شیر د کے ساتھ استعال نہیں کرنا جاہے۔

فاؤنڈیش چرے کے میک آپ کے کیے انتہالی اہم چیز معمولی معمول تعص کوچھا کر ہاتی میک اپ کے لیے ایک تنظی فراہم کرتا ہے فاؤنڈیشن چہرے کے بعض حصول کو نمایال کرنے اور چک دار بنانے کا کام بھی کرتا ہے فاؤنڈیشن دوسم کے ہوتے ہیں ایک میں چکنائی بنیادی عضر کے طور پر شال ہوتی ہے اور دوسرے میں پانی بنیادی عضر کی حیثیت رکھتا ہےلہذا جلد کی مناسبت ہے اس کا انتخاب کریں فاؤنڈیشن خریدنے سے پہلے بوتل ہے تھوڑ اسافاؤ نڈیشن نکال کراپنی کلائی رملیں اگر بیجلد پر نمایال نظر نہیں آرہا تو سمجھ لیس بیشیڈ آپ کے لیے مناسب ہے پورے چرب پر فاؤنڈیشن لگائے کے بجائے جہاں ضرورت ہووہاں لگا تنیں گرون اور کا نوں پر بھی ہاکا فاؤندیش لگائیں تا کہ بیدھے بھی چرے کی رنگت کے مطابق نظرآ كيس فاؤنديش كابهترين انتخاب جبرك خوب صورتي كوبر هانے كے ساتھات زونازه بھى ركھتا ہے۔

ھیئو استاقل آج کے دور میں فیشن بہت تیزی ہے بدلتے ہیں ہی لیے لیاس کے ڈیزائن بدلتے ہیں توہیئر اسائل بھی بدلنے لگتے ہیں بھی شولڈرکٹ بالوں کا فیکن تو بھی کمیے بال پسند کیے جاتے ہیں بھی اسٹیپ کٹنگ مقبول ہوجاتی ہے تو بھی بوائے کٹ طرز کے چھوٹے بال خواتین کی پہندین جاتے ہیں خواتین ہمیشہ منفر ونظرا نے کے لیے میئر اسائل تبدیل کرتی رہتی ہیں کیونکہ یہ بیئر اسٹائل انفرادیت کے ساتھا ہے اندر حسن کیے ہوتے ہیں شادی بیاہ کے فنکشن پاعام تقریبات پرخوا تبین کا اہم مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ میئر اسائل کیسا بنایاجائے۔ پہلے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بال صحت مندزم اور چکدار بھی ہیں یانہیں ۔ آج کے دور نیں بالوں کو کنڈ بھنگ کروانے کلیواج ہے۔ ہیئر کنڈیشنر بالول برانگائيں پھر كھلے دندانوں كى تسمى پھيريں دومني كے بعد بالوں کوسادہ پائی ہے دھو ڈالیں۔اس سے بالوں کو کھر درا ین دور ہوجاتا ہے واضح رہے کہ میمل شیمپوکرنے کے بعد کرنا چاہے بالوں کوخٹک کرے ان میں سیٹک اوٹن لگانا بھی خوب صورت میر اسائل کی تفکیل میں معاون ثابت ہوسکتا ہے۔ بالدوعا كشهليم .....اورتكي ثاؤن



بید سعید عید سعید سعید عید سعید عید سعید کپیل جاتا ہے میرے ہاتھوں کے محرے بھی فقلاتم کوہلاتے ہیں میرے کانوں کے جھمکے بھی لوشة كال اب کہ عیلا ئے تو ب ہے۔ تم جھی لوٹ آناں جب سے تونہیں ہےنا کوئی بھی نہیں کہتا جلدى سےنہادھولو آج عیدکادن ہے میرے میلے ہاتھوں پہ عیدی کوئی تبین رکھتا جب سے تونہیں ہے نا بسب ۔۔۔۔۔۔۔ تب سے میں نے جانا ہے عیدیں ان کی ہوتیں ہیں مائیں جن کی ہوتی ہیں مائیں جن کی ہوتی ہیں اب بھی ہے میری بے چین نظر آج بھی ىپلى پوزىش: توبىياطهر بج جی وه راه بختی بین بحول بیشے ہو میرے ہدم سنو میرے ہدم سنو اب تو چلیآ ؤ چلیآ ومیرے ہدم کراب تو کی مہمدی کا وجو فضا بھی جھوم اٹھتی ہے بید کیھو آئی کھ کا کا جل تمہاری یادیس اکثر یونمی کچھ دوسری پوزیشن:نمره فرقان ہم نے ہر باری طرح اب بھی اس طرح تیراانظار کیا محرے پرددل کوادر تکیوں کو 286 يجولائي 2016ء

عدر سعد لائی ہے تیرے سپنوں سے مجی من پیند تیراہے جو،رنگ دیا उत्तर मन्त्री अर्थ मन्त्री अर्थ मन्त्री आ मन्त्री अर्थ मन्त्री अर्थ मन्त्री अर्थ मन्त्री अर्थ मन्त्री اک امریل بھی لگادی ہے جونے کی تھاری آہٹ کو چوڑیاں چوڑی دان میں سیج کر جا ندرات آئی ہے تنگن بہنا ہےکلائی میں تیرے ومونذتي بينتهاري وإهت يون جاياب بيرهن بم نے كياس عروس بوجي بيغه كرناركوني فيكعث ير راہ تیری ہے تک رای جیسے میری بندیا انجی بھی شیشے پر اور چوکھٹ پاب بھی رہتی ہے ٔ حیاشنی وهمهاری باتوں کی بإك ميرى جإندرات تب موكى مجھ کو جب تغری دید ہوجائے عید کے اس حسین موقع پر توجوًا ئے توعید ہوجائے تیسری پوزیش عرشیہ ہاشی ..... آزاد کشمی بي محبت کے جہارسو وفا کی میری توعید ہوتی ہے مہندی اور کاجل آستھوں کا باد صبالائی ہے سب بی ناراض ہیں جھے سے تمهارا يوجهت بين مجه کھومیں کیا کہوں ان سے سنوتم لوث وأ مجھے بھی عید کرنی ہے

مجصد مكواب سي كي عيرنبيس بوتي بہارچوکھٹ نہیںایے عیدی کی وہ پہلی خوشی يركھڑی آ نکھ ملکتی ہے،خالی مکان دیکھ کر يانى ہے عيداب عيدلتي تهيس آ جاؤنابابا غيداسبار آ كرچرے كے ساكاؤ كعدمجه كوعيد لكني لك لائیہ شاعره: فرح بعثو.....حيدرآ ما بهارى عيد وه عيد بي كيا؟ روی سج دھج کے بعد سنورتی ہے پھول اور کارڈ کی حچموڑ و وه عيد بي كيا؟ عید دہن کی طرح لگتی ہے جبتم پاڻبين نهوجس شب ديدبار چاندرات بہت بری گئی ہے جاندرات بہت بری گئی ہے مهندی اور چوڑی کی چھوڑ و میول خوشبو تجریے چوڑی وه عيدي كيا؟ جبتم يا تنبين كاجل اوربنديا كي حجورو باختيارة هوندي تكنى مول محقي قریةربیجب *مداللق*ے وه عيد بي كيا؟ خواهشات كادرين جذبات كي حيكم جب تم ياس تبيس بإدادرا حسأس كي حجفوز و نادیدہ احساسات کی جھڑی گئی ہے وه عيد بي كيا؟ عبدوفا داررسيدروزه دار اصول اسلام کی کڑی گئی ہے جبتم پاس مبين کیا چھوا بھی ماہتا ب کوحرا زمیں کاعشق فلک کی جائے گئی ہے عيد کے کحول ميں اك يادتمهاري اشك بالبريزة تكسين ماري عید بنہوار ,خوشی کے موسم مهندي ميں ججر کی خوشبو آپ کے بن ادھورے ہیں بابا دل میں سجی تصور تبہاری جاندراتول كاجاندأ داس تيرى آن شكى منتظرين آپ سے ملنے کی ناآس ہے چوڑی ہاتھوں میں اب مسکنی ہیں مجربه سيحيد بماري پیاتم وُ وردلیس بہت مهندي اب باتھوں ميں رچتي تبين ہم کولمحہ کھے یا آئے تہاری تہیں اب کوئی ماتھے یہ بوسہ دینے والا

ميرى وريان آتكھوں كى اب كه برس تم لوث أكبيا میری بےرنگ عیدوں کی لبون پدوعا ہے ہماری وجيتم خودى بن بيش تم بن نُو نی ہر عید ہماری بتاؤنامير يمدم كهابيا كيابواب أب يادول كأساسيه آ جاد که یادون کاسامیے سوچ میری ماییے تیرے سواسٹ ہرسوغات ہے منتظردل كوپاياب ع جو ويو سسكيون كودباياب ہرهم کومات ہے آرزودل میں یائی ہے آ جاؤ که تمنارتك لائى ہے میرے ہاتھوں میں روش منتظر بإررات كافي همع اميدب عیدمبری اب کی ہے تكاورت بج موسم ملن حصاياب وہ تیری دیدہے دعامين درجه بإياب آجاؤكه منتظر ياددل جسكا تم بن عيد وہ اب ملنے آیاہے شاعره:ريمل آرزو.....او کاژه شی عيد جلي حائے گي میرے مجرے کی خوشبوتو هبين محور رتفتي هي عجب ہے بیدوری اب کی اس بار پھرانتظار کروائے گی ميرى أتكهون كاكاجل تو مهبيل مدهوش ركهتاتها بربارى طرح اب كى بارجحى يونمي گزرجا ليكى ك يمر \_ محراي نے سے ہم تو پہلے ہی تنہاتھ تمهارى عيد ہوتی تھی اب کی بار پھر جا ندرات پھراییا کیا ہواہاب میرے مجرے کی خوشبوے میری آنکھوں کے کاجل ہے يونني كزرجا نيكي تیابر بارکی طرح عید پیرو تیگی اور چلی جائیگی میرے محرانے سے عائشه پرویز.....کراچی فهمين فرق البنبين بروتا عيدآ ئی ہے اییا کیاہواہدم میری تونی کلائیوں کی افق يينور كامإلا 2016 كال 2016ء

خوش امیدی وحوس مان رہے آفاب پرنصیب کے سکھ جاری رہے کوڑناز .....حید مآباد خوش امیدی وخوش مگانی رہے حسیں اک جاندروشن ہے كاستقبال كرنے كو مسجى دالان روش ہيں خوشی کرنگ کرے ہیں ميريساجن بندياتهمي حيكتي ہے دهنك سائي كبيل أتجل لیوں پہ تمبری لا لی ہے آئیسیں بھی متوالی ہیں ہنی چرے کی زینت ہے خوشی گفظوں سے ظاہر ہے ہے نندیا دورا تکھوں سے تمریرس ہے ۔ مایا گرتم ان کوندم ای لیے تو تمہتی ہوں دلون کی ایسی حالت ہے ال عيد پرتوآ جاؤ كهشب كے بيت جانے پير میراجیون مہک اٹھے میرے سننے چہک آتھیں دل کی کی کمل جائے جوروش دن وهآ ے گا اے کل رنگ کرنے کو گلوں میں رنگ بھرنے کو زمانے کی ہرخوشی ال جائے ميسب رونق سجائى ب كيد يجموعيلا أب مرادير ئے وه ديجھوعيدا کي ہے زلف لبراجائ كرتم ال عبديراً جاوً ميرے كن كوم كاجاد میرے ہدم کیا ممکن ہے سبیہ جائیںِ فاصلے سارے انديشے دن ہوجائيں خزال دل سے رخصت ہو بهاري لوث كرة تين رنج وثم كاكوئي موسم ندبو آ جاؤ،بي جاد ال عيد پرتو آجاؤ محورتص خوشيان بوجائين شاعره جميرانوشين.....منڈي بہاؤالدين - كونى روشفاندرى عيدياس في ناب کوئی بھوکاندرے آرزؤں کاندگلا تھونے کہیں خودكوسجاناب عيد راس نياتا جام خوام شول كانه جھلكے كہيں ملناملاناب اس عير پر کيااييامکن ہے ہاتھوں پرمہندی لگانا ہے عيديداس في ناب بدل جانیں سارے <u>تھ</u>

علاسعال علاسعال علاسعال عالاسعال علاسعال علاسعال علاسعال علاسعال عا میرے بغیر کیے یہ عید منائی ہوگ لمحلحة عيدساتهاس كيتاناب نجانے میری یادتم کو آئی نہ آئی ہوگی عیدیداں نے آناہے ہر سال کی طرح اپنے ہاتھوں کلائیوں میں مجراسجاناہے ر بخ وهم مثانا ہے سرخ چوڑی کس کو پینائی ہوگی عید ملنے کو تم بھی مجلتے ہوگے آنسوؤں کی ندی بھی بہائی ہوگی عید مبارک کہ کر کون گلے ملا ہوگا عيدياس في ناب سج سنور کر تجرالگانا ہے حاندچره اینادکھاناہے اور عیدی کو ہشیکی سس نے پھیلائی ہوگی عيديداس في ناب جوبنايا ہےدل میں جام محبت ہاتھوں یہ نام مہندی سے کس نے لکھا ہوگا؟ محونث كفونث اس بلاناب اور تیری نظروں کے سامنے کون مسکرائی ہوگی عیدیاں نے آنام ہمیں مسکراے شرمائے شاید به عید تنها بی منائی موتم تاید میہ عید تنہا ہی منانی ہو تم نے اور سویاںِ دورھ والی بھی نہ کھائی ہوں گ اس عید پر کس نے ضد کی تھی تم ہے المجم ضرور یہ عید افسردہ ہی منائی ہوگی مجم المجم المجم اعوان.....کورنگی، کراچی محلاس كولكاناب عيديداس نے آناب ساتھاہے بٹھانا*ہے* آنے کا ہاں کا وعدہ وعدهاس فيحماناب ہم نادبیاحم'' نداحسنین سحرش فاطمهٔ نزمت جبین اور ساس مل کے بے حد محکور ہیں کہ انہوں نے عید کے عيديال في ناب موقع اس مقابله کے انعقاد میں مددی۔ فصيحة صف خان.....ملتان عیدا کی،بہارلائیہ گل انو کھا تکھارلائی ہے ہراک چرے پرمسراہٹ ہ سب دلول میں بیر پیارلائی ہے حچوٹے بچوں کی شوخیاں دیکھو رنگ ،خوشیال، ہزارلائی ہے ميش يكوان أور يش لجول ي حابتوں کی پھوارلائی ہے چوڑیاں، بالیاں اور حناہا خھ کی کل میسولہ سنگھارلائی ہے باس كل.....رحيم يارخان إلج

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



کریں، فاطمہ اور حنین کمرے سے فکل کرضحن میں آ گئے ہیں اور جیسے جیسے ہم آ محے بر صفے ہیں ہمیں بہت کھیس کرنا پڑتا ہے اگر ایک ہی جگدرک جائیں تو سارا جارم جاتا رہے گا۔ "اناڑی بیا" کے اسکے پارٹس میں دیکھیں کد کیا کیا ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں"انا ٹری پیا" کے اسکلے پارٹس بھی ای طرح اتنی ہی مقبولیت کے حامل ہول سے اور آپ سب کواس طرح بندا تیں گے۔بیعام سریزے ہٹ کر ہوگی اورآ پ سب نے ہی انازی پیا کوایک کامیاب سیریز بنانا ہے۔ان شاءاللہ آ پ سب کے ساتھ اور دعا کی تو مجھے ہمیشہ ضرورت رہے گ اور ضرورت ہے! ادارہ کے ایڈیٹر کے بعد قاری کی تعریف و اصلاح ہی رائٹر کے قلم کو مزید نکھارتی ہے تو آپ سب میرا ساتھ دیں مے ناں؟ آناڑی پیا کے اگلے قدم کے آئیڈیاز كے ليے ميرافيس بك ال بكس بميشه كھلا ہے تو ميس آب كى طرف سے تیڈیاز کی منتظرر مول ناں؟ میں اسے فیس کب جع کی اید من طولی رفاعی کاشکریدادا کرنا جاستی مول جس کے آئیڈیاز اور بہترین ایڈٹک کے وجہ سے اناڑی بیا مزید تكحركرسامنة بإراداره الجل خصوصاً طاهر قريشي بهائي كي تهد دل سے مشکور ہوں جن کے تعاون کی بدولت آج صائمہ قریشی اس قابل ہوئی کہ ایک رائٹری حیثیت سے آ ب سے مخاطب ہے اللہ یاک آنچل کودن دگنی اوررات چو گنی ترقی عطا كريئ آمين \_دعاؤل مين بميشه يادر كھيے گا تمام آلچل

ریڈرزکواناڑی پیا کی جانب سے عیدمبارک اللہ تکہبان صائمة قريشي ..... آئسفوردُ

آ مچل بہنوں کے نام تمام بہنوں کومیری طرف سے السلام علیم امیری عزیز بهنوا فريدُه جاويد فرئ تنيم سكينه صدف سباس كلُ اقبال بانو ً تشيم نيازئ كاجل شاهُ بزنهت جبين ضياءُ صدف آصفُ رفاقت جاويد سعديدها شيخ طلعت نظامي مثمع مسكان كوثر خالد سنبل بث باجي كلهت غفارا منه زبيده اسلم اورتمام جتني بھی آ کچل کی نئ پرانی پڑھنے والی بہنیں ہیں آ بسب کومیری طرف سے دلی عیدمبارک قبول ہو۔اللہ کرے عید کا دان آپ

کے من اور آ ملکن میں مہلنے والی بہاروں کے پھول کھلائے



اناڑی بیا''کے فینز کے نام السلام عليم! ميرى تمام بہنوں كودل كى كرائيوں سے رمضان المبارك كي مبارك باد! الله ياك جم سب كواس با بركت مهيني ميس اور بميشه اپني رحمتول سے نوازے اور جمت و طافت اور مجھء عطا کرے کے ہم سب اس پاک ذات کوراضی ر کا کراس کی عنایتوں سے مستفید ہوتے رہیں (آمین ثم آ مین) عیدی آ مربھی ہے تو تیار مال ممل ہیں کیا؟ الله کرے بیعید تمام مسلمانوں کے کیے مسرت کا باعث سے اور اہل اسلام جن جن مشکلوں کا شکار ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے (آمین) آ میل کے توسط سے میں ان تمام بہنوں کاشکریہ ادا كرنا جائتى مول جنہوں نے"اناڑى پيا"اور"اناڑى بيابرا مقروض ہوں۔ بہت سے میں جز اور تبصر مے موصول ہوئے جن میں تعریف کے ساتھ ساتھ کھمشورے اور کھ شکایات بھی تھیں جن کی میں تہدول سے قدر کرتی ہوں۔"اناڑی بیا" کے حوالے سے ایک بات کہنا جائتی ہوں۔میری سیسریز "اناڑی بیا" جھے اقساط پر مبنی ہے (ان شاء اللہ) کچھ لوگوں كاكبنا بكر"انارى بيابواتزيائ مين روشانے اورموى كى كهانى نهيس مونى جابية هى مجھے صرف فاطمه اور حنين برجى فوس كرنا جابي تفاليكن جب زندگى مين بهم آم برخصة ہیں تو بہت سے اور لوگ بھی ہمیں ملتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ بھی ونت گزارتے ہیں ان کی پراہمز بھی سامنے آتی ہیں اور اگر ہم حساس طبیعت کے انسان ہیں تو ہم اپنی سمجھ سے ان کو اس مشکل سے نکالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ كيمانيت سے اكتابث موجاتى ہے۔فاطمداور حنين كى زندگى کے شروع کا وقت گزر گیا ہے، وہ اب رشتوں کو دیکھ رہے ہیں ہجھدے ہیں،ابان کی زندگی صرف ایک کمرے تک محدود نہیں رہی۔آپ پہلے پارٹ اور دوسرے کا موازندند

آمین آپ سب کے لیے ایک شعر:۔ عیر کی تجی خوشی تو دوستوں کی دید ہے آب ہم سب دور ہو کیا خاک ہماری عید ہے فصيحآ صف خان.....ملتان

دل والوں کے نام

السلام عليكم! جناب تمام آلچل فريندُز اور بهت ہی پیارےاوگوں کیا حال حال ہیں یقینا ٹھیک ہوں سے تو میری بہت ہی پیاری نازی آئی بہت بہت مبارک ہوآ پ کواور آب كے تمام كھروالوں كوعبدالهادى كى الله تعالى آب كوڈ هير ساری خوشیاں عطا کرے آمین ۔تو جناب بھائی ساجد بہت بہت مبارک ہوجہلم جانے کی اللہ تعالیٰ آپ کوزندگی تندرسی عطاكرياور قدم قدم پركاميابيال عطاكري آمين بعائى بشارت واقعی میں میں آپ کوجان گئی (سچی)۔ ماجدنی دکان کی بہت بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کوکا میابی عطا كرے اور آپ كے وشمنول كوخدا بدايت عطا كرے۔ باجي عارفدارشدآ ب كوشادى كى بهت بهت مبارك مو\_ بهت خوشى موئی ہے کی آپ یقین نہیں کرسکتیں اور آپ کی شادی کی تصاور بھی بہت اچھی ہیں خاص طور پر ولیمہ کی اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہآپ ہمیشہ خوش رہیں سمیعہ اسلم سمیہ جاوید بہت مبارک ہو۔

ماروى ياسمين ..... 44

بہت اینوں کے نام

السلام عليكم! تمام رائشرز اور قارئين كومير المحبتو ل بمراسلام تبول ہو۔اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہسب کوسدا خوش رکے آمین۔میرے سینڈائر کے پیرتھاں لیے بچھلے ماہ حاضر نه ہوسکی۔ لاریب انشال کھرل (اوکاڑہ) میں تم کو بتانے سے قاصر ہوں کہ میری اس وقت کیا کیفیت تھی جب اچا تک غیرارادی طور پرتمهارے لکھے لیٹر پرنظر پڑئ مجھے اتی خوشی ہوئی کہ میں جولیٹ کرآ کچل پڑھارہی تھی فورا اٹھ بیٹی اورائی خالہ کوبھی پڑھ کرسنایا سنانے کا مقصد بیتھا کہوہ جو سب مجھے دنیا کا داحد عجوبہ تصور کرتی ہیں اس غلط بھی ہے باہر آ جائیں کہ میرے جیسی ایک اور پندر مویں صدی کی اڑ کی بھی

ہے۔وعاوییج پر جزاگ اللہ میں تہمیں ہمیشہ دعاؤں میں یاد ر کھوں گی دوسی کی۔ سمیرا میں تم کو بہت یاد کرتی ہوں ندا خالق تمهاری شرارتیں چرے برمسکراہٹ بھیردیتی ہیں ناکلہ تم کیسی ہو؟مس فائزہ عیدمبارک اللہ آپ کوسدا خوش رکھے آئی لو یو۔ پروین افضل شاہین آئی اللّٰیا بکودوجر وال بیٹے دے آمین (ایک کا نام میں رکھوں گئ فراق مت سجھنا)۔ ڈاکٹر عدی (نام کی ڈاکٹر ہے لڑ کیوں سے مت سمجھنا) میں زندگی بحرتم کونبیس بھلاسکتی ہم اچھے دشمن بیں اور سدار ہیں مے۔ فروا افضل کال ضرور کرنا مائمہ شہادت (ریناخورد) تمہاری عید کے بعد شادی ہے سداخوش رہوے شاکلہ عبدالرحلن بإراس بارمل جاؤاداس ہوگئی ہوں مس مریم جمیل سدا سکھی ربين مس عاصمه روبينه الله تعالى آب كو دائره اسلام بس واهل كرية أين ميرى باقى فريند زمهوش ساويه (خان صاحب) فزاً لاریب اسرارٔ شاری (شارقه) نویدهٔ آبی فوزيهٔ باجی اليسه باجی رباب (شکرية بی)سب کوميون بمرا سلام رب را کھا۔

ايس كوبرطور..... تا ندليا نوالهُ فيصل آباد نازىيكول نازى كے نام

السلام عليم! تمام آ فجل قارئين ايندُ اساف اميد كرتي ہول آپ سب اللہ کے فضل وکرم سے تھیک ہوں سے سب ے پہلے تو تمام مسلمانوں کورمضان السبارک کا بابر کت مہینہ بہت زیادہ مبارک ہو۔جن بچوں کے پیرز ہورہے ہیں یا جن کے ہو گئے ہیں میری دعاہے اللہ تعالیٰ ان بہنوں کو بچوں کوکامیابی وکامرانی عطافرمائے آمین اور میرایہ پیغام ہے اپنی بھائی نازید کنول نازی کے لیے کہ آپ حوصلے اور ہمت ے کام کیں "شب جرکی بہلی بارش" جوناول ہاس پراپی پوری توجددین بہت اچھا جارہا ہے ماشاء اللہ سے۔میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میری دعاہے کداللہ کرے بیہ ناول بھی ٹاپ پر جائے اور مزید کا میابیوں سے ہمکنار کرنے آمين والسلام\_

عاصمها قبال عاصى ....عارف والا میجھ پیاروں کے نام

کوانوں کے نام سرور فاطمہ جنی! آپ نے میری طرف دوی کا ہاتھ بڑھایا میں نے آپ کا ہاتھ تھام لیا۔ لاریب انشال کھرل! آپ کو میرانام پسند ہے بہت شکر ہے۔ منفر دنام تو آپ کا بھی ہے جنااشرف! آپ کو میں اچھی گئی ہوں بیتو آپ کا حسن نظر ہے جو لوگ خود اچھے ہوں آئیس باقی سب بھی اچھے لگتے ہیں۔ لائب میر مدیج نورین مہک! میں بالکل ٹھیک ہوں آپ لوگ کیسی ہیں؟ فائزہ بھٹی! میرے لیے اولاد کی دعا کرنے کا لوگ کیسی ہیں؟ فائزہ بھٹی! میرے لیے اولاد کی دعا کرنے کا رہتی ہے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کمل صحت تندری عطا فرمائے اور ہاں اس بار پھر ماہنامہ ریشم کی طرف سے ابوارڈ جیتنے پر دلی مبارک باد قبول فرمائیں۔ اللہ آپ کو الیی ڈھیر

ساری خوشیاں دکھائے آئین۔ پروین افضل شاہین ..... بہاوکنگر کچھا پنوں کے نام

تمام قارئین آئیل وفرینڈ زشم مسکان کواپی نٹ کھٹ شرارتی سی فرینڈز کا فرینڈ لی سلام قبول فرما کیں۔سب کو میری طرف سے دھیروں عیدی مبارک باڈ سب سے پہلے میں اپنی زندگی (شاہ زندگی) کوسوری کہتی ہوں کہ برتھ ڈے وش نہیں کر پائی پر قصور میر انہیں میرے وہ میسیجز شائع نہیں ہوئے جس میں تہہیں وش کیا کیٹ وش ..... ہیں برتھ ڈی ٹو یو مائی سویٹ ہارٹ ۔ کرن ملک نہیں پر پی میں تہہیں نہیں بھولی شاکلہ کرن اجمہیں تو میں نے دیکھا ہوا ہے ایک بار ملی بھی ہوں بہت شرارتی اور بہت بیاری ہوتم پر کراچی کیوں

بھٹی (ہیں برتھ ڈے سویٹی) حنااشرف منزہ حیدر (بےوفا)' نورین شفیع' سدرہ خان ماہ رخ سیال طیب افضل طیب نذیر امبر گل (بھول گئیں نامجھے) مہرگل دعا گل جیاعباس فریح شبیر'

شفت موئيس كهين شادى ....؟ خير علشه وغيره بهى كافى

عرصہ سے نہیں ملیں جوان سے با کرتی اب خودتم کراچی کی

وضاحت كرو\_لائبه ميريكي والى دوتق اپني \_ دعائے سحرُ فائزه

سرابوں یں بار کہاں غائب ہو پلیز کم بیک) قرة اُعین

صائمة عمرين آنسشبيرعا نشه خان (انثرى دويار .... شو هراور

اور رمضان کے روز ہے بھی رکھ رہی ہوں گی اور ساتھ ساتھ عید کی تیاری بھی ہور ہی ہوگی۔اللہ تعالیٰ سب کوعید کی خوشیاں ويلهني نصيب فرمائين عنيشاءآ پ كوسانگره بهت بهت مبارك ہوا بنی خاله كومعاف كردينا اس دفعة نہيں كوئی گفٹ خبیں دے شکتی اگلی بارزندگی رہی تو بہت ہی پیارا گفٹ دوں گی اور آپ اپنی پڑھائی پر دھیان دو جانو اور خوب دل لگا کر برهائى كرواوراى اورآني كاكبامانا كروخوش رجؤاورثمرين اور سمیعه میں نے سوچا کہ کیوں نہتم دونوں کو بھی ایڈوانس میں برتھ ڈے وش کردوں ایڈوانس بھی اتنا لمبانہیں۔ یار اگست میں تو ہے دونوں کی سالگرہ بندہ کیا روز روز سب کو وش کرتا رے میں نے کہا کہ ایک ساتھ بی کام ختم کردوں ۔ ثمرین مجھے تمہاری ایک عادت بہت اچھی لکتی ہے کہتم عصر بہت جلدی ختم کردی ہو اللہ تہیں سارے جہال کی خوشیال دے۔سمعدآ ب میں بھی بہت ی اچھی باتیں ہیں اگر ناراض نه ہوتو رک کر بات کرو یار روزانداسکول جایا کرو پلیز اپنی بیاری کودور بھینک دؤاللہ مہیں کمبی اور تندر سی والی زندگی دیے آمین۔ منی منی ہی برتھ ڈے آتے ہیں آلچل کی طرف مديجة نورين مبك أيم فاطمه سيال دعائ محرنورين مسكان عنير وُپروين أفضل شاہينُ حراقر لِثِي آپ سب ہے دوسی کرنا جاہتی ہوں۔اجازت ویں آگلی بار دوستی کی ریکوئسٹ منظور ہونے پہآ وُں گی۔

السلام عليم الميدكرتي مول كدسب فيريت سے مول كى

تعبنم کنول.....حافظآ باد آنچل فرینڈز کے نام

السلام علیم! پیاری اینڈ کیوٹ دوستو جلدی ہے مجھے مبار کہاد دوکہ 13 مارچ کو میری شادی ہوگئی ہے شادی کے بعد پہلی بار خط لکھ رہی ہوں۔ لاریب انشال میرا نام پہند کرنے کا شکر یہ صائمہ کشف طیبہ نذیر نورین انجم مدیحہ نورین سلیم شنم ادی کیسی ہیں آپ سب جہاں بھی رہؤ خوش رہوا درمیرے لیے دعا ضرور کرنا اللہ مجھے بیرشتہ نبھانے کی توفیق دیے آمین اللہ حافظ۔

وثيقدزمره .....سمندري

آنجيل 294 ولائي 2016ء

میرآپ کی دعا کیں بھی جھتک بھی گئی ہیں۔ مدیجہ نورین اور پروین افضل شاہین تھی مینوں جاندےاو۔ ارم کمال آپ تو سیر سائے کررہی ہیں۔ نورین انجم گڑیا کیسی ہو جم انجم ساؤں کیسی گزررہی ہے جن کے نام رہ گئے تمام فرینڈز کو سلام اللہ کرے آپل کے ساتھ ہماری کئی الی عیدیں گزرے آمین۔

كرن ملك ....جة كي

سمیراشریف طور کنام

سب سے پہلے میری طرف سے آپ کومجنوں ہوا

سلام ۔ اللہ تعالیٰ آپ کوجلد از جلد صحت یاب کریں آمین۔
پیاری آئی ''ٹوٹا ہوا تارا'' کے لیے آپ کوڈھیروں مبارک

باد۔ میں جتنی تعریف کروں کم ہوگی کیونکہ اس میں کوئی ایسی

قط نہیں ہے جس پرآپ کی گرفت مضبوط نہ رہی ہواس کے
علاوہ آپ کو یہ چاہمیں یہ شدتیں'' ڈرامائی شکل میں پیش

ہونے پہمی مبارک ہو۔ یہ میراپہلا پیغام ہے جومیں نے کسی

میری دعا کیں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں خوشیاں

میری دعاؤں میں شامل رہیں گی اللہ حافظ۔
میری دعاؤں میں شامل رہیں گی اللہ حافظ۔
میری دعاؤں میں شامل رہیں گی اللہ حافظ۔

تُوبيه ملك....كور كلي كراجي

ول میں بسے والوں کے تام
میری پیاری اور دلاری بہنوں میری طرف سے میٹی
میری پیاری اور دلاری بہنوں میری طرف سے میٹی
میٹی سی عید مبارک قبول کرؤخوب ڈھیر ساری سویاں کھا تا
(بس ہاضمہ نہ خراب ہو) خوب رنگا رنگ لباس پہنا سولہ
سنگھار کرتا آ تکھوں کو کا جل کی دھار سے تیز کرکے اپنے
دان 'پرجادو چلا تا کیونکہ موقع ہے عید کا طیبہ نڈی آپ کو پیا
سنگ سدھار نے کی بہت بہت مبارک ہوبس اتنا کہنا ہے کہ
سنگ سدھار نے کی بہت بہت مبارک ہوئی مضائی کھانے کہ اپنی
جمی شادی کی بہت مبارک باؤ مضائی کھانے کب آئیں
جلدی سے بتادیں ۔ حنااشرف آپ کے ماموں اور خالہ کو الله
تعالی جلد از جلد شفایا بی عطا فرمائے آئین۔ بروین افضل
تعالی جلد از جلد شفایا بی عطا فرمائے آئیں۔ بروین افضل

بچوں کی مصروفیت میں سے ہمارا حصہ بھی نکال کیا کریں)۔کول رباب نادیہ یاسین فاخرہ ایمان الیں انہول کا تنات عابد مسکان ثوبیہ کور کیوشہ کل ایس بنول شاہ پارس شاہ آپ سب کو میں بہت مس کرتی ہوں۔لاسٹ میں صبا جاویڈ نغمہ باجی خدیجہ گئی آئی (محکزی عیدی وصولی ہے آپ سے)۔ آفاب بھیا کاشی (بھانجا) اور تھی منی پریاں انشراح دعا اریشہ طیبہ اور کیوٹ سے بھیتیج معاذ کو عید کی بہت ساری خوشیاں مبارک ہوں والسلام۔

تشمع مسكأن .....جام بور

سعدریخواجہ کے نام السلام علیم! ڈئیرآ نچل میں تمہارا تعارف پڑھا جب پتا چلاتم کشمیری ہو میں بھی ہمجرہ سے آ گے دمر بازار جھاوڑہ کی ہوں پر رہتی کراچی میں ہوں۔ تمہارے بارے میں جان کر دل کیا تم سے دوئی کروں تبھی یہ پیغام تمہیں لکھ رہی ہوں۔ ہماری قارئین سب بہت حساس دل کی ہیں اور بھی کوئی دوئی کرنا چاہے تو موسٹ ویکم! سعدیہ تمہارے جواب کا انتظار رہےگا اگر ہاں ہوا تو بات ہوتی رہے گی ابنا خیال رکھنا اور دھا میں یا در کھنا اللہ حافظ۔

کرن شبیر....کراچی

و آخيل 295 جولائي 2016ء

ہیں آج کل؟ زنیرہ طاہر آئیل میں انٹری دویار کائی عرصے
سے غائب ہوتم تو حراقریش کیابات ہے آپ کی یار بہت مزا
آ تا ہے' تمہارا لکھا پڑھ کر ۔ یا سمین کنول! تمہاری ای کی
وفات کا پڑھا یقین جانوآ تکھوں میں آنسوآ گئے۔اللہ پاک
تمہاری ای کے درجات بلند فرمائے اور تمہیں صبر وجمیل عطا
فرمائے آئیل کی ہررائٹر ہرریڈرز کوڈھیروں سلام ۔ دعاؤں
میں یا در کھے گا آپ سب کی اپنی ۔

مدیحکنول مرور ..... چشتیال میری بهن Rکنام ده کون همی جومیری چوٹ کوسہلاتی هی میرے م پرمیر سے ساتھ روتی تھی میری ہرخوشی پرمجھے مناتی تھی میرے ڈرنے پرمجھے اپنی آغوش میں چھپاتی تھی دہ جومیر اسکھ میری خوشی میر اجیون تھی میری ہرخوشی میں میر سے ساتھ تھی میری ہرخوش میں میر سے ساتھ تھی دو صرف میری بہن تھی

وہ میری پیاری آئی ہی اسلام علیم! 10 جولائی کو آپ کی پیاری آئی رضانہ السلام علیم! 10 جولائی کو آپ کی سالگرہ ہے میری دلی خواہش تھی کہ میں آپ کو آئی کی فائیسٹ کے ذریعے وش کروں آئی میری طرف سے آپ کو آئی کی سالگرہ کا دن بہت مبارک ہو میری دعا ہے کہ آپ کی زندگی میں بیدون خوشیوں سے بھر پور ہواور بار بار آئے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی لائف خوشیوں سے بھر دے آمین۔

سدره بنول.....فخ پورکیه ص شاہین میرے بھائی پرنس افضل کوخوب ایکھے سے سویاں پکا

کرکھلانا کوٹر خالدا پعید پر کیا کیا بنارہی ہیں؟ شمع سکان

سعد پہ عظیم سامعہ ملک اعوان دعائے سحر جازبہ عہائ شیال

زرگرافضی زرگر دکش مریم عراقریش نورین جم الجم سیدہ لوہا

سجاد وثیقہ زمرہ بشری ہاجوہ حافظہ میرا جم الجم اعوان مدیحہ

نورین ساریہ چوہدری ایس بتول شاہ فوزیہ سلطانہ کرن

ملک سعدیہ رمضان جمیرا قریش صبا اعوان شازیہ ہاشم

ملک سعدیہ رمضان جمیرا قریش صبا اعوان شازیہ ہاشم

رشک حنا ماہ رخ سیال نزمت جبین عقیدرضی عائشہ پرویز

ارم ہانی طلعت نظامی سباس کل صدف اورجن کے

ارم ہانی طلعت نظامی سباس کل صدف اصف اورجن کے

مرمیں کھری ان سب کوبھی ڈھیروں عیدمبارک قبول ہوءید

عملادینا۔

مجملادینا۔

بھلادینا۔
ارم کمال ....فیمل باد
قیمرآ راءادرآ نجل پریوں کے نام
السلام علیکم اکیا حال جال ہیں دوستو؟ امید ہے کہ سب
شکیک ہی ہوں گے۔ قیمرآ راءآ پی اپریل کے شارے میں
آپ نے مجھے بڑے بیار سے سداسہا کن رہنے کی دعا دی
ہے میں تو سرسے پاؤل تک آپ کی مقروض ہوگئی۔ آپ کا
خنڈ ازم لہجے سیدھا دل میں اتر جا تا ہے آپ کی پُراژ گفتگو

ہے ہیں و سرسے پاوں ہیں اور جاتا ہے آپ کی پُراڑ گفتگو
دماغ کی بہت کی انجھنیں دور کردی ہے۔ آپ جب اپنے
خصوص انداز میں جوابات دین ہیں تو یوں محصوص ہوتا ہے کہ
جیسے ماں بیٹی کا تعلق ہو یا کوئی عزیز مخلص دوست مرآ پی جان
میری تو ابھی شادی بی نہیں ہوئی صرف منگنی ہوئی ہواور
مستقبل میں مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت بڑنے
والی ہے اللہ پاک آپ کی عردراز کرے آمین اور آئیل کی
بیوں طیبہ نذیر فوزیہ سلطان مدیحہ نورین پروین افضل میرا
وعیروں سلام آپ سب کو ۔ کوڑ فالد آئی سلوٹ یؤ بھیشہ یونی
ہنتی سکراتی رہو ۔ ہردکھ ہڑم چھیا کر بھی مسکرانا کوئی آپ سے
ہنتی سکراتی رہو ۔ ہردکھ ہڑم چھیا کر بھی مسکرانا کوئی آپ سے
ہنتی سکراتی رہو ۔ ہردکھ ہڑم چھیا کر بھی مسکرانا کوئی آپ سے
ہنتی سکراتی رہو ۔ ہردکھ ہڑم چھیا کر بھی مسکرانا کوئی آپ سے
ہنتی سکراتی رہو ۔ ہردکھ ہڑم کے مینا فان! آئی خوب صورت ی

جگه بررہتی ہویار! میراتوول کرتاہے کہ میں بھی تبہارے یاس

ہی رہے لگوں اور آ کچل کی رونق شاہ زندگی زنیرہ طاہر کہاں **گ**م

آنجيل 296 مي 296

ہیں بعد میں قوصرف بچھتادے رہ جاتے ہیں۔ سیاس گل....رحیم یارخان انمول موثی ہندفون معدداتا ہے۔ معدداتا ہے۔

جاتا ہے۔ ایخ اپنے مال باپ کے ساتھ نیکی کر اور بدی اپنے نفس لے ساتھ کر۔

ے ما ھرا۔ ہے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے کم کھاؤادر کم سوؤ۔ ہے جو خص علم کے باوجود ہے مل ہواس کا شاران مریضوں میں ہوتا ہے جن کی دواتو ہوتی ہے گرعلاج نہیں کرسکتے۔ ہے مصائب ہے مت گھراہے کیونکہ ستارے اندھیرے

یں چیتے ہیں۔ ﷺاصلاح نفس کی فکر میں مشغول رہ تا کہ بجائے بد صفات کے نیک صفات پیداہو سکیں۔

الم مصائب دنیا کو مبل خیال کراورموت کو ہروقت پیش

کہ نماز میں قلب کی اور مجلس میں زبان کی حفاظت کر۔ ہے حمل ظاہر کرنادلیل مرداری اور بہترین نیکوکاری ہے۔ ہے خریب محص امیر کا اتنا محتاج نہیں ہوتا جتنا کہ امیر محص غریب کا کیونکہ غریب کے بغیر امیر کا کوئی کا مہیں چل سکتا۔ ہے اگر آ دمی کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرسکتا تو کم از کم اتنا کرے کہ اسے اس کی برائیوں سے گاہ کرتا ہے۔ کے زیادہ گرم کھانا سر پرگرم پانی ڈالنا' آ فناب کی طرف دیکھنا' اور نشہ آور اشیاء کا استعمال آ تکھوں کے لیے نقصان وہ دیکھنا' اور نشہ آور اشیاء کا استعمال آ تکھوں کے لیے نقصان وہ

ہے تمام اعضاء جسمانی میں زبان زیادہ نافر مان ہے انسان صرف تدبیر کرسکتا ہے کامیابی تو خدا کے ہاتھ

مراتت انسان کو اور انسان صداقت کوعظیم بنا دیتا

مسزقکہت غفار .....کراچی نفرت یا محبت کوئی مجھے سے نفرت کرے یا محبت کرے دنوں میرے ت میں بہتر ہیں کیونکہ اگر نفرت کرو گے تو میں تمہارے و ماغ میں بس جاؤں گا اور اگر محبت کرو گے تو میں تمہارے ول میں بس



جوريسالك

مير كفظول ميس

ایک بارمیری خالہ نے مجھے کہا سدرہ آج روٹیاں تم رکالیبا اور سنجال کے کچن میں رکھنا۔ میں نے سوچا خالہ نے کافی عرصے بعد کہاہے بقینا کوئی ضروری کام ہوگا۔ میں نے روٹیاں يكاتيس اورا ندرر كودي \_ جب خالية تين أويس بهت خوش مونى کہ خالہ کو لتنی خوثی ہوگی انہوں نے دورسے مجھ سے بوچھا کہ روٹیاں یکا ئیں تو میں نے اثبات میں سر ہلا دیا تو وہ سیدھا کچن میں کنئیں اور وہیں ہے مجھے بکارا۔ اتنی تیز آ واز اور اتنا غصہ میں فورا بھاگ کے آئی تو دیکھا کہ ساری روٹیاں جو پچھدر سلے میں نے دھوپ میں بیٹھ کر یکائی تھیں بکریاں کھا گئی تھیں صرف دو ایک روٹیاں باتی بی تھی۔خالہنے مجھے غصے سے دیکھااور کہارہ كياب؟ ميں نے كہا خاله مجھے نبيس بينة بيسب كيم ہوكيا تو خاله في كبارا كرروشال يكابى لي هي توان كو حفوظ كس في كرنا تها روروازہ کھلا چھوڑ دیاتم نے۔اب میں ہوئل سے روٹیال لے آتی ہوں آئندہ خیال رکھنا۔وہ تو پیے کہہ کر چکی گئی مگراتی دریمیں حيران كمرى ربي مجھے ايسالگا جيسے اجمى آ كمي كا در كھلا ہؤميں نے سوچااور فورا لکھ لیاے ہم میں سے ایسے ہزاروں لوگ ہول مےجن کے باس نیک اعمال کا ڈھیر ہے اور وہ پرسکون ہیں کہ قیامت کے دن رب سائیں ان سے بہت خوش ہوگا، مگرہم این زبان کی حفاظت نہیں کرتے جس طرح میں روثیوں کی نہ كرسكي اوروه ساري حتم بوكسي اورومان جماراتمل اورسيكيال جهي ا سے بی حتم ہوجا ئیں گی ان لوگوں کودیے ہوئے جن کے ساتھ زیادتی کی ہوگی۔خالہ تو ہوئل سے روٹیاں لئے تیں مگر وہاں تو کوئی ہوتل نہیں ہوگا اور نہ کوئی وہاں نیکی دے گا۔ بیسوج كرانسان كوئي غلط بات مندسة نبين نكال سكتا كيونكه جس كا زبان بر کنٹرول ہے اس کے نیک اعمال محفوظ ہیں اللہ سے دعا ہو ممل کی توثیق دیے میں۔

ايس گوہرطور....فیصل آباد پسوس

پی وں انسان کا ضمیر جاگ جائے نا تو وہ اسے سونے نہیں دینا۔ شکوے گلے نفرتیس کدورتیں صرف سانس چلنے تک ہی ہوتے

جن آئيل 297 مياني 2016ء

Delety Com

ماریکنول مابی .....گوجرانواله رمضان المبارک پھرز ہے قسمت خدا کاشکر ہے مل گیا جنت کا سامال آپ کو خوب جی بھر سے میر فومتیں ہو بارک ماہ رمضان آپ کو

راؤتهد يب حسين تهذيب ....رحيم يارخان خواهش

میری زندگی کی دو ہی خواہش ہیں پہلی ریکہ مجھے حاصل کرلوں اور دسری ریکہ پہلی بوری ہوجائے

نور بین مسکان سرور....سیالکوث ڈسکہ اللہ تعالی کی تجارت

مورخین نے کتب تاریخ بیں لکھاہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی حفرت داؤد علیہ السلام کی خدمت بیں حاضر ہوئی اور عرض کیا۔" اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم۔"

" خطرت داؤد علیه السلام نے فرمایا۔ "تیرا ناس ہو اے عورت و کیابات کردی ہے دب تعالی تو سراسرعدل وانصاف ہودت و کیابات کردی ہے دب تعالی تو سراسرعدل وانصاف ہے وہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھراس عورت نے اپنا کیوں کہدری ہوتہ ہاراقصہ کیا ہے؟ اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا۔

''اے اللہ کے نبی میں ایک ہوہ ہوں میری تین بچیاں ہیں جن کی پرورش میں این ہوہ ہوں میری تین بچیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سوت کائی ہوں میں دن کھر اور راتوں کو جاگ کر سوت کائی ہوں گزشتہ روز میں اپنا کا تا ہوا سوت ایک میرخ کپڑے میں باندھ کراسے بیچنے کے لیے بازار جانا جا ہی تھی کہ اس کی آ مدنی سے بچیوں کے کھانے پینے کا بندو بست کروں لیکن اچا تک ایک پرندہ جھ پرٹوٹ بڑا اور سرخ کپڑے کا بندو بست کروں لیکن اچا تک ایک پرندہ جھ پرٹوٹ بڑا اور سرخ کپڑے کہ سوت باندھ رکھا تھا اور لے اڑا۔ میں یونمی حسرت ویاں اے کوشت کا فکڑا سمجھا اور لے اڑا۔ میں یونمی حسرت ویاں

سے ہاتھ کمتی رہ کئی اب میرے پاس کچھیں کہ میں اپنی بچیوں کو کھانا کھلاسکوں ابھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے داستان بیان کردہی تھی کہ استان میں آپ کے دروازے پردستک ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام نے آ نے والے کو گھر میں وافل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی اجازت ملتے ہی دس تا جرا عمد دافل ہوئے ہوئے جن میں ہرایک کے ہاتھ میں سوسود بینار تھے تا جروں نے عض کہا۔

"إعدالله كى عليه السلام! مارع ان دينارول كوان ك محق تك كانجادي " حضرت داؤدعليدالسلام في يوجها 'میرے پاس بیال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے۔' " تاجروں نے جوابِ دیا۔" اے اللہ کے نبی ہم ایک شتی است میں تا میں سوار تھے اتفاق سے ایک زور دارا تدھی آئی جس سے ہماری تى ميں ايك جانب سوراخ ہو گيا اور يائي تشتى ميں واقل ہونا شروع ہوگیا۔موت ہمیں سامنے نظر آر بی تھی ہم نے نذر مانی كها گرالله تعالى جميس اس طوفان بين بجات ديد ي قريم حص سودینارصدقہ کرے گا۔اب یائی کشتی میں تیزی سے داخل مونے لگا۔ مارے یاس کوئی الی چیز نہتی جس سے اس سوراخ کو بند کر عیس ادھرہم نے نذر مانی ادھر اللہ تعالی نے بهاري مدد كابندوبست كرديا كهابك بهت برايرنده منذلاتا بهوا شتی کے اوریا گیا۔ اس کے نیجے میں ہرخ رنگ کی ایک ہوٹلی تھی اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ یونگی کشتی میں بھینک دی ہم نے لیک کراس پوٹلی کو پکڑا اس میں کا تا ہوا سوت تھا ہم نے فوراً ایں سے کستی کا سوراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ یانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکا تھوڑی در بعدطوفان هم گیا اور یوں ہم موت كمنه الله المائك المائد المائد المائد الله المائد ہاتھ میں ہے آپ جے چاہیں اسے دے دیں۔بدقصہ من کر حضرت داؤد عليه السلام اس بيوه كي طرف متوجه جوس اور فرماياً\_" بروردگار تيرے ليے بحروبريس تجارت كرد ماہے واس ظالم كروان ربى ہے" كھرآ ب عليه السلام نے وہ ديناراس خاتون کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا۔"جاو اُنہیں اپنی بچیوں پر خرچ کرد۔"

مجالس النسانی لاریب انشال .....کھرل اوکاڑہ انمول موتی \*خاموشی بغیر تخت کی بادشاہی ہے۔

7 نجيل ر 298 مي 2016 جوالا کم 2016

مدیجنورین مهک بسبرتالی

\* علم وی جسنے پڑھ کڑمل کیا۔

\* جوزیادہ بوچھتا ہے دہ زیادہ سیکھتا ہے۔

\* بہترین لوگ دہ ہیں جواجھے اخلاق کے مالک ہیں۔

\* تین چیز وں کا احترام کرد۔

استاد۔ والدین ۔ قانون ۔

\* بہترین ممل دہ ہیں جوانسان کی موت کے بعد بھی جاری
ہیں۔

\* صدقہ جارہی۔ \* وہ علم جس سےلوگ فائدہ اٹھائیں۔ \* نیک اولا دجواس کے لیے دعا کرتی رہے۔ صائمہ سکندر سومرو .....حید رہآ باد

ایک انجھی بات خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں اس لیے ہرکی ہے ان کی امید شدکھو کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ کبری مہتاب سیوسال سکھا

حالات اورونت وفت اور حالات کا آپس میں بہت گہر اتعلق ہے کیونکہ حالات ایک ادارہ ہے اور وقت اس میں سکھانے والا استاد ہے جب کوئی ادارہ ہی نہ ہوتو اس میں استاد کیسے آئے گا اورا گراستاد

نہ ہوتو ایک ادارہ کیے چل سکتا ہے۔ بیادارہ زندگی نے حالات کے نام پر کھولا ہے اور وقت کواس کے لیے استاد کے طور پر نتخب کیا ہے بیدواحد ادارہ ہے جہاں پر کسی کو ملایا نہیں جاتا اور نہ ہی

اس کی کوئی مقرر کردہ فیس ہوتی ہے لیکن بھی کھاراس ادارے میں آنے والے لوگوں کو اپنی غلطیوں کے عوض جرمانے کے

طور پر بہت برامعاوضاداکرنا پر تاہے۔

یوں اس ادارے میں آنے والے پڑھے لکھے ہوں یا ان
پڑھ سب برابر ہوتے ہیں کیونکہ یہاں آنے والے کو وقت استاد
ایک جیسا سیھا تا ہے بس اپنی صلاحتوں اور ذہنیت کی بنا پر
آنے والے سیھ جاتے ہیں۔ زندگی چونکہ اس ادارے کا ہیڈ ہے
اور زندگی کے آرڈر پر ہی حالات انسان کا امتحان لیتے ہیں اس
کڑے امتحان میں کچھ تو کا میاب ہوجاتے ہیں اور کچھ
نہیں۔جوکا میاب ہوجا کیں آئیس زندگی کا تجربہ حاصل ہوجا تا
ہے زندگی کی طرف سے اور وہ وقت اور حالات کے تقاضوں کو

\*شهرد که اور محبیس ایک بی طرح کے ہوتے ہیں جھی پرانے نہیں ہوتے ہمیشہ نئے ہی ۔ \*صرف کمروں کی دیواریں نہیں ہوتی دل کی بھی ہوتی ہیں جن میں کئی خیال کئی خواب قیدرہ جاتے ہیں۔ \*دریا پہاڑوں میں سے سمٹ کر گزرتا ہے اور میدانوں میں تھیل جاتا ہے اپنے حالات کے مطابق سفر کرنا چاہئے انسان حالات سے باہر ہوجائے تو بھر کررہ جاتا ہے۔

\*جونبیں ہیں اس کاعم نہ کریں بلکہ جو ہے اس پر قناعت م

میں \*دنیا تہمیں تب تک نہیں ہراستی جب تک تم خود نہ جارجاؤ۔

سرورفاطمه بني .... صوابي

شاندامين راجيوت ..... كوث رادهاكش

نیوسم آفرااگراپ ہر پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ صرف نمازی سم استعال کریں کیونکہ نماز دیتی ہے آپ کورب سے فری بات کے پانچ مواقع اور وہ بھی روز انداس کے ساتھ ساتھ ان کمیٹڈ فری رحمتیں بر کمتیں اور سکون ہی سکون مرف بہی ہیں بلکہ تجدیجے سے رات بارہ ہے سے ضبح چار ہے تک سب بچھ منواسے ۔۔۔۔ تو نماز پڑھواور سب کہ دو سبحان اللہ (یہ آفر سائس رکنے سے پہلے تک ہے)

خوب صورتی ایک نعمت ہے لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے چاہتو کسی کا ول جیت لے چاہتو کسی کا دل چردے!!!

رزق صرف بیسے کا ہونارز ق نہیں ہے نیک اولا دا چھاا خلاق اور مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں۔

آخيل \_ 299 و 2016ء

افسوس صد افسوس نہ ملا ہمیں وہ گوہر مقصود جس کے لیے بنا ہے سر عزیز وطن شاز حکرانوں کی بے حسی ہے پر انگشت بدندال لٹ وہا ہے میرا پیارا ور عزیز وطن نامعلو

ایک صاحب کی بیوی ایمیڈنٹ کے بعد کوما میں چکی
گئیں عزیز وا قارب دوست اجباب سب نے اظہار انسوں
ظاہر کیا۔ ایک دوست نے ازراہ ہمدردی ہوچھ لیا۔ یارتم بتاؤ
تہماری حالت تو ٹھیک ہے نہ اور بھائی کی ٹینشن نہ لو وہ ٹھیک
ہوجا کیں گی تو شوہر نے جوابا کہا۔ یار حالت تو ٹھیک ہے
ہوجا کیں گی تو شوہر نے جوابا کہا۔ یار حالت تو ٹھیک ہے
برمیرے ذہن میں ایک وقت میں دوگانے چل رہے ہیں۔
آج اتی خوثی ملی ہے میں ردوس یا ہسوں کروں تو میں کیا

مشی خان .....انسهره

باتیں جودل کوچھوجا کیں ۔ \*وہ خص بھی بختاج نہیں ہوتا جو میاندوی اختیار کرتا ہے۔ \*جبتم دنیا کی تفلسی سے تنگ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ لکے توصد قددے کراللہ سے تجارت کرو۔ \*صرف اسلام کی الدادین ہے جونندگی سرم بہلومیں

\*صرف اسلام ایک ایسادین ہے جوزندگی کے ہر پہلومیں مدددیتا ہے۔ مدد بتا ہے۔

\*ال دن پرآنسو بہاجو تیری عمرے کم ہوگیا اور ال میں نیکی نبھی۔

\*جس نے ایک اسکول کا دروازہ کھولا۔ اس نے ایک جیل کا دروازہ بند کردیا۔

جوریه ضیاء....کراچی

yaadgar@aanchal.com.pk

مجھی اچھی طرح مجھ جاتے ہیں۔ عظمیٰ جبیں.....لانڈھی کراچی حس

ریشمال کامنگیتردیئ سے شادی کے لیے آ رہا تھاریشمال نے شرماتے ہوئے زرینہ سے کہا۔"وہ دوئی میں اپنے دوستول سے کہتا پھر رہاہے کہ میں شہر کی سب سے خوب صورت لڑکی سے شادی کرنے جارہا ہول۔"

حميرانوشين ....منڈی بہاؤالدین گناہ

گناہ اندرونی فکست وریخت اور فطرت سلیمہ کی مخالفت کی ایک شم ہے گناہ میں جتلا ہونے والاسکین خص ہوہ ہے نفیب ہے اور جس نے اپنی قابلیتوں اور تمام روحائی صلاحیتوں کے باوجود شیطان کی اطاعت کو قبول کرلیا اور اپنے آگروہ آپ فیمیر کے عذاب اور دل کی رسوائیوں کے سپر دکردیا۔ آگروہ ایک بی گناہ کو بار بار کررہا ہے واس کا مطلب ہہ ہے کہ اس نے اپنی گناہ کو بار بار کررہا ہے واس کا اپنا کوئی ارادہ ہیں ہوائی اور اس محادرات میں محادرات میں محادرات میں محادرات میں اس کے گئاہ سے اور اس محادرات کی محادث کو جاہ کردیتا ہے خاندان محاشرے اور وطن پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ان تاباک روحوں والوں سے بچیں جو تو حید کے در سے بیس جو تو حید کے ذریع ہوتا کے۔ (آمین)

"سمیه کنول تقری اسٹار گروپ ..... بھیر کنڈ مانسمرہ وطن

لا الله الا الله کی بنیاد پر بنامیرا عزیز وطن شہیدوں کے لہو سے سینچا گیا میرا عزیز وطن عصمتیں مٹی عورتوں کی عزیمیں ہوئی پامال بنجے ہوئے ذرح کھر حاصل ہوا میرا عزیز وطن لہو کی بہہ گئیں تدیاں اشکوں کے رواں ہوئے دریا ان جان ریوں قربانیوں کے بدلے ملا میراعزیز وطن نفاذ شریعت مصطفی اللیکھی کے لیے بنا میراعزیز وطن علم توحید وسنت کے اقبال کے لیے بنا میراعزیز وطن علم توحید وسنت کے اقبال کے لیے بنا میراعزیز وطن

آنچىل بولاقى 300 ھولاقى 2016ء



السلام علیم ورحمتہ اللہ و برکاتہ! ربّ ذوالجلال کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو خالق کونین اور مالکِ ارض وسمال ہے۔ جولائی کا شارہ عید نمبر پیش خدمت ہے امید ہے آپ بہنوں کے معیار اور ذوق کے عین مطابق ہوگا ۔ کئے اب چلتے ہیں آپ بہنوں کے دلجیسے تبصروں کی جانب جو آئینہ خانے کی جگم گاہٹوں میں اضا فیرکر دہے ہیں۔

اقصبی هویده الون اور کصف والون کو رست المعلم الله المعلم الشهدا آنی کسی بین آپ اتمام برخصف والون اور کصف والون کو رمضان اورعیدی بهت بهت مبارک باد موسیقین ما نین مین رمضان اورعیدی بهت بهت مبارک باد موسیقین ما نین مین آپ کل صرف آپ کی بهت بهت مبارک باد موسیقین ما نین مین آپ کل صرف آپ کی صرف آپ کی اسٹوری ' بی چاہتیں یہ شدتین' چل رہی گئی آپ کی اسٹوری ' بی چاہتیں یہ شدتین' چل رہی گئی آپ کو اسٹوری جس نے بچھ آپ کی پرخور کر دیا تب سے میں دیکولا آپ کی پرخور بی موں۔
اب آتے ہیں ' ٹو ٹا ہوا تا را' کی طرف بہت فائول شاک ناول تھا اتناز بردست اینڈ کیا کہ کیا بتاؤں میں آپ کو برخور بی موں۔
کہ پانہیں انا اور ولید کی شادی ہوگئی بھی کنہیں پڑھ کر مزا آگیا۔ ہمایوں کا بہت اچھا انجام ہوا اسے اپنے گناہ کی سزائل گئ عادلہ کو بھی اپنی فطیوں کا احساس ہوگیا۔ جماد بے چارہ است پھر شکر ہے انا اور ولید ایک ہوگئے۔ بابا جان کو ان کا سارہ خاندان مل گیا چر بید گئی ہوں ایک بار سے بابا ہا۔ بہت بہت گیا گئی ہوں ایک بار کے بیار سے بابا ہا۔ بہت بہت مبارک اور آپ سے امید ہے گئی ہوں ایک بار پھر میرا آپی بہت بہت مبارک اور آپ سے امید ہے گئی ہوں تارہ کی پہند یدگی کا شکر ہے آپ کندہ دوسری مصنفہ کو بھی اپنی تا مور کے گئی۔

آنجيل 3010 جولائي 2016ء

ے ل كراچھارگاجن بہنوں نے يادركھاان كابہت فيكرية سب كوسلام دعا خوش رہيں الله تكہبان -ہے ویئر دکش! آپ کا تبھرہ بیندا یا۔ ترے شق تعجایا کے بارے میں ہے ہی گہنا جا ہوں گی کہ پھلوگ ساری زندگی نہیں بدلتے جن میں بلال احرجی شامل ہیں اور تائیآ پ کواپنے آس پاس نظرآئے گا۔

ريها نور رضوان سور كواچى- السلامليم دل كيتمام كرائيون اورسيائيون كساتهم مفرد موت موت منفر دلفظوں کے ساتھ تمام آنچل قار ئین آنچل رائٹرز آنچل اسٹاف مبر بھی کو پیار اور خلوص بھراسلام! آنچل ڈ انجسٹ پوراہی بہت زبردست بلکہ پیسے وصول ڈ ایجسٹ ہے۔سلسلے وار ناول ہول مکمل ناول ناولٹ یا افسانے تمام بی مصنفات بہت زبردست کھتی ہیں۔ آیک ہی جگہ الگ الگ مزاج کے رنگوں سے مزین منفردموضوعات پر مبنی تحریر پڑھنے کومل جاتی ہے۔ مستقل سلیاتمام ترہی بہت پسند ہیں سرگوشیاں بہت بیارے احساس کے حصار میں قیدِ کرتی ہیں۔ حمد ونعت ول کوروش اور منور کردیتے ہیں درجواب آں میں مدیرہ شگفتہ وشائستہ کہے میں مخاطب کرتی بہت ہی اچھی لگتی ہیں۔ دوست کا پیغام سلسلہ بہت پندے بہاں تمام ہی دوستوں سے ملاقات ہوجاتی ہے۔ بیاض دل وش مقابلہ بیوٹی گائیڈ نیرنگ خیال یادگار کھے آئینہ ہم سے پوچھتے آپ کی صحت ممام سلسلے معلوماتی اورا چھے ہیں۔اللہ پاک اس ڈائجسٹ کور تبیہ دینے والوں کوسد إسلامت اور خوش ر من این بیاری خوب صوریت تر تیب بر کیا کبون؟ بس آب کا بیگلدسته میری زندگی میں جھینی خوشگوارمهک کی ما نند ہے۔ بیرارب آلچل کوڈ هیروں ترقی کامیابی کامرانی سے نواز کے میرارشتہ کچل سے بندھارے آمین۔ الله على بنديد كى كاب صد شكرىياوردعاؤل كے ليے جزاك الله-

سمیه کنول..... بهیرکنڈ۔

تیرا خاور درخشاں رہے تا ابد تیری صح نور افشاں مجھی شام کو نہ

کیوٹ فرینڈ زرائٹرِ زابنڈ قارئین کوسمیہ کنول تھری اسٹارگروپ کی طرف سے جا ہتوں بھرا مخلوص بھراسلام قبول ہو۔ کیسے ہیں سب؟ یقینیا ٹھیک ٹھاک خوش باش مجھے میں کیا کہیں (سچی بتانا) دوماہ کے بعد حاضر ہوئی ہوں پھرسے آپ کی محفل کوچار عاندلگانے (لگ محے نہ جارجاند) اب آتی ہوں تبرے کی طرف۔اس گری کے موسم میں آ کچل دکش محندی ہوا کے معظر جھو کے کی مانندلگا۔ سب سے پہلے تعارف پڑھا اُم کلثوم ہے ہیلو پائے بے تابی سے ابتدائی اوراق پلٹے تویقین سیجیے''ٹوٹا ہوا ملا ایک میں فریر تر اس کے ایک کا میں اور اس کا میں میں ایک کا بیانی سے ابتدائی اوراق پلٹے تویقین سیجیے''ٹوٹا ہوا تارا" کی آخری قبط دیکھ کرول خوشی کے ہینے ولوں میں جھول گیا۔ شکر ہے ختم ہوگیا یہ ناول (اب کوئی اچھا سا ناول ککھیں آئی جی) قبال بانو کی تحریر " تھوکر" بہت کچھ مجھا گئے۔ مردوانعی بڑے بے درداور برے ہوتے ہیں ( جھے ایک پر بنس بیس رائٹر سے ای سن سن کے بابابا) اب پتانہیں بیاری کے ساتھ کیا ہوگا (اس کی مینشن میں دیلی ہوگئی ہوں)۔عرشیہ ہاتھی شبینہ کل کے افسانے بھی اچھے تھے۔طیبہنڈ ریکا تبحرہ اچھاتھا اور مگہت عبداللہ آپ ہربات پر بی کی کوں بول دیتی ہیں؟ (عجیب لکتا ہے تا)۔ ہ خرمیں آپلے سے جڑے تمام روشن ستاروں کی خدمت میں سلام اور دعا نمیں ۔ آپلی اوارے اور قار نمین سے گزارش ہے کہ مجھے کول گیوں کی ترکیب بتادیں میں نے بنانے ہیں (آپ کوبھی دوں گی)او کے رب را کھا۔

☆ ڈیٹرسیہ!آپ کی فرمائش نوٹ کر لی ہے۔ مديحه نيورين مهك .... بونالى - السلام اليم ارمضان المبارك كاشاره باتحدين آيابهت ختى مولى حد ونعت سے دل کومنور کرتے ورق پلٹا درجواب آل میں آئی جی نے سب کے خطوں کے جواب بہت پیار سے دیئے تھے۔ والش كده ميں حضرت نوح عليه السلام كے بارے ميں پڑھ كربہت كچھ جانے كوملا۔ ہمارا آ فچل ميں جاروں تعارف الجھے تھے ارے واہ بہنوں کی عدالت میں تکہت عبداللہ ابھی تک موجود ہیں۔ ماشاء اللہ نیرنگ خیال میں میری شاعری نہیں تھی افسوس ہوا۔مسز تلہت غفار نزبہت جبین ضیاء سمیراغزلِ صدیقی کی شاعری اچھی تھی۔دوست کا پیغام آئے میں میرا پیغام شامل تھا' یادگار لیجے میں پرنس افضل شاہین آئی سنبیاں زرگز سباس کل کا انتخاب اچھیا تھا۔ ہم سے پوچھنے میں طیبہ نذیر جم الجم پرنس الفل شاہین کے سوالات پیندا ئے۔ بیاض دل میں سب کی شاعری اچھی تھی سب افسانے اچھے لگے۔سلسلے وار ناولز بہت

آخيان 302 جولائي 2016ء

نٹ جارہے ہیں عائش نور محرہے کہیں جلد ہی آ فچل میں کوئی زبروست ی اسٹوری کھیں۔ تمام اہل وطن کودل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید کی خوشیاں مبارک ہورب را کھا۔

ثناء رسيول هاشمى .... صادق آباد- تمام قارئين كوسلام اورعيدمبارك اميد بسب فيريت ي موں عربے پچھکے دو تین ماہ ایکزام کی معروفیت رہی جون کاسرورق کافی دیدہ زیب ہے۔ مونالیز اجیسی مسکراہٹ لیے مہوش اچھی لگرى تى اشتهارات سے صرف نظر كرتے موئے حدونعت بر پنج اس كے بعد درجواب آ ل ميں جھا نكا۔ ہمارا آ كچل ميں تمام بہنوں کے تعارف بہت اچھے لگے۔ تکہت عبداللہ سے مختصری آ دھی ملاقات بہت کچھ سکھا گئی اس بارتو دودوناولزاختنام پذیر ہو گئے۔''ٹوٹا ہوا تارا''بہت بہترین ناول تھا سمبراجی تقیدتو ہم کیا کریں ہمیں تو تعریف کے لیے بھی الفاظ نہیں ال رہے کہ ایسا شاہ کارتخلیق کیا ہے آپ نے اتناظویل ناول تھالیکن کیا مجال ہے جوکوئی ایک سطر ایک جملہ بھی بورنگ نگا ہو۔ کتابی شکل میں ہونا تو ایک بی نشست میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہے ہے میچور ذہن اور آ ہے کی محنت شاقد کا مند بولتا شد پارہ ہم ضرور کتا بی شكل مين خريدي كِ الله آپ وصحت كامله عطا فرمائ أوراآب يونهي روشنيان بممير تي ربيسٍ-" مُفوكز 'از ا قبال بانو ب حدسبتن آ موز تحرير تقى كيكن اگر كوئى سبق حاصل كرنا جا ہے تو "جراغ خانه "از رفعت سراج میں پیاری كو ہر قدم پر ایک نئی الجھن كا سامنا ئے کیا تجیب مقدر ہے اس کا بھی۔ دانیال کے احساسات وجذبات کے لیے تو دل جا ہتا ہے کہ جادو کی چھڑی سے سبٹھیک كردول \_ رفعت سراج صاحبة بكانداز تحريرتو ماشاءالله \_ "سانسون كى مالاية" اقر أصغيرة ف في توسال بانده ديا ہے جي ہر تسطیملی سے بڑھ کر ہوتی ہے بہت عدوا قر اُتی !" حصار' طلعت نظامی ایک بہت بہترین کاوش طلعت صاحبے ہمیشداچھا لکھاہےاور ہر باران کی تحاریر دل موہ لیتی ہیں۔اتفاق میں برکت کی تفسیر بیافسانہ بہت پُراٹر تھا۔''موم کی محبت' راحت وفا تحریرتو بہت بہتر میں مگر بعض قار تمین کی شکایت ہے کہ طوالت کا شکار ہوتی جار ہی ہے جبکہ مجھےتو پہطوالت بھی مزہ دے رہی ہے ویے پہلے میری بھی یہی شکایت تھی معذرت قبول سیجیراجت۔'' پیدیا جاتار ہے دو' راشدہ علی آپ تو پہلی بار میں ہی جھا کئیں ر المرك بادقبول كرين اورلكصنا جارى ركھے گا۔ "تر يے عشق نچايا"، گلبت عبدالله الله كي كو پہلے بى سے معترف تھے ہم اب تو آپ كى ہمارى فيورٹ رائٹر ہیں۔ نشاء كى تكليف ديكھى نہيں جاتی تھیں شكر كداس كي آ زمائش ختم ہوكى اور پھرسب بنسي خوشی رہے گئے بہت زبروست عبت جی آپ نے تو ہمیں زیروست کرلیا۔ ''زرو پھولوں کی بارش' سمیراغزل آپ نے تو ہمیں سیر خی راہ دکھائی' بہت شکر ہیں۔''شب ہجری پہلی بارش' نازی جی آ پے کے لفظ تو لفظ نہیں بلکہ سی جادو کی طرح ہم پراٹر انداز ہوتے ہیں۔ تمام کرداروں کو ممل انصاف سے آخرتک لانا بیسب مجھ آپ ہی کرسکتی ہیں تعریف کے لیے الفاظ ہیں مل رے۔''سجود وقیام کے پیچھے''حمیر انوشین' ہمیں اپنے پیاروں کو گھوکر ہی اکثر ان کی اہمیت کا اِحساس ہوتا ہے۔ عرشیہ ہاشی نے یقین کامل میں ہمارے تیقین کو کامل بنانے کی کوشش کی جوان شاءاللدرائیگاں نہیں جائے گی۔شبینہ گل آپ کی گل کاریاں سیدهی دل پرکلیس بے حدمثبت انداز میں جزاک اللہ۔'' دل تو بچہ ہے جی''مصباح علی مزہ دے گیاافسانڈا نے مختصر وقت میں دو تیں بار پڑھ کیا اس قند رشکفته انداز بیال جمفل لوٹ لی آپ نے۔ بیاض دل تمام ترشعر بہترین رہے۔ یاد گار کیمے میں سبھی کچھ بيبيٹ تھا ، گذجاب آ لچل بہنؤعضنا کوژسرداراورام مریم آپ دونوں کہاں ہیں آج کل؟ آپ کی کئی بہت محسوں ہوتی ہے تمام قارئين كورمضان مبارك\_

🖈 ڈیئر ثناء! اُم مریم جلد حجاب کی زینت بننے گی۔

فوزیه سلطانه است تونسه دریف اسلام ایم از خیا اسان رائٹرز قار نمین سب کودل کی گہرائیوں سے عید مبارک اس بارا نجل 24 کول گیا۔ ٹائٹل کرل کچھ خاص نہیں گی۔''ٹوٹا ہوا تارا' اوہواس ناول کے اختیام پرتو ایبالگا جیسے آنچل کا تارہ ٹوٹ گیا ہو نہر حال اینڈ اتنا شاندارتھا کہ ہماری سوچ ہے بھی بڑھ کر (تھینک ہو پیراآ بی)۔ نازیہ بی کو بیٹے کی بہت مبارک باو (نام تو بتایا نہیں بھی)۔''تر ہے شق نچایا'' اوہواتنے جلدی اینڈ ہوگیا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور اینڈ بہت مبارک باور نام تو بتایا نہیں تھا اور اینڈ بہت جلدی میں کیا ہوا گئے میں کہان میں بھی نہیں تھا اور اینڈ بہت جلدی میں کیا ہوا گئے دریا تھا کہ مرتو میں بھی کہا باقی میں ام کلٹوم کا تعارف بیندہ یا (اسٹارٹ میں) رڈر سے آرڈر لکھا و کھے کرتو میں بھی کہ میں اور اس اور کھی کے کہا تھیں۔ ہمارا آنچل میں اُم کلٹوم کا تعارف بیندہ یا (اسٹارٹ میں) رڈر سے آرڈر لکھا و کھے کرتو میں بھی کہ

آنچىل ئۇ 303 سىجولائى 2016ء

عدالت لکی ہوئی ہے ہاہاہا)۔خیرتعارف بیسٹ تھا۔ یادگار لیح میں راشدہ جیل نورین سکان صائمہ سکندر اقر اُ ماریہ کے مراسلے بہترین تھے۔ آئینہ میں تریم اکرم چوہدری کا تبصرہ پسند آ یا اوکے جناب اللہ حافظ۔

فریده فری یوسف زشی ..... لاهود بیاری شهلاعام بی السلام علیم اجون کاآنچل ملاگرنداس میں میرا کیٹر تھا نہ بی شاعری شاید لیٹ ہوگیا اس مرتبہ بھی ناول اورافندائے بھی بہترین گئے۔سب سے پہلے حمد ونعت سے فیض یاب ہوئے مکمل ناول' چراغ خانہ'' اور' سانسوں کی مالا پہ'' پڑھ کر بے حداچھالگا۔افسائے بھی کے اچھے اور بہترین تھے۔'' حصار' زرد پھولوں کی بارش بھین کامل خوب صورت قبر دل تو بچہ ہے بی میری طرف سے سب کومبارک باد قبول ہو آپ کی صحت بہت ہی اچھاسلسلہ ہے اچھا جی اللہ حافظ۔

طيب نذيو .... شاديوال كجوات السلام اليم اشهلاة في كيسي بين اورسبة فيل فيلى محصة فيل 24 كول عليه المستقل المست آ نتی جی آپ نے مجھے جگہ دی۔ وائش کدہ میں جھا نکا تو مشاق انکل ہماری معلومات میں بحر پوراضا فر کرتے نظر آئے آھے برهی تو ہمارا آپکل میں چاروں بہنوں نے روک لیا آپ سب کے تعارف بہت پیندآئے۔ بہنوں کی عدالت میں ملہت عبداللدجی بہت زبردست جواب دیئے پ نے سلسلے وارناوازی طرف بروسے توسمبرا آپی کافی کمبی چھاا تک رگائی آپ نے وبسے اینڈ زبردست تھا۔"موم کی محبت" ایک اچھے موڑ پرجار ہی ہے یہ بوئی کدھر گیاہے؟" رقبے عشق نجایا" رسّلی ناکس اینڈ تھا بيوني فل جي-"شب جحري پهلي بارش"بهت اليحه موزير جاري بي كيكن نازي آئي ا تناظلم رئيلي مجھے بهت رونا آيا كه استے ظالم لوگ بھی ہوتے ہیں انسانوں کی طرف بردھے تو ''ول تو بچہہے جی'' مصیاح علی جی بہت مرے کی اسٹوری تھی۔''خوب صورت قبر 'شبينگل جي بيت اعلى رئيلي سونائس سب سجھنے کی بايتن بهوتی بين اگر کوئي سمجھ تو۔ 'ليفين کا مل' عرشيه ہاشي ماشاءاللہ بہت سبق آموز اسٹوری تھی۔''جود و قیام کے پیچنے'' حمیرانوشین میری آئی تھوں میں تو آنسوآ گئے' ویل ڈن جی سبق آموز اسٹوری تھی کاش ہرِکوئی میہ پانٹیں سمجھ سکے۔''زرد پھولوں کی بارش''سمیراغزل جی بہت اعلی سپر ہٹ۔'' بیدیا جِپٹا رہنے دؤ' راشدہ علی پہلی بارآئی اور چھاگئی ہیں تھاہ کر کے۔'' حصار'' طلعت نظامی جی بڑی ہٹ کے اور مزے کی اسٹوری تھی۔'' تھوکر'' ا قبال بانو جی بالکل جب تک انسان کوٹھوکرندلگ جائے تب تک انسان نہیں سمجھتا وہ کہتے ہیں نادوسروں کے تجریبات سے سکھنا چاہیے ورندا پنا تجربہ صرف سکھا تا بی نہیں ساتھ میں رلاتا بھی ہے۔"سانسوں کی مالا پہ" اقر اُصغیر کی بہت انجھی جار بی ہے اسٹوری۔ کام کی باتیں عائشسلیم آپ نے کافی اچھی باتیں بتائیں۔ ہم سے پوچھے مہناز پوسف مدیجہ نورین جازبہ عبائ پروین افضل آپ سب کے سوالات بیت زبردست تھے۔ نیرنگ خیال میں مسز گلبت غفار سیما ممتاز کیا ندنی روحید مصباح مسكان آب سب كى شاعرى لاجواب تقى \_ بيونى كائية طيب عبيداً پ نے كافى معلومات ميں اضافه كيا۔ وش مقابله ميں روشى وفا' ماہم تعیم صائمہ خان طلعت نظامی آپ سب کے کھانے مزے تھے۔ بیاض دل نبیلہ نازادیقہ نور آ سے تو صیف حورمین فاطمہ امیرین خان آپ سب کی پسند بہت اعلی تھی۔ ہومیو کارز بھی معلومات میں اضافہ کرتا ہوا نظر آیا۔ آنچل پورے کا پورا بیسٹ تھا بھی بہنوں نے بہت سبق آموز اسٹور بر آگھی اینڈ پہ سب کو بہت بہت عیدمبارک میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کوتا قیامت سلامت رکھ مین اور آنچل سے وابستہ سب کو کوں کے لیے میری پُرخلوص دعا کیں اللہ حافظ۔ فاييه مسكان .... گوجرانواله ِ السلام اليم اليم اليم التي كان مائرزايندريدردكويرى طرف علام تول مو ویسے تو آئیل کو کافی عرصے سے پڑھ رہی ہول لیکن خط لکھنے کی جسارت پہلی بار کررہی ہوں اور بیزخط لکھنے کی وجہ صرف اور صرف میراشریف طوراور رفعت سراج ہیں ان کے ناول بہت اچھے ہیں سمیراجی پلیز اس کے بعد بھی اچھے سے ناول کے ساتھانٹری مارنا اور ساتھ میں آ کچل اوارہ کو کہنا جا ہتی ہوں کہ پلیز وہ عشناء کوٹر سردار کو ناول لکھنے کی درخواست کریں اور عشنا سسٹر میں بھی آپ سے ریکوئسٹ کرتی ہوں کہ ایک اچھے سے ناول کے ساتھ انٹری مارو میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں اور عضناء بی کاانٹرویو بھی شاکع کریں مہریانی ہوگی شکر ہی۔ ﴿ وْيِرُ فَابِيهِ إِخْوْلَ آ مديده-

www.balksociety.com

شائسته جبت ..... چیچه وطنی السلام ایم ایم ایم ایم ایم ایم این اور بیاری شهلاآ فی امید ہے کے مزاج بخیر ہوں گے۔ رمضان المبارک کابابرکت مہینہ سب کو خوشیوں بھری عیدد کھنا نصیب فرمائے آ مین ۔ تو بات ہوجائے آ مین ۔ عیدالفطر کی خوشی تو دید فی بی اللہ پاک ہم سب کو خوشیوں بھری عیدد کھنا نصیب فرمائے آ مین ۔ تو بات ہوجائے دراناول افسانوں کی تو بھی آ نجل ہمیشہ ٹاپ اسٹ پر دہا ہے۔ اس بار' ٹو ٹا ہوا تارا' کا اینڈ پڑھر کر بہت مزاآ یا' کمال کا ناول تھا سومو جی کوناول کی کامیابی پڑھیر وں مبارک باد ۔ سارے ناول میں ایک چڑ پر بردی گرفت رکھی سومو جی نے کہ ٹو ٹا ہوا تارا ہے کون ہم سب نے سکتے مارے شہوار تا بندہ بوالیکن نکلا تو فیضان صاحب بھی ہم تو گرویدہ ہوگئے اور نازید جی کا ناول با کمال کون ہم سب نے کمال کردیا' ہم سے بوچھئے میں شاکلہ جی کا طنز ومزاج بے عدلطیف لگا اور دوست کا پینا م آئے بیاض دل نیر نگ خیال سب زیر دست رہے۔ اللہ ہمارے ملک کو ہرطرح کی مصیبتوں سے دورر کھے اور ہم سب کوامن وامان اور ہدایت کے داستے پر چلنے کی تو فیق دے اور آ مجل کو تر قوں سے نوازے آ مین ۔

وقی استخو ..... میلسے۔ السلام علیم پی ای امال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آب اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گئی میری طرف سے نجل اسٹاف کوسلام کہے گا۔ ابسلسلہ وار ہا ول کی طرف آتے ہیں جن کی وجہ سے میں نے آبیل ہوں ان میری طرف سے بہلے ''ٹوٹا ہوا تارا'' واہ آپی آپ نے کتنا اچھا اینڈ کیا دل خوش ہو گیا اور ساتھ ہی امجد خان کی فیملی کا پڑھ کر بہت دکھ ہوا۔ تاول ختم ہونے پر آپی میراشریف کو بہت بہت مبارک باد چیش کرتی ہوں اس کے ساتھ ''ترے عشق نجایا'' آپی گئیت آپ نے بھی بہت اچھا اینڈ کیا مبارک ہوا پ کو۔ ''موم کی محبت' سانسوں کی مالا پٹ اور'' شب ہجر کی پہلی بارش'' بھی زبر دست جارہی ہے۔ آپی نازی آپ تو کمال ہی کردیتی ہیں اس میں صیام کا کردار بہت اچھا ہے بہت پندا آیا۔ افسانوں میں ''نیون کا ال'' عرشیہ ہا تھی نے خوب کھا ہے اس سے سیق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے خوش رہو۔ ''خوب صورت تبر'' شبینگل نے بھی خوب کھا ہے اجازت جا ہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ آپیل ای طرح دن دگی اور دات جو گئی ترق کرتا رہے' آپیں۔

اد م سکسال المبارک کی برکات سے جرپورفا کدہ اٹھا ہوگا عید کی تیاری شہلا جی ہیشہ خوش وخرم اور سکراتی رہیں آئین۔امید

ہے کہ رمضان المبارک کی برکات سے جرپورفا کدہ اٹھایا ہوگا عید کی تیاریاں زورو شور سے جاری ہوں گی میری طرف سے

آپ سب کودل کی گہرائیوں سے عید مبارک تبول ہو آئی کی 10 تاریخ کو ملائیر گوشیاں سے رمضان المبارک کے بار سے

میں مفید اور جائم معلومات کی حمد وفعت سے روحانی سکون حاصل ہوا۔ ورجواب آں سے ہوتے ہوئے ہمارا آئیل میں

چھلا تک لگائی عوصہ پرویز اور اقر انجو دف ہوں ہے۔ بہنوں کی عدالت میں گہت عبداللہ سے مواب وجواب کی عفل

دلچسپ رہی اس کے بعدائے موسف فیورٹ نا وا تارا ''میں پنچے اتناز پروست خوب صورت اور ہارٹ بیٹ میں

اتار چڑھا والے نے والے لیجات پر فسوں ماحول دل گداز ڈائیلاگ ڈلیوری غرض کس کس چیز کی تعریف کروں ہر کروارا پی جگہ اور ایر کی بیٹ میں

ایک تایاب گئینہ کی طرح جگرگار ہاتھا سمیرا شریف طور کوڈ جرول مبارک باد کرکر میری طرف سے قبول ہوں ویری ویل

وئن '' شور'' پر ھرا پی صنف کی نادانی پر بہت افسوں ہوا جب تک لڑکیاں خود اپنے تفقر کا خیال نہیں کریں گی فقط جیسی

والکیاں جنم کی رہیں گی۔ '' جراغ خانہ' میں لگتا ہے دانیال میاں مرد بنوم رد مانو آپایوا کی کمی کافی صدتک پوری

مرد ہی ہیں۔ '' ممانسوں کی مالا پوئی میں ایسا بالکل نہیں جا ہی اس کیوں ہو ہیا جنت کو اتنا بھی صرفیوں دکھانا چا ہے کہ درواز سے

میں ہاتھ پھنسان ڈور کے مارے بتایا نہیں ایسا بھروں کو موسان ماؤں کے لیے جوابے بچوں پر اندھا اعتاد کرتی میں ہو بیا ہے تا کہ کی غلطی کا احتمال ندر ہے سلسلے وار ناول ہیں ہو چکا ہے اب شریف کو جا ہے کہ عارض کو معاف میں بھری ہوں ہو جکا ہے اب شریف کو جا ہے کہ عارض کو معاف دور کو کہ جن ''موم کی طرح بیکھال کرنا کے گئی ہے سب بھرتو او بن ہو چکا ہے اب شریف کو جا ہے کہ عارض کو معاف دور ناول

کرد ہے اور روگیا صفر تواس کا تو ذکر کرنے کا ول بی نہیں کرتا۔ "کرے عشق نجایا' بیل مجیب بی ما بڑا ہے کہاں تو نشاء مونی کے لیے راضی نہیں تھی اور کہاں مجب ہوئی تو ایسی کہ خواب بیل آگیا کہ مونی صاحب کہاں دھالیں ڈال رہے ہیں۔ واقعی اے مجب تیرے رنگ نزالے ناول اپنے تھیم اور پلاٹ کے کجافل سے سپر رہا۔ دیگر کہانیوں میں " زرد پھولوں کی بارش ہجود و قیام کے پیچئے خوب صورت قبر' اور " دل تو بچہ ہے بی " بوی زور دار تحریر یہ تھیں۔ ہومیو کا رنز میں بریسٹ کینسر سے متعلق معلومات پڑھیں (اللہ تعالی ہم سب بہنوں کو ان تمام موذی بیار یوں سے بچا کرر کھے اور جوان کی زدیس آپی ہیں ان کو ملس شفایا بی عطافر مائے آپی میں۔ بیاض دل میں سلی عنایت دیا' لاریب علیر ہ خان اور ثناء تاز کے اشعار نظروں میں ساک ڈش مقابلہ میں مرمز گہت غفار " میں ساک خواس مقابلہ میں مرفور ست سے بچوان فورا نوٹ کیے۔ نیرنگ خیال میں مسر گہت غفار " میرا غزل صدیق ماطل نور مصاح کے میاں دوئے اور شیر میں ہم مرفور ست رہے۔ دوست کا پیغام آگے میں سب کے مجبنوں سے لیرین بینامات پڑھی کر جھی اور کر اضافر میں امناف کو درجہ بہ درجہ ساری زائر زمین اور قار کی بہنوں کو بہت بہت بول ہوا چھا جی البہ حافظ فی امان اللہ۔

صافه السلم السلم المسلم المسل

آئجيل رھي 306 سنڌولائي 2016ء

wwwpalksociety.com

آ فیل ہے جی رب را کھا۔

كوثر خالد .... حِرْ انواله - السلام عليم البجاس باربم بحى كمل تِمريك الليون بوسك كمّا في 24 كو وسترس میں آجھیااور ڈیڑھون کی مشقت ہے اب قلم تیار ہے بیٹی حسب معمولِ روکتی روگئی جب سارے رسائے آجا کیں تو یازار جائیں گرمیں نہ کلی اگرسب اکٹھے جائیں تو نہ ادھر کی نہ اُدھر کی الہٰ داتھر ہسکون سے ہوگا۔ کافی عرصے بعدسرورق نے توجہ چنجی ہے وہ یوں کہ ہمارے زمانے کی شکیلہِ قریش کی جھلک اس میں نظر آئی اچھالگا مہوش کا روپ بچھ سادہ سا۔ ہماری عادت ہے بک اسال کے پاس ہی خالی جگہ بیٹے کر اپنانام ڈھونڈ باچونکہ نیرنگ خیال میں کانی عرصے نے نہیں آئے تو افسوس ہوا۔اس باریمی نام ندھا مرآ دھے مستقل سلسلے پڑھ کراس شاعری کو پڑھتے 'وحد'' جونظر آئی تواجھل پڑے سوچا جلدی میں نام نظرناآ ياتفامكرا كك صفح يرتدك اختيام برنام تلاشانو ندارؤلوجي بهم نامعلوم تقير جهال تك بميس يأد ہے بهم نام و پية بھي لكھنا نہیں بھولتے ویسے دیمآیڈ پیند آید۔ مجھے ہمیشہ سب کی شاعری پیندا تی ہے حالانکہ میرے حسب حال نہیں ہوتی البیتہ اس بار كافى منفروسم كے حالات نظرة يے ساحل نورنے جود عاماتكى الله اسے جلد منظور كرلے آمين \_زبت جبين نے سادہ مررواں لکھا سیفُ الاسلام نے نہایُت مشکل قافیہ نبھایا شیریں نے بھی کمال کٹھا۔ پارس مصباح ندا شاءُ عائشۂ مکہت غفار سمیرا غزل بھی خوب چھا ئیں جبکہ فوزیہ ناصر کاشکر ہیں۔ مجھے شکریہ کے قافیہ ردیف برحمہ عطاِ کر گیا فوزییہ بہت شکریہ۔ بیاض دِل سے تو میں حسب معمول عائب بھی مگر ایک شعر نے خفل دل لوٹ لی۔اوہ بہت خوشی ہوئی آپ نے شنبل کی خواہش پروش مقابلہ جاری کیا' میرے علاوہ ہاتی سب پر جوش ہوجا ئیں گے جو صبتے تو نام جمیں بھی بتا ہے گا۔ ہومیوکارنرمفید نکلاً ایسی آ استفاری کیا' میرے علاوہ ہاتی سب پر جوش ہوجا کیں سبف کر سبتے تو نام جمیں بھی بتا ہے گا۔ ہومیوکارنرمفید نکلاً ایسی آگاہی دیے رہےگا۔ یادگار لیج ایک سے بڑھ کرایک آئینہ میں سنبل کود کھی کریے حد خوشی ہوئی اور ہم سے پوچھے میں خود کود کھی کر۔اس بار شاكله نے جواب بہت خوب صورت دیا بھى واقعى جتنى مشائى ميں كھا چكى ہول شكر ہے سائنے كے دانت سلامت ہيں تمر شايد....اب ذرادوست كم محفلٍ ميں چلتے ہيں۔لائبه مير!اگر ظمى تعاون شائع نہيں ہوتا تو تم ہي اپنا بھيج دؤويسے ول تو كرتا ہے تعارف بمعدتصور ہوتا کہ مادر ملیں ۔ لائب الله كرے ہم سبكي ايك دوسرے كے ليے ماتكي اچھي دعا كي و پيش كوئيال قبول ہوجا ئیں۔میری بھا بھی بھی لائیہہے۔سرگوشیاں میری بلی نے بھی شیں اورروزہ کے اجروثو اب س کرجھوم آتھی جبکہ ہم اللہ شرمندہ ہیں۔''حمر'' ثوبیدناز' کاش میرے جیٹھ کی بنی توبیہ بھی لکھ پائے ویسے کِہانی تو اس نے دوبار اکھی مجھے تو پسندآئی محرآ پ كُوْبِينِ بِيجِيجِي اورمولانا ما ہرالقادري تو نعت كے ماہر فطے اور تجربور قدرت نظرا كي كاش ميں ايسے لوگوں سے ل ياؤں إوراصلاح لے سکوں۔ درجواب آ ل قیصر آراآ پ نے میری مشکل آسان کردی شکریہ بوسکتا ہے وہ و قت آئے کہ ہم کہانیاں بالکل برجانا چھوڑ دیں پھرتبھر ہ بھی چھوٹ جائے بھٹی اللہ کے پاس جانے کا اہتمام بھی تو کرنا ہے ناں۔ وائش کدہ تمام واقعات کوالسلام علیم کے عنوان میں پرویا گیا' ماشاء اللہ اللہ ہم سب کوسلامتی کی راہ پر چلنے کی تو نیق عطا فرمائے 'آ مین۔ ہمارا آنچل سچی بات سب تعارف آپس میں گذار ہوجاتے ہیں بس اتنایادر ہا کہ اُم کلثوم تھانیدار بنیں گی جلئے آمین مرٹائلیں ناتو ڑنا۔ بہنول کی عدالت ملہت عبداللہ کے جوابات میں بی بی بی بی کی ترارے ایک واکٹررؤف یادا مے منظم سبکوبی بی کہتے اور واہ بھی بیٹیوں کے نام خلفائے راشدین کے نام پر کھے۔ ہارے پہاں اسکول کے کیمیس کے نام بھی یہی ہیں اور ہاں ایک عورت نے 4 بچے لے كريا لے اوران كے نام فرشتوں كے نام يرر كے چلئے ابكمانيوں كى بات ہوجائے سب سے اچھاا تداز بيان تو مجھے رفعت جي كالكتّاب ناولزيس - وحراع خانه اول باقى سب تفيك نازيدى كى شاعرى دهوند كر برهنى مون يا خاص باتيس ليے چوڑے رشتے میری سمجھ سے بالا ہیں دوناول توختم ہوئے۔"'ٹوٹا ہوا تارا'' کا پس منظرا چھالگا' بیغزل مجھے اور میری بیٹی کو پسندا کی تھی جبنبل نے پڑھی تھی رہ محے افسانے توسب ہی استے عنوان کے تحت خوب منے مر" حصار" سب سے بامقصد لگا اچھاجی اب الله حافظ تمام جاب والول كود لى السلام عليم. ☆ ڈیٹرکوڑا آپ کاجامع ومصل مرہ پندا یا۔

رباب اصغو ..... گجوات ۔ السلام علیم! شہلاآ نی کیسی ہیں آپ؟امید کرتی ہوں خیروعافیت سے ہول گی سب سے پہلے مجھے پ کے پل میں خوش آ مدید کہنے پر میں دل سے آپ کی مشکور ہوں آ نچل 24 کول گیا تھا ابنا نام و یکھنے کے

آنچىل ئى 307 ھى جولائى 2016ء

بعد خوشی کی انتها ندر بی پھر دوڑ کر پہنچے 'ٹوٹا ہوا تارا' پرزبردست سمیرا جی آپی آپ نے جیسا شروع میں لکھا تھا کہ بیناول زبردست ہوگا تو بلاشبہ بیز بردست سے بھی اوپر ہی رہاایک بھر پوراینڈ کوئی شکی تبیس رہی۔ اس ناول کی کامیابی پر میں آ مجل کے سارے اسٹاف اور خاص طور پرسمبرا آبی کومبارک باو دول گی اور عادلہ کے اینڈ کے لیے شکریہ بالآخراس نے ممتا کی تو ہین ہونے سے بچالی دی آید درست آئے۔ چھر "موم کی محبت" کی طرف بوھے شرمین صفدر کومعاف کرنے کا کہدرہی ہے مگر خود عارض کے اعتراف براتی بداعتادی کیوں ظاہر کررہی ہے اورزیبا کے لیے توبس دعاہے کے صفدر کا دل زم ہوجائے پھرآئے نازية بي كى طرف نازية بي بليز در كمنون كوصيام سے الگ مت تنجيح كا اور عائلہ كے بارے ميں بھی ضرور لکھا كريں پھرآئے مگہت عبداللہ کے "تریے شق نیجایا" سوری مگہت جی ناول تو بہت اچھا مگرینہ جانے کیوں آپ نے اینڈ کرنے میں بہت جلدی کردی باتی جاذب جیسے کم ہمت لوگوں کے ساتھ ایسانی ہونا جا ہے۔ باتی تمام سلسلے بھی نے حدا چھے تھے آخر میں آٹیل کے

ليے نيك خواہشات اورآ پ سب سے نيك تمناؤل كى طالب

عنبومجيد .... كوث قيصواني - اللامليم المام المام المام المام المام المان كوپيادا براسلام - فيل اله میں آتے ہی ایک خوشگواراحساس ہواجس طرح کہ پیاہے کو پانی میسر ہوجائے قلم بکڑتے ہی الفاظ عائب ہوجاتے ہیں پھر مجھ در بعد ذہن پرزورد ہے سے قطار باندھے چلتا تے ہیں چران میں دھم بیل شروع ہوجاتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ س کو پکڑیں اور کس کوچھوڑیں بالآخر کچھ دریے گئے ودو کے بعد ہم اپنی مرضی کامضمون تر تیب دینے میں کامیاب ہوہی جاتے ہیں ان حالات میں دھیان خود بخو دہی آپ کی طرف چلاجا تا ہے کہ آئی آپ ماشاءاللہ کس مہارت سے ہمارے خطوط کی محفل اور دیگر ماہناموں کے تمام معاملات سنجالے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو آبک تفصیلی خطرِ لکھ کر ہی تھکا دے می محسوس ہونے گئی ہے۔اچھا جی اب ذرا چلتے ہیں تبصر سے کی طرف سب سے پہلے ٹائٹل سے نظریں جارہوئیں۔ ہاتھ سے دویٹا پکڑ کرتھوڑی کے بنچے کیے ہوئے آیے والے خوب صورت ودکش لمحات کے بارے میں سوچ کر مشکر اربی ہے کہ میں اپنے عاشق نامراد کو کیسے اوا تعیل وکھاؤں گی ہاہا۔ چلوجی بات ہوجائے کہانیوں کی سب سے پہلے اس کہانی کی جودل ود ماغ میں تبہلکہ مجادیے والی کہانی ہے ہاں جی" ٹوٹا ہوا تارا"سمیراآپی واوآپی کیااینڈ بنایا ہے اسٹوری کا بتا ہے آپی میں نے اپنی سسٹراینڈ کزن کو کہا کیدد مجھنااس کا اپنڈ ابیای ہوگا کہانا کی شادی ولید ہے ہور ہی ہاورانا کو کچھ بھی پتانہیں چلے گا اور جب انا کمرے میں کہن بی بیٹی ہوگی تو ولید کو اپنے سامنے پاکر کچھابیا ہی کہا تی جی تو بچ کہا تھا نامیں نے ہم .....اچھا جی بمیرا آپی بہت بہت میں اینڈ مبارک با دا تنا ا چھا اینڈ بنانے کے لیے مجھے بہت خوشی ہوئی انا ولیدمل کئے۔ حمیرا آئی بلیز کوئی ادر اچھے اور روماننگ ناول کے ساتھ حاضر موجاؤ المالا سميراآ في الله آپ كو بميشه خوش ر كلي بماري دعائيل بميشة پ كى ساتھ بول كى۔اس كے بعد بوجائے نشاء والي اسٹوری کی ' 'ترے عشق نچایا'' ارے واہ آئی تھی تو محسن کو ملنگ بنادیا' ہاہاہا۔ پی آپ نے بہت اچھا اینڈ کیا جھینکٹس آئی بہت خوشی ہوئی سب مل گئے اس کے بعد' شب جرکی پہلی بارش' نازی آئی بہت اچھا لکھر ہی ہیں ویل ڈین دونوں حویلیوں والے آپس میں لڑرہے ہیں صرف ایک لڑکی کی وجہ سے أف\_اتن نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے واقعی آپی انسان کے اندر نفرتوں کی آگ بھر گئی ہے اور محبتوں کا نام ونشان تک نہیں ہے جس طرح انسان آئسیجن کو کیتا ہے اور کاربن کوخارج کرتا ہے اس طرح نفرتوں کو لیتا ہے اور محبتوں کو خارج کرتا ہے بہت ہی افسوس ناکتحریر ہے اور بالکل حقیقت گی۔ "سانسوں کی مالا پیڈ معاشرے کے بعض رویوں کا اعاط کرتی ہوئی نظر آئی میکہانی زبردست موڑ لیتی ہوئی انجام کی طرف رواں دواں ہے۔"موم کی محبت " کچھ خاص متاثر نہ کر عمیں بہت ہی بورنگ ہوگئی ہے اچھا اجازت دیں۔

🖈 ڈیئر عنرا آپ کا تبھرہ پندا یا۔ ساتھ ہی آپ سب کے لیے خوشخبری ہے کہمیرا شریف طور بہت جلدا ہے نے ناول

کے ہمراہ جلوافروز ہولئیں۔

AF افتخار .....عارف والا السلام اليم اشهلاآ في يسى بين آب اليس جى ايك بارجم عاضر بين وه عليحده بات ہے کہ کی کو ہماری کی محسور نہیں ہوتی شایداس وجہ سے کہ کوئی دوست نہیں ہے (چلوچھڈو جی) اب آتے ہیں اس ماہ کے شارے کی طرف ٹائٹل بس ٹھیک تھا جمد ونعت اور دانش کدہ سے مستنفید ہوتے ہوئے چھلانگ لگائی'' ٹوٹا ہوا تار'' کی طرف واہ wwwgalksocietykcom

﴿ وْيَرُوانْدِ! آپِ كَ فَرِمَانُشْ نُوتُ كُر لَى بِ

ىئازىيخۇشآ مەيد\_

افشاق علی ..... کواچی ۔ برخلوص محبت کے ٹوکرے میں سبج دعاؤں کے پھول اور جا ہت کی خوشبوکا نذرانہ لیے افشان علی برم آئینہ میں اپنے لفظوں کی افشاں بھیرنے کو حاضر محفل ہے۔ بیاری سی شہلا آئی سمیت آئیل کے تمام اسٹاف اور ہماری ہردل عزیز رائٹرز وقار نمین بہنوں کو افشاں علی کا سلام الفت تہددل سے قبول ہو۔ اہل ایمان کے لیے اس فائی زندگی میں ابدی سعاد توں کی بارش برسانے والا رحمتوں برکتوں و نعمتوں سے لبرین ماہ صیام کے توسط سے اللہ ہم سب کواپٹی رحمتوں و

تعتوں ہےنواز دیتا مین پچھلے سال ماہ جون میں ہی میرا آ فجل کے سنگ رشتہ جڑاادر او نبی آ فجل کوتھا ہے بیدشتہ اور گہرااور مضبوط موتاجلا گيا۔ايک سال کاعرصه بيت چلا اورايک بار پھر ماہ جون کا شارہ ہاتھوں میں ہے اس بارٹائٹل تھوڑ اسوسولگا بیکھے نیوں سے دیکھتی مہوش آ فباب کے سریرآ کچل ہجا ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی میٹھی سرگوشیاں س کر درجواب آ س کے حوصلہ بخش جوابات برد حکراوردانش کدہ سے دین موتی چن کر جب آ مے بو معیق آ کچل کی شکرادیوں سے ملاقات کی۔اب بات ہوجائے انچل عی جان سب سے شائدار ناول کی جوبہت خوب صورتی ویادگار طریقے سے اختیام پذیر ہوااور بلاشبہ بیچا ہیں بید شد تیں کی طرح کامیاب مفہرا" ٹوٹا ہوا تارا' کا خوب صورت سرورق اس کے خوب صورت اختِقام کی مناسبت سے ہمیشہ یادگاررہے گا۔ ایک غزل س کراس پراتنا طویل وشاہکار ناول لکھنار تیلی انسپائز" ٹوٹا ہوا تارا" کسی روثن ستارے کی مانند ہمارے ذہن وول میں ہمیشہ چیکتارہے گا۔ باقی سلسلے وارناول ابھی زیرمطالعہ ہیں اب آتے ہیں افسانوں کی دنیا میں افسانوں پرتبره کرنے سے پہلے میں اتنا ضرور کہوں گی کہاس بار کے تمام افسانے بہت ہی زبردست وسبق آموز تھے۔ نا پختہ ذہنوں اور مرے ہوئے معاشرے کی اصلاح پر لکھے جانے والے بید چندالفاظ جہاد بلقام ہی ہیں۔ آنچل ہمیشہ سے بہتر سے بہترین کے سفر پرگامزن رہاہے مگرایسےاصلاحی ومعاشرتی اورسبق آ موزافسانے شامل کرنے اورہم تک پہنچانے کے لیے آ کچل اسٹاف سمیت ہماری رائٹرزمجھی تعریف واسناد کی مستحق ہیں۔''ول تو بچہہے' ٹھوکر'' ملکے بھی''حصار'' سے باہر نکل ہی جاتا ہے۔''زرد پھولوں کی بارش میں "خشوع وخضوع سے ادا ہونے والے" مجود و قیام کے پیچھے" یہ" یقین کامل " ہے کہ" خوب صورت قبر" منتظر ہوگی۔''دل تو بچے ہی جی'' ملکی پھلکی سی تحریر رہی شروعات سے آخر تک مزاح سے بھرپور پھوکراور حصارا قبال بانوآ پااور طلعت نظامی دومعزز نام جن کا نام بی ان کی تحریروں کی پیجان ہان کی تحریریں ہمیشہ کروی حقیقوں کا بردہ جاک کرے ہمیں كوئى نەكوئى سېق فراہم كرتى بين مے گھوكراور حصارتهى ايسے ہى دوافسانے رہے انسان كوجب تِك تھوكرند كيكانے اپنى غلطيول كا نادانیوں اور خسارے کا حساس نہیں ہوتا اس طرح انسان جب اپنے قائم کیے حصارے باہرنکل آتا ہے تو تھوکراس کا مقدر بن رویوں اور سازے اسان کی اور اسان کر اسان بنب ہے گا کے مصارے باہر کا ایکے و کوران معدر بن جاتی ہے دونوں ہی بہترین افسانے تھے۔" یہ دیا جاتیا رہنے دو' مخضر پیرائے میں لکھااچھاا نسانہ تھا۔" زرد پھولوں کی بارث' سمیراغز ل کی موثر واصلاحی پہلو پر مبنی تحریر تھی۔" خوب صورت قبر" شبینہ گل آپیل میں ایک بہترین اضافہ ثابت ہورہی ہیں ان كاافسانداس بات كى تصديق كرتا ہے الغرض اس ماہ تمام افسانے افسانوى دنیا بیں حقیقت كارنگ بھرتے نظرآئے۔ ہوميو كارز کی کارآ مد با تغیل بہت معاون ثابت ہوتی ہیں۔ؤش مقابلہ افطار وشوں سے سجانظر آیا بیوٹی گائیڈ تو ہے ہی ہمیں گائیڈ کرنے ہے لیے۔ نیرنگ خیال میں سزنگہت غفار سمیراغز ل چاندنی فریح شبیر ندامسکان مصباح مسکان شیر ٹی تبسم کی شاعری پیند آئی۔ آئینہ میں سنبل ملک سامعہ ملک حافظ صائمۂ طیبہ نڈیز تحریم آگرہ گل میناخان اینڈ خسینہ انچے ایس ارم کمال ہاجرہ کشف اور حنین ملک کاعکس ان کے تبصروں کے ہمراہ نمایاں رہا المخضراس ماہ کا آگچل ہمیشہ سے بڑھ کر بہترین رہا۔ آخر میں اس دعا کے سنگ افشال کواجازت۔

یونمی سلسلوں میں شاد و آباد رہے یونمی پیغاموں سے چکٹا رہے سائل ہمارے سنگ سنگ یونمی تحریروں سے مہلتا رہے یونمی تحریروں سے مہلتا رہے

یوبی حریروں سے مہلا رہے اب اس دعا کے ساتھ اجازت جا ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری لغزشتوں کو معاف فرمائے آمین آپ سب کوعید کی ڈھیروں مبارک باداور اپنی خوشیوں کودوبالا کرنے کے لیے غربیوں مسکینوں اور پتموں میں بھی خوشیاں بانٹیں ۔

aayna@aanchal.com.pk

www.palksociety.com

س: میں جب بہت ہنتی ہوں تو میری آ تھوں میں آنسو کیوں آ جاتے ہیں؟

ج:بہت خونگ ناک بنسی ہوتی ہوگی جوآپ کی ساعت س کر آ تھھوں کواشک بار کر جاتی ہوگی۔

س عيد بران في عيدى بورن كاكونى يونيك ساآئيديا بنائس؟

ت کہدیں اس عید پر میں میکنیں جاؤں گی اگلی بچھلی تمام میدی دیں گے۔

ی یا سال محکب مسکراتے ہوئے محسوں ہوتے ہیں؟ ح: جب ان کی جانب سے شاپنگ پر جانے کا سکنل مل

عجم الجم ....کراچی س: میں جب بھی ان سے ملی تھی وہ میرے حسن کے قصیدے پڑھتے نہ تھکتے تھے مگراب وہ ججھے دیکھ کرمنہ پھیر لیتے مد

یں جا کیونکہ ابتم شادی شدہ ادران کے بچوں کی امال ہؤمنہ نہ پھیریں آو کیا کریں دیکھ دیکھ کرتھک گئے ہوں گے نا۔ س:مینڈ کی کوز کام کب ہوتا ہے؟

ج مسزمینڈ کی بیات تم سے بہتر کون بتاسکتا ہے۔ نورین مسکان سرور .... وسکہ

س: آواب آئی جان اہم ہیں آپ کے مہمان ساہے آپ ہیں بڑے قدردان سو بیاری میزبان ۔ لے آئے ابسامنے سانہ ریکوان

جبنم توالیے کہ رہی ہوجیسے صدیوں کی بھوکی ہو۔ س: میں شادی کے لیے راضی ہوں مگر چند شرائط ہیں رنگ منڈے دا وائٹ ہووئے کمی اوہدی ہائٹ ہووئے سیلری ذرا ٹائٹ ہووئے تے ساڈی کدی ناں فائٹ ہووئے بس میری ہر گل اوہدے لیے دائٹ ہووئے بھر ہاں ہی ہاں ہے۔ ج: سیرھی طرح کہوگھر جمائی کے ساتھ کاٹ کا الوجھی

شماللكاشف

نورین انجم .....کراچی س:سویٹ آنٹی ہرسال کی طرح اس سال بھی میں اے ون گریڈ سے پاس ہوگئ ہوں اور پوزیشن کے ساتھ انعام بھی لیا ہے کم از کم مبارک بادو دیدیں؟

ی جے ویسے مبارک باداؤ آپ کی ٹیچر کودینی جاہیے جنہوں نے آپ کو برداشت کیا اور مجوراً اجھے نمبروں سے پاس بھی کردیا تا کددسری ٹیچر کوئک کرو۔

س: ایک انارسو بهار ..... بے چارہ ایک انار ہے سو بهاروں میں تقلیم کیسے کیا جائے؟

ج: بیارخود بی بانٹ کیس محتم بندر بانٹ کرنے مت بیٹھ بانا۔

س:اگربندریااوین شرف پہن کا بینے کے سامنے کھڑی موجائے توکیسی لگے گی؟

ج: سوچتی کیوں ہو کھڑی ہوجاؤ آئینہ کے سامنے اور اپنی ایک عدد تصویر یہاں بھی ارسال کردینا تا کہ ہم بھی دیکھ کرلطف اندوز ہو تکیں۔

س: آنٹی عید مبارک! میں آرہی ہوں آپ سے عیدی وصول کرنے تو چھر تیارہ ہیں عیدی دینے کو؟

ج: بالکل تیار ہول پہلے میں خود تمہاری ای سے وصول کرلوں پھردوں کی۔

س:ميري مخي ميں بندہ كيا؟

ج: ایک عدد هجورتا که جب حام اروزه افطار کرلیا۔

س دن ميس تاريكيينظرآت بين؟

ج: بیٹا بیسوال تو اپنے ابو سے پوچھوجنہیں شادی کے بعد دن میں بھی نظرآ نے ہیں۔

آرم كمال....فيصل آباد

س:مسکراتے لب مجھلملاتا لباس سولہ سنگھار سارے ہے آئھوں میں ادای کیوں؟

ج عيدى جونيس في اورتبهاراخرچا تناكرواديا\_

س: اس عيد پريش آپ کوبهت پياراساتخف دينا جا هن مول بتائے کياليس گي؟

-2016 Bus 311

ج: بالكل ہوسكتى ہے كوئل كازمانہ ہے سرچ كراو۔ شاز بیاختر شازی .... نور پور س بشعر کاجواب شعر میں دیں۔ جب جب اے سوجا دل تھام لیا میں نے انسان کے ہاتھوں سے ایک انسان پہ کیا گزری ج: كيافضول شعرب داديمي نبيس دي عمق-س: میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی عمرے کی سعادت تعيب كرية مين-ج الله تهارى زبان مبارك كرية مين-س:الحچىىى دعاكے ساتھ اجازت كى امان الله۔ ج بتم نے اچھی دعاوی اس کیے میری دعاہے کہائی ہردعا اقراءماريي ....برنالي س: ميس دوماه غائب ربي مس كيا مجھے؟ ج: پہلے بیرہ تاؤمس غائب دماغ کہ کہاں غائب تھیں۔ س أواويد كيا جهيا كركهاري بين أف الله رمضان كالمرجحة لحاظر من تا؟ ج جمہارے بے تکے سوالوں پر غصہ کھارہی ہوں اور صبر کا کھونٹ کی رہی ہوں۔ به ينذير .... شاد يوال تجرات س: آپ کو اور آلچل فیملی اینڈ فرینڈنآپ سب کوعید ج آپ کو محل میرک و هیرول مبارک باد-س: آنی جی کوئی الیسی وعادیں کدمیراول خوش ہوجائے؟ ج: الله تعالى مهيس اين حاسن والول كي سنك زندكى كى ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے آمی<sup>ن</sup>۔ س برانسان اتناخود غرض كيول ب(مين ومبين بول)؟ ج: يبي توخود غرضى ہے كمهيں صرف اپني ذات نظر آئی۔ م پیزورین مبک ..... برنالی س: آنی میں پھرآ گئی ہوں۔ ج بيكن ال بارجمي خالى اتحقاً في مؤادهاركب چكاؤكى-س: آپنے کیاسو چاہیں آپ کی جان چھوڑ دوں گی ناجی ج بمیں معلوم ہے شیطان کی خالہ تم کچھ کیے دیے بغیر جان جيں چھوڑوگی۔

س:او تجی دکان کے پکوان تھیکے کیوں ہوتے ہیں؟ ج ان کے باور چی م جیسے ہوتے میں انا ٹری چھو ہڑ۔ س بھی زندگی خوش گوار بھی لگے بے کار بھی اس سے ہم بے زار اور بھی جا ہے زندگی ہم سے فرار کیا بھی اس کم بخت زندگی میں ملے گامجی قرار؟ ج: في الحال تو بهار ي خوش كوار مود كوتم في به كارسوالول س: پیاری آنی!ہم پہلی بارآپ کی مفل میں شرکت کرنے آئے ہیں کیسالگانماراآ نا؟ ج:خالى إتحا كى موتوكيسا ككمار س: آنی جم دونوں (بشری سدرہ) بہت بیاری ہن بروى جلدى كئتى ہے كوئى حل بتا تيں؟ ج: چرى باسم چرے براچھى طرح لگا كراوكوں كےسامنے س: آنی میں آئی ہوں آپ کی محفل میں پہلی باز کیا کہیں ح خوس ميد س بخت گرى مين مين أو بيدن المياورآ پ و؟ ج بتم يرغصاً تا إلى موم من بحى كمرت بابرنكل آتى س:أكرآب في مير مع والات شائع نه كي قومين....؟ ج: آپ کے گھر میں جھاڑو یو نچھا کرنا چھوڑ دوں گی نہیں س:ایک اجھاساجملے میرے کیے؟ ج: اب توسد هرجاؤا گلے گھر بھی جانا ہے۔ اليس كوبرطور .... تأثد ليأنوال فيصل آباد س: آنی کیا حال ہے جی؟ کراچی میں گرمی کی کیا صورت

حال ہے آگر گری تہیں تو جمیں بلوالوتا کہ آرام سے روزے رکھ کیں۔ ج: اور تمہاری فضول کی باتوں سے ہم اپناروزہ خراب کریں نہیں وہی بیٹھی رہو۔ س: آپی مجھے کراچی کا ساحل و یکھنے کی بردی خواہش ہے کیا کبھی میری پیخواہش پوری ہو عتی ہے؟

ج: گھر کے کام کر کے اپنی والدہ کے بوھا بے کا احساس کیا لروبيسصاحساس-س دوست كاكھوناكىيا ہوتاہے؟ ج: اگروه دوست بي كو كھوئے گا كيول-س: آپ کی کرس پراگر کوئی بیشہ جائے تو آپ کہاں بیٹھ کر جواب دیں کی؟ ج آپ كىرىرشىموت روموكرآنا-

شائستهجك..... چيچوطنی س رمضان کامبینه بهت بهت مرارک مو؟ ج:ارئے نٹی اب تو عید مبارک کہو۔

س: میری مانو کے بال چڑیا کی طرح بھرے کیوں رہتے

ج: این طرح اس کے بھی بال کو اگر گنجی کروادد پھر ندر ہے گا بانس ندنج کی بانسری۔ س:گرمی میں اسکول سے آ کرمیری مانوآپ کی طرح تیتی

کیوں ہے؟ ج:تم اس سےالٹے سیدھے سوال جو پوچھتی ہوگی اس لیے

صائمة سكندرسومرو .... حيدرا باؤسنده س: سناہے کہ اس بارگرمی کا بہانہ بناکرآپ نے روزے تہیں رکھے کیاریج ہے؟ ج: الخ طرح مجدر كما بيكاروزه خور س نکالیں میری عیدی ہربار ٹال جاتی ہیں۔

ج جمہیں دینے کے لیے ریز گاری ہیں ہاس لیے انظار

س: آئی میرےمیاں جی جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں آتے ہی ممری سوچ میں چلے جاتے ہیں کیا آپ بتا علی ہیںوہ کیاسو چتے ہوں گے۔

ج: بيني كما كرتهور ااورانظار كرليتا تويقيناتم سے بہتر كوئى مل ہی جاتی تھی۔

س:سرورق پراگراؤی کےسر پر بھی آنچل مستقل ہوتو کیا،ی

ج: إلى سريجى بهي أفيل ركه ليا كرود ومرول كيسرير تههیں کیل ضرور چاہیے۔

س:آنی اتن گری ہے میرامیک پخراب ہوجاتا ہے۔ ج: اچھاہے ویسے بھنی اتنا تیز میک اپ کرے تم بندریا ہی

س:آپنے مجھے کتنی عیدی مجھوائی ہے؟ ج: اب خودی د مکیرلوادر دوسرول کومت بتانا۔

عائشه مسكان .....رحيم يارخان

س: میرے سامنے آنے سے اتن کتراتی کیوں ہیں؟ جواب بھی سوچ کے دیتی ہیں؟

جے ان موں است ج جمہاری ڈراؤنی شکل دیکھ کر کتر اتی ہوں اس لیے جواب

بھی سوچناپڑتا ہے۔ س: آگرآپ نے میری انسلٹ کی تو پتا ہے میں کیا کروں گئ میں ایس کی آگریا ہے کہ انسان کی تو بتا ہے میں کیا کروں گئ وى كرول كى جوز ب كرنى بين ؟ سورى ويساز ب كياكرتى بين؟ ج:ميري چھوڑوتم جاؤ اور منہ دھولوغصہ سے لال پہلی مت

س آپ وبا باس وقت میری کیا کیفیات بین؟ ج: كفر ع كفر ع جواب من كرخود يرافسوس بور باي س: اچھی می دعا کے ساتھ پھرآپ کو ویلکم کرنے آؤل گی؟ اريدعاتودين؟

ج بہلے جاؤتو سی چراوث کرآ ناسدامسکراؤ۔

سعدىياخلاق شازىياخلاق .....جمنگ صدر س: بہلی بارا پنی برم کی مہمان بننے والوں کوتو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہوں گی آ ب ندکی ڑے ہاتھوں کیوں درست ارشاد فرمایا ہم

ج جى بالكل درست فرمايا اب اينة أوع باتھاو بركرك کھڑی ہوجاو کیٹ آنے پر۔

س: جب شدید محنت اور دعاؤں کے بعد بھی براہلم ہورہی موكامياني مين وايسونت كياكرنا حاسي؟

ج: رب کی رضا میں راضی ہوکر سارا معاملہ اس کے سپرد

نبيلىناز....اللآباد

س: آئی جن برسب سے زیادہ اعتبار ہواگر وہ دھو کہ دیں

ج: تواس رصرو شكركرنے كے ساتھدد سرى بارد وك ليے تيار موجاؤ\_

س:احساس كياچز ع



شکایت ہے یا مج ون کے بعد حاجت ہوتی ہے جس کی وجہ ہے تاک ہونٹ یک جاتے ہیں اور کیا ہیئر گروورکو پللیں بڑھانے کے لیے بھی استعال کر سکتے

محرّمة بOPIUM 3C يا في قطر آ وھا کپ یاتی میں ڈال کر بتنوں وقت کھانے سے پہلے پیا کریں ہیئر گروور کو ملکوں پر بھی استعال کیا

لی ضفی ثمن ہے لکھتی ہیں کہ میرے والد گزشتہ تین سال ہے فالج کے مرض میں مبتلا ہیں فالج کی وجدسے زبان اورجسم كا دابال حصدمفلوج موكيا ہے جس کی وجہ سے الفاظ کی ادائیکی میں مشکل پیش آتی ہے آپ ہے ایک سال پہلے مشورہ کیا تھا آپ نے دو دوا تیں بتائی تھیں اس سے فائدہ تو بہت ہوا مرململ صحت يا في تبين موني-

محترمه آپ انہی دوا دُنِ کا استعال جاری رکھیں

ان شاءاللدمزید بہتری آئے گی-مسزعلی فیصل آیاد ہے گھتی ہیں کہ مجھے شدیدِ چکر آنے کا مرض ہے ممل کیفیت لکھ رہی ہوں کوئی دوا حجویز فرما نیں اس کے علاوہ بیٹی کا بھی مکمل حال لکھ رہی ہوں اس کے لیے بھی کوئی علاج تجویز فر مائیں۔ محرّمہ CONIUM-30 کے یانچ قطرے آ وها کپ یانی میں ڈال کرنٹیوں وقت گھانے سے پیا کریں اور بیٹی کو PULSATILLA-30 كيا مح قطرت مينول

و قت پروزانہ کھانے سے پہلے دیا کریں۔ عظمیٰ لطیف میر پورخاص سے محصی ہیں کہ میرا مسّله شائع کیے بغیرعلاج بناویں۔

مرمة پ CALC FLOUR-6X كي عارجار گولی روزانہ تینوں وقت کھانے سے پہلے کھایا

مدیحہ بانو ماڈل ٹاؤن سے لھتی ہیں کہ موٹایا تم



بوميوة وكثريم مزل

سارہ ساہیوال سے کھھتی ہیں کہ میرا مسئلہ شاکع کیے بغیرعلاج بتادیں۔

محرّمهٔ پـ CARBO VEG-6 کے مانچ قطری وهاکپ پانی میں ڈال کرنٹیوں وفت کھانے سے پہلے پیا کریں اور GRAPHITES-200 كے يا م قطرے برآ مھويں دن ايك بار بياكريں ان شاءاللہ ہے کے دونوں مسئلے عل ہوجا نیں گے۔ عائشه مقدس شوركوث مستلهق بين كهميرا مسئله شائع کیے بغیرعلاج بتادیں۔

مرمات NUX VOMICA-30 کرمات یا کچ قطرے آ دھا کی یائی میں ڈال کر تینوں وقت کھانے سے پہلے پیا کریں اور قوت ارادی سے کام لیں اس عادت کوترک کردیں ان شاءاللہ کوئی مسکلہ کھڑ انہیں ہوگا۔

نا كله فيصل سمندري سيلهني بين كه خط شائع مت کریں علاج بتادیں۔

محرّمهآپ APIS-30 کے پانچ قطرے آ دھا کپ یانی میں ڈال کر تینوں وفت روزانہ کھانے سے پہلے پیا کر ہیں ان شاء اللہ آپریشن کی کوئی ضرورت

باسر عباس خانیوال سے لکھتے ہیں کہ میں بوی اميد كے ساتھ خط لكھ رہا ہوں خط شائع كيے بغير دوائي

کرمآپ AGNUS CAST 30 کرمآپ يا مج قطرے آ دھا كب ياني ميں ڈال كر تينوں وقت روزانہ کھانے سے پہلے پیا کریں۔ فاطمہ جڑانوالہ سے تھتی ہیں کہ مجھے بیض کی شدید

www.palksociety.com

' محترم آپ 700 روپے کا منی آ رڈر میرے کلینک کے نام پتے پر ارسال فرمائیں ہیئر گروور آپ کے گھر پہنچ جائے گا تین چار بوتل کے استعال سے سر پر کھنے لمبے اور خوب صورت بال پیدا ہوں

انولکھتی ہیں کہ میں دائی نزلے کا شکار ہوں نو عمری سے لے کرآج تک بہت علاج کرائے گرکوئی فائد افی مسئلہ ہے فائد افی مسئلہ ہے اس کی وجہ سے بلکوں تک کے بال سفید ہونے گئے ہیں برائے مہر یائی کوئی مناسب علاج بتا کیں۔

محترمهآپ KALI BICH-30کے پانچ قطرےآ دھا کپ پانی میں ڈال کرروزانہ تینوں وقت گھانے سے پہلے لیا کریں جوالی لفافہ جیج کرضائع نہ کیا کریں براہ راست جوایب دیناناممکن ہے۔

شاہین احمد ٹوبہ فیک سنگھ سے تھتی ہیں کہ میری والدہ کو دمہ کا مرض ہے اور میں بہت دبلی نیلی ہوں دونوں کے لیے کوئی دوانچو ہز فرما ئیں۔

محترمه آپ (Q) محترمه آپ محترمه آپ (Q) کے دس قطرے آدھا کپ پانی میں ڈال کرروزانہ تینوں وقت کھانے سے پہلے پیا کریں اور والدہ کو BLATA کھانے سے پہلے پیا کریں اور والدہ کو ORNTALES (Q) کسی یانی میں ڈال کرروزانہ تینوں وقت کھانے سے

پہلے پلائیں۔ میں بہاونگر سے تصی ہیں کہ میں بہت کمزور دبلی تلی ہوں بھوک بھی بہت کم آلتی ہے جھے اس کے لیے کوئی مناسب علاج بتا کیں کہ میں موثی ہوجاؤں۔ محتر مہآپ (Q) ALFALFA کے دس قطر سے دھاکی بانی میں ڈال کر تینوں وقت کھانے قطر سے دھاکی بانی میں ڈال کر تینوں وقت کھانے

سے پہلے بیا کریں۔ فرزانہ کراچی سے تھتی ہیں کہ میری عمرسترہ سال ہے حسن نسوال کی بے حد کی ہے نہ ہونے کے برابر کرنے کی دوا A C C A ہے کی دوا P H Y T O L A C C A ہے کی دوا استعال کروں یا لوکل Q ہمی کی دوا استعال کروں یا لوکل و ہمی کام کرے گی اور اس کے علاوہ میری بہن کو پانچ سال سے سیلان کا مرض لاحق ہے اور بڑی بہن کے چرے پر براؤن تل ہیں۔

محر مدبہ رزائ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ SCHWABE جمنی کی ادویات استعال کی جا کیں بہلی بہن کو SCHWABE کے پانچ قطرے دوزانہ تینوں وقت کھانے سے پہلے ویں دوسری بہن کو THUJA-Q کے پانچ قطرے آ دھا کپ پانی میں ڈال کر روزانہ تینوں وقت دیا کریں اور اس کو روزانہ تینوں وقت دیا کریں اور اس کو روزانہ تلوں پر ایک وقت لگا دیا

ترہ بنت عبداللہ مرضی پورا سے کھتی ہیں کہ میرا مئلہ شاکع کیے بغیرعلاج بتادیں۔

محترمهآپ6 CARBO VEG کے پانچ قطرے وھاکپ پانی میں ڈال کرروزانہ تینوں وقت کھانے سے پہلے بیا کریں اور چہل قدمی ضرور کیا

شہناز لا ہور سے کھتی ہیں کہ مجھے ماہانہ نظام کی خرابی ہے بہت کم مقدار میں اخراج ہوتا ہے اس کی وجہ سے میراوزن بھی بہت بڑھ گیا ہے دوسرامسکلہ سر کے بال بھی گر رہے ہیں برائے مہر ہائی میرے مسکوں کاحل بتا نمیں۔

محترمه آپ PITUITRIN-30 کے پانچ قطرے آ دھا کپ پانی میں ڈال کر تینوں وقت کھانے سے پہلے پیا کریں۔اس کے علاوہ 7000روپے کامنی آرڈر میرے کلینک کے نام ہتے پرارسال فرمائیں HAIR GROWER جائے گاان شاءاللہ مسئل طل ہوجائیں تھے۔ سکندر خان بیثا ورسے لکھتے ہیں کہ میرے سرکے

آئيل 315 عولاتي 2016

سارے بال حتم ہو تھے ہیں یہ ہمارا خاندانی مسئلہ

جارجارگولی متنوں وقت کھانے سے پہلے کھالیا کریں ہیں دوست نداق بنائی ہیں۔ S A B A L ، محترمه آپ

SERULATTA (Q) کے دس قطرے آ دھا کپ یانی میں ڈال کر نتیوں وقت کھانے سے پہلے پیا کریں اور 600 روپے کامنی آرڈ رمیرے کلینگ کے

t ع بيت پر ارسال فرمائيس BREAST BEAUTY آپ کے گھر پہنچ جائے گا دونوں

چیزوں کے استعال سے قہررتی حسن بحال ہوگا۔

سائزہ گوجرانوالہ ہے تھتی ہیں کہ مجھے معدے کا مئلہ ہے النیاں بہت ہوتی ہیں اور ناک کے غدود بر هے ہوئے ہیں علاج بتادیں۔

محرّمهٔ پTEUCRIUM 3X کیا کچ قطرے آ دھا کپ یانی میں ڈال کر تینوں وقت کھانے ہے پہلے پیا کریں۔اور 1PECOC 200 کے يائج فَطْرَے آ دھا كپ يانى ميں ڈالِ كر برآ تھويں دن ایک بارپیا کریں، بیدادوبات سی بھی ہومیو پین کا اسٹور سے جرمنی کی بنی ہوئی حاصل کریں۔ ثمرہ گلناز صدیق پیرمحل سے مصی ہیں کہ میرا گلا

خراب رہتا ہے کھانے پینے میں ایسا لگتا ہے کہ کھانا کلے میں اٹک رہاہے ہرطرح کے نمیٹ کرا لیے کوئی

خرائی نظر مہیں آئی اور میری جہن کے چہرے پر جھائیاں ہیںاس کاعلاج بتادیں۔

محترمه آپ BELADONNA 30 کے یا کچ قطرے آ دھا کپ یائی میں ڈال کر نتیوں وقت کھانے سے پہلے پیا کریں اور بہن کو いとBERBARIS AQUI (Q) قطری وهاکپ یانی میں ڈال کرنٹنوں وفت کھانے سے پہلے بلا میں۔

، پہلے پلا میں۔ مہدوش جبیں اٹک سے کھتی ہیں کہ میرے دو بچے چھوٹے آپریشن کے ذریعے ہوئے میرا پیٹ لٹک گیا ہے بہت برالگتا ہے اس کا کوئی علاج بتا تیں۔

محرّمهٔ پ CALC FLOUR 6X کی

عار یا فی ماہ کے استعال سے پیٹ اصل حالت میں

ارم ا قبال سر گودها ہے تھتی ہیں کہ میں بہت امید کے ساتھ اینے مسائل لے کر حاضر ہوئی ہوں میرا پہلامسکلہ سرنے بال بہت گرنے لگے ہیں اوراب دو منہ کے ہیں باریک رو کھے سو کھے اور بہت بے جان ہیں میراد وسرامسکہ ماہانہ ایام کابھی ہے دو تنین ماہ کے وقفے ہے تا ہے اور مجھے سیلان کی بھی شکایت ہے۔ محترمهآپ SENECIO 30 کے مانچ قطری وهاکپ پانی میں ڈال کر تینوں وقت کھانے ے پہلے پیا کریں مبلغ 700 رویے کا منی آ رور میرے کلینک کے نام ہے پر ارسال فرما نیں میر كردورة ب كرهوا على الما

ساحرہ راولینڈی سے تھتی ہیں کہ میں بہت کمزور ہوں غذاجهم کونہیں لئتی دوسرا مسئلہ میرے کان میں ریشآتا ہے اوراس میں بدبوبھی ہوتی ہے اس کی وجہ ہے مجھے کم سنائی ویتا ہے اور تیسرا مسئلہ میرا معدہ خراب رہتا ہے اور میرے سرکے بال بہت زیادہ

محرمه آپ TELLORIUM 30 کرمه آپ یا کچ قطرے آ دھا کپ یانی میں ڈال کر تینوں وقت کھانے سے پہلے پیا کریں اور CARBO VEG 6 کے مانچ قطرے رات سوتے وقت پیا کریں مبلغ 700روپے کامنی آرڈرمیرے کلینک کے نام ہے پرارسال فرمائیں ہیئر گروور آپ کے گھر پہنچ

آ منه ملک لا ہور سے گھتی ہیں کہ میرا معدہ ٹھیک نہیں رہتا مرچ مصالح نہیں کھانکتی تلی ہوئی چیزیں وغيره بضمنهين هوتين دوسرامئله ميرےمنه پر براؤن تل ہیں مجھے اکثر قبض بھی رہتا ہے علاج بتادیں۔ محرمة ب NUX VOMICA 30

محترمهآپ SABINA 200 کے پانچ قطرے آ وھا كب يانى ميس دال كر برآ تھويں دن ایک بار پیا کریں آن شاء الله امید برآئے گی۔ تعیم احمر ٹو بہ فیک سکھ سے لکھتے ہیں کہ میں اپنی صحت این باتھوں برباد کر چکا ہوں کی جگہ علاج کرائے ہزاروں روپے خرچ ہونے کے باوجود کوئی فائده حاصل نبيس موا\_

محرِم آپ STAPHISAGARIZ 30 کے پانچ فطرے آ وھا کپ پانی میں ڈال کر متنوں وفت کھانے سے پہلے پاکریں۔ نیر سلطانہ جہلم سے تصتی ہیں کہ مجھے ان لارج

من آف بوٹرس کی شکایت ہے ڈاکٹر آ بریش کا مشورہ دیتے ہیں میں آ بریش سے بہت ڈرتی ہول

میرے شوہر بھی آپریش کوئٹ کرتے ہیں۔ محترمة ب SEPIA 200 كي الحج قطرك آ دھا کپ پائی میں ڈال کر نینوں وقت کھانے سے ملے پیا کریں۔

ملاقات اور مني آرڈ رکرنے کا پتا۔ سنج 10 تا 1 بجے شام 6 تا 9 بجے فون نمبر 021-36997059 بوميوڈ اکٹرمجمہ ہاشم مرزا کلينک دکان تمبر 5-C کے ڈی اے فلینس فیر 4 شاومان ٹاؤن نمبر 2 میکٹر B-14 نارتھ کرا جی 75850

خط لكصنے كا پيا آپ کی صحت ماہنامہ آ مچل کراچی پوسٹ بکس -31/75 پانچ قطرے آ وھا کپ یانی میں ڈال کر تینوں وقت کھانے سے پہلے پیا کریں اور 200 THUJA کے یا کچ قطرے ہرآ تھویں دن پیا کم یں۔ ميمونه نازتوحيدي راولينذي سيتحتى بين كدميرا مسكه شائع كيے بغيرعلاج بتاويں۔

محترِمه آپ 900 روپے کامنی آرڈر میرے کلینک کے نام ہے پرارسال فرمائیں ایک ہفتے کے اندر APHRODITE آپ کے گھر پہنچ جائے گا دو تنین بوتل کے استعال سے آپ کے بال ہمیشہ کے لیے حتم ہوجا تیں گے۔

فريدالدين ايبث إباوس لكصة بين كدميري حار بیٹیاں ہیں اولا دنرینہ کی خواہش ہے میرے مسکے کا بھی کوئی حل بتا تیں کہ اللہ میرے ہاں بھی بیٹا دے۔ حرمآپ CALC PHOS-CM کرمآپ پانچ قطرے آ دھا کپ یانی میں ڈال کررات سوتے وفت حمل کے پہلے مہینے میں بیٹم کو بلائیں اور دوسری خوراک یا مج قطرے دوسرے دن سبح نہار منہ دیں الله سے دعا كرتے رہيں الله مراد پورى كرے گا۔ ریحانہ کوثر ملتان ہے تھتی ہیں کہ میرے ما شاء

اللہ 6 يج بيں مريد بچوں كى خوامش مبيں ہے برتھ کنٹرول کی اہلو پیتھک دوائیاں بہت نقصان دیتی ہیں اس وجہ سے ان کو استعال کرتے ہوئے ڈرلگٹا ہے ہومیو پیتھک کی کوئی ایسی دوابتا کیں جس سے بلا نقضان کے مقصد حاصلی ہوجائے۔

محترمہ آپ ماہانہ عسل کے پہلے دوسرے اور تيرےدنNATRUM MUR 200 یا کچ قطرے آ دھا کپ یانی میں ڈال کر پی لیا کریں ان شاءاللہ پورے ماہ محفوظ رہیں گی۔

تكبت بورے والا سے تھتی ہیں كہ مجھے جب اميد ہوتی ہے تیسرے ماہ کے حمل ضائع ہوجاتا ہے میں عارمرتبه ية تكليف اللها چكى مول كوئى ايساعلاج بتأكيل کہ میری کو دبھی ہری ہوجائے۔

عید اور گھرکی آرائش یوں تو رمضان کا جاند نظرا نے کے ساتھ ہی عید کی تياريان شروع كردى جاتى بين كيونكه مسلمانان اسلام عاہے دنیا کے کسی کونے میں رہیں اسے فرجی تہواروں کو روایتی جوش وخروش سے مناتے ہیں عید کا تہوار چونکہ خوب صورت روایتی تاریخی اور زمبی تبوار ہے جس کا برلھیہ ہر انسان خوشگوارا نداز ہے گزارنا چاہتا ہے عید کے موقع برگھر ك ماحول كوخوش كوار ركهنا ب حدضروري ب- تمام الل خاندا گرایک دوسرے کی مصروفیات میں دلچینی لیس میدوه فيمتي موقع بهى ب جب تمام الل خاندا ين روزمره فرائض سے کچھون کے لیےفارغ ہوتے ہیں۔باہم روابط محبت ویگانگت بردهانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کی پینداور گفتگو بہت ضروری ہے۔

عید کے خوشیول کھرے دن سے لطف اندوز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عبد کا دن افراتفری بے سکونی اور اضافی کام کے بوجھ میں گزارنے کے بجائے دل پسنداور پُرسکون انداز میں گزارنے کی منصوبہ بندی کی جائے۔اگر عيدكي مدي بالماي بهتر منصوبه بندى اختيار كرلى جائة کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے گھروں کی رونفیں دوبالا نہ ہوجائیں عموماً خواتین رمضان السارک کی آ مد ہے بل ہی پورے کھر کی صفائی سھرائی اچھی طرح کرلیتی ہیں تا کہ رمضان السبارك ميں ہلكى پھلكى صفائى كرنى يڑے۔اى طرح بورا رمضان سكون سے كزرتا ہے اور عبادات بھى كرفي مسلطف تا ب-صاف تقرأ كمرروحاني ماحول پیدا کرتاہے۔

ہرخاتون خاندکی بیخواہش ہوتی ہے کہاس کا گھرروز خصوصاً عید کے دن صاف سقرا جھمگاتا نظرآئے اس مقصد کے لیے عید کی پیشگی تیاری بہت ضروری ہے لہذا

آپ کی کوشش ہی ہوتی جائے کہ عید کے موقع بر محرک ترتيب وآرائش اس طرح كى جائے كدد يكھنے والے آپ · کی سلیقد مندی کی وادویں۔اس کے لیے ضروری ہے کہ ا بني مصروفيات كالعين أيك روزيها الله الكالياجات-سب سے پہلے کھر کی صفائی دھلائی پرتوجہ دی جائے محمر کوصاف کرنے کے بعد بردے کشنز قالین وغیرہ وهوليے جائيں تاكە عيد كون برچيز صاف تقرى نظر آئے ای طرح کھریلواشیاء کی چیزوں کو گرم بانی میں واشنک یاؤڈرملا کرایک دو تھنے کے لئے بھودیں۔ آھنج کی مدویت انبیں صاف کر کے دھوپ میں سکھادیں دوبارہ سے نئ لگیں گی۔ کرسٹل کی خوب صورت اشیاء کو بھی احتیاط سے یانی میں سرکہ ملا کر گھنٹے جر کے لیے بھگودیں اور پھرزم کیڑنے سے خشک کرلیں۔ان سےان میں نی جمک پیدا ہوجائے گی گھر میں موجودہ کینے بھی صاف کرنے ضروری ہیں اس کے لیے یانی میں لیموں کارس سفیدسر کداور چند قطرے تیل ملائیں اس پانی سے آئینہ دھوئیں اور خشک اخبار سے سکھالیں۔آئینے چک جائیں گے اور کھر میں حيكتے ہوئے آئينے كھر كوخوب صورت بناتے ہيں كھر زيادہ جنگتا ہوااور کشادہ محسوس ہوتا ہے۔

مجرمين فرتيج كى ابميت سے كون انكار كرسكتا ہے عيد م موقع برفرنیچر کی خوشمائی اور ترتیب بهت ضروری ہے اگر فرنیچر برانا ہے تو آپ اسے پالش کروالیں اور اگر ہوسکے تو رمضان السارک کی آمد سے قبل ہی یاکش كرواليس اورا كركهم مين بهي كلركرانا موتورمضان سے يہلے كروالين تاكمآ بكورمضان مين مهولت ريب وررمضان میں کھر صاف اور خوب صورت نظر آئے۔ اگر فرنیچر نیا ہے تواسے صرف خلک کیڑے سے صاف کریں لکڑی کے فرنیچر کوعموماً قلیل وقت میں یالش کی ضرورت پر جاتی ہے اس فرنیچر کوصاف کیڑے سے خٹک کرنے کے بعد عام فرنجر پائش سے کھ رہمی پائش کیا جاسکتا ہے اس لکڑی میں چک پیدا ہوتی ہے فارمیکا کے فرنیچر کے داغ وصحتم موجا میں سے اور فرنیچر نیامحسوں موگا۔جوعید کے

و2016 عول الم

www.baksociety.com

موقع پراچھا گےگا۔عیدہ بل باور پی خانداور سل خاند بھی اچھی طرح صاف کر کے ایک اچھا ماحول پیدا کرسکتا ہے ویسے بھی پین کی صفائی حفظان صحت کے اصولوں پر مبنی ہے جو تا صرف خاص دنوں میں ضروری ہے بلکہ عام دنوں میں بھی کچن کی صفائی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ کچن ک صفائی کرتے وقت چواہوں پر ضرور توجہ دیں صاف سقرے چو اہم کھانا پیانے کی بنیاد ہیں۔ اگر چو ہے سقرے ہوں گے تو کھانا پیاتے وقت اچھا محسوں نہیں

عید کے دن اپی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے پرانی
رنجشوں اور کدورتوں کا خاتمہ سیجے کہ بدایک خوب صورت
موقع ہی نہیں بلکہ سلم معاشر ہے ہیں مجت اخوت اور بیجہی
کے فروغ کا بہترین ذریعہ بھی ہے عید کے اجتماع سے
مسلمانوں کی شان وشوکت اتحاد وا تفاق کا خوب مظاہرہ
ہوتا ہے اس اتحاد کو برقر ارر کھیے کہ اصل خوشی دوسروں کواپئی
خوشیوں میں شامل کرنے میں ہے زرق برق ملبوسات منا
کے رنگ میک آپ کے اسٹروک رنگارنگ چوڑیاں اور
سہیلیوں کے جھرمٹ یہ سب عید ہی کے رنگ ہیں کہ یہ
مل جیسے خوشیوں کو دوبالا کرنے کا موقع ہے اور بیونت دعا
مل جیسے خوشیوں کو دوبالا کرنے کا موقع ہے اور بیونت دعا
میں ہے کہ اللہ جمیں اپنے حفظ وامان میں رکھے۔

کھو کھی سجاوت
عید کے موقع پرمہمانوں کو گھر میں مرفوکیا جاتا ہے اور
پھر جب بیر مسرت دن آتا ہے تو دوست احباب کا آمد کا
سلسلہ شروع ہوجاتا ہے عید کے بعد بھی مہمانوں کی
آمدورفت جاری رہتی ہے۔ مہمانوں کی آمد سے خوش کے
بیات دوبالا ہوجاتے ہیں ہر عورت چاہتی ہے کہ عید کے
روزوہ اوراس کا گھر سب سے منفر دنظر آئے کیونکہ ہر عورت
اینے گھر کوخوب صورت اور سجا ہوا دیکھنے کی خواہش مند
ہوتی ہے گند ہے اور بے ترتیب گھر کوکوئی پیند نہیں کرتا۔
گھر کی منفر دسجاوٹ سے خواتین کوایک دوسرے پر برتری
ماصل کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے اور رشتہ داروں میں
ماصل کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے اور رشتہ داروں میں
باندر تہ بھی حاصل ہوتا ہے گرا ہے کہ بھی بہی خواہش ہے
باندر تہ بھی حاصل ہوتا ہے گرا ہے کہ بھی بہی خواہش ہے

کر عید کے دن آپ کا گھر سب سے خوب صورت اور منفر د نظر آئے تو اس کے لیے گھر کی صفائی ستھرائی اور سجاوٹ انتہائی ضروری ہے۔

کھرکوسنوارنے کے دومر حلے ہوتے ہیں ایک گھر کی مكمل طور بر صفائی اور دوسرے كھركى سجاوٹ خواتين رمضان المبارك كة خرى عشرے سے كھركى صفائى سقرائی بھی شروع کردیتی ہے رنگ روغن اور مرمت کی جگہوں برمرمت بھی کروائی جاتی ہے عیدالفطر کے موقع پر بيشتر كهرول ميں رنگ وروعن ہرسال كرايا جاتا ہے تا كه كھر صاف تفرا ہوجائے۔اگر ہرسال نہیں تو دویا تنین سال بعد كرايا جاسكتا ہےاس دوران حجمار پونچھ صفائی اور دھلائی وغيره سے بى كام چلايا جاسكتا بسب سے يملے تو بورے تھر کی اچھی طرح صفائی کرلی جائے فالتو تنی ضرورت مند کو دے دیا جائے۔ قالین دھلوالیا جائے اور بردئے کشن وغیرہ بھی دھولیے جائیں۔گھرکے فرنیچر کی صفائی بھی ضروری ہے فرنچر پر جے ہوئے میل کواتارنے کے ليے كيڑے يارونى كواسيرف اورسرككو برابرمقدار ميل ملا كربول ميں بحرليں كى سوتى كيڑے سے در كر كرصاف کرلیں فرنیچرصاف ہوجائے گایا پھر بالش کروالیں۔گھر کی صفائی کے ضمن میں شیشوں کی صفیائی بھی اہمیت رکھتی ہے۔ گھر کی کھڑ کیوں روشن دانوں اور سنگھارمیز کے شیشوں ی صفائی کریں۔

ی مان کی این میں بھگو کر شیشے پر رکڑنے ہے شیشے صاف ہوجاتے ہیں۔

ہ اگر شیشوں پر داغ دھے پڑے ہوں تو تھوڑا ساچونا یانی میں ملا کر شیشوں پر لگادیں اور سو کھنے کے بعد خشک کپڑی سے پونچھ لیں شیشے چمک جا کیں گے۔ ہی شیشوں کو مزید صاف اور چمک دار بنانے کے لیے تیل کو یانی میں ملا کر ململ کے صاف کپڑے سے شیشوں پرخوب ملیں پانچ منت تک اسے یوں ہی رہنے د

-2016 AHR

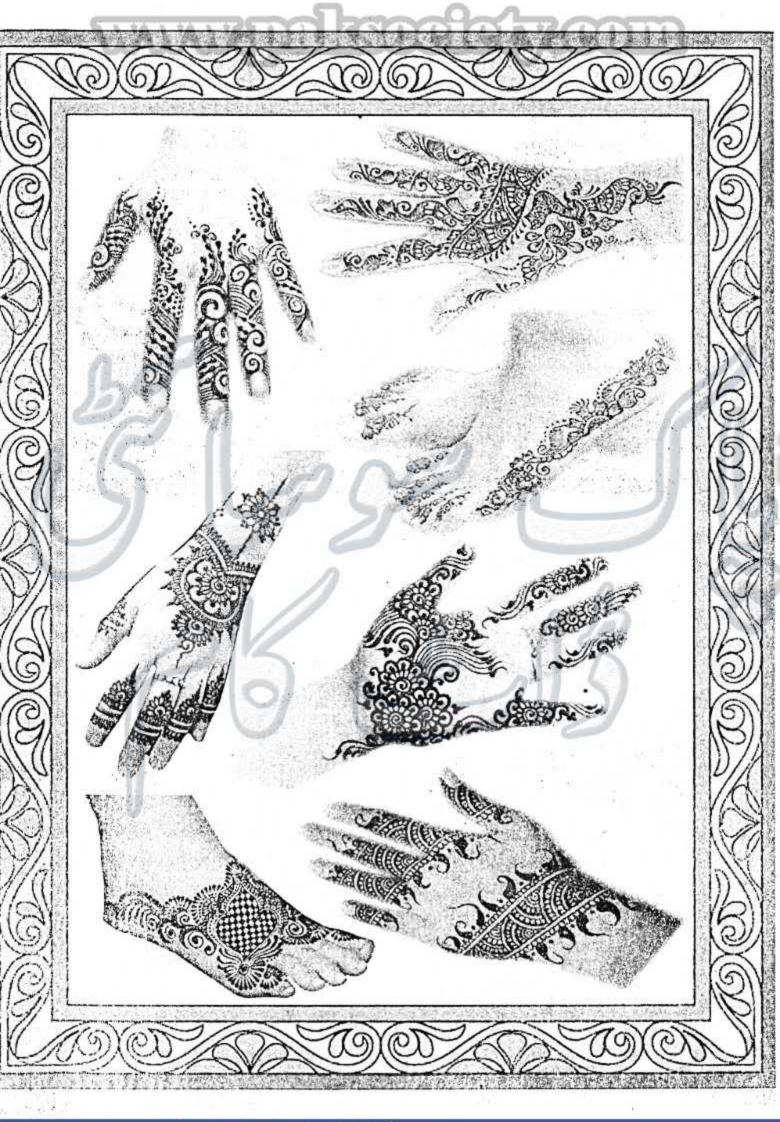

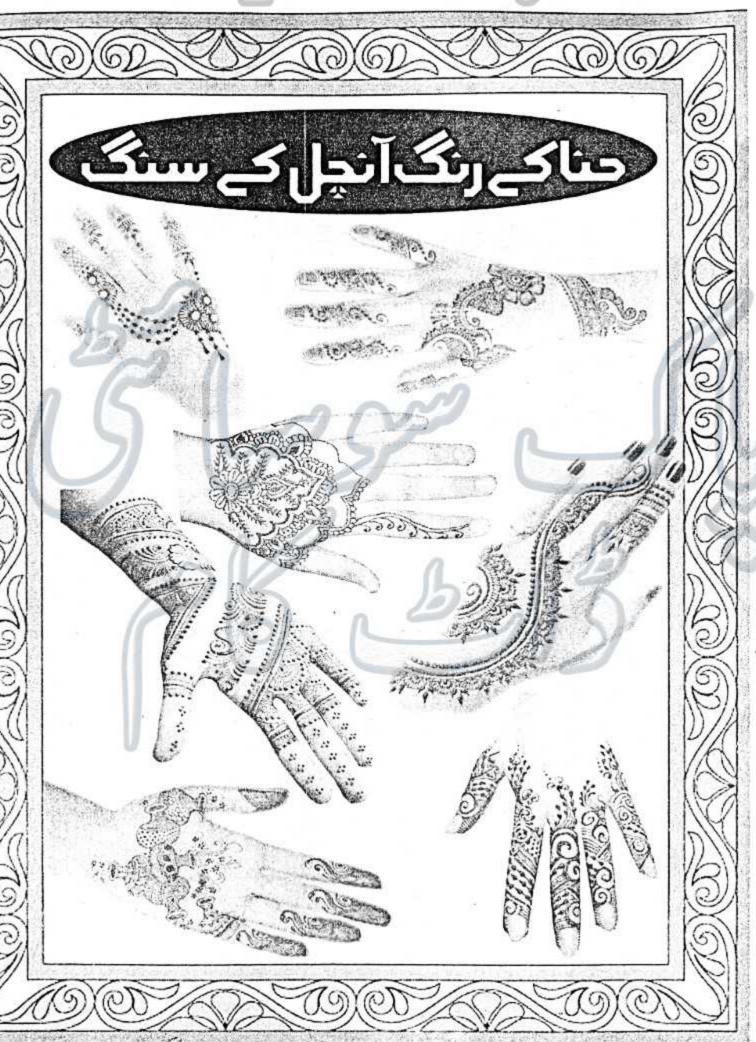

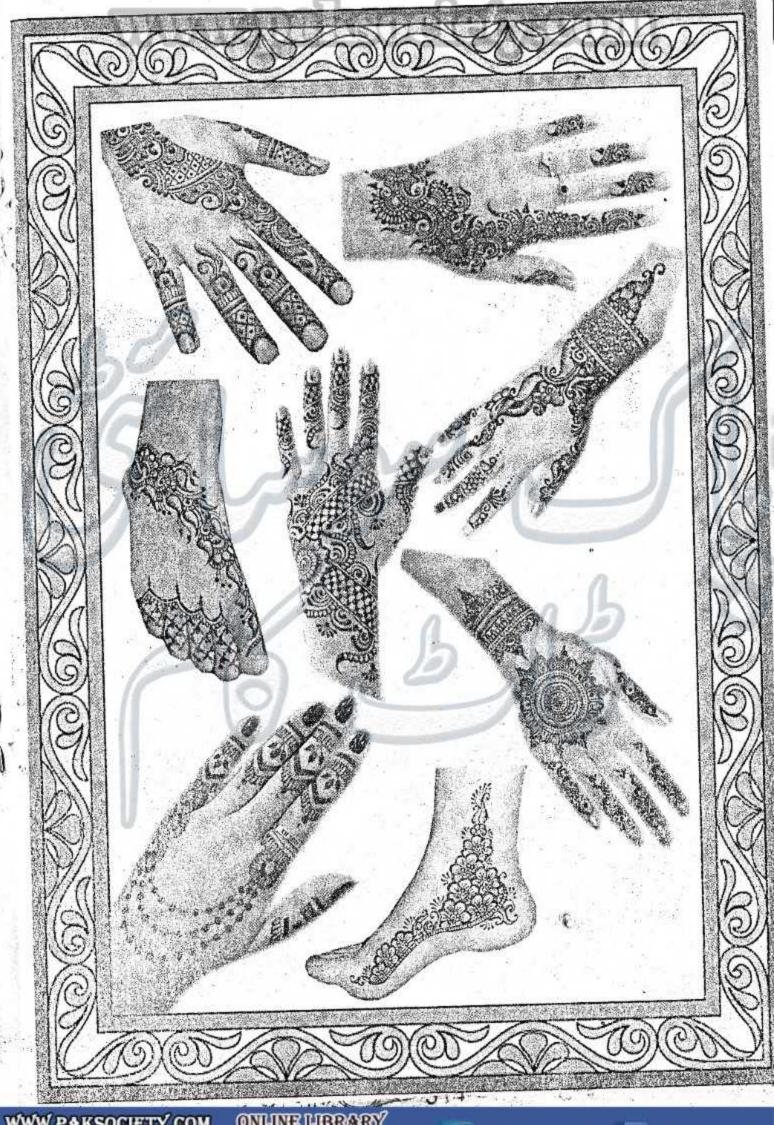